

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY





مستنصرين تارر

م المسالية المايور

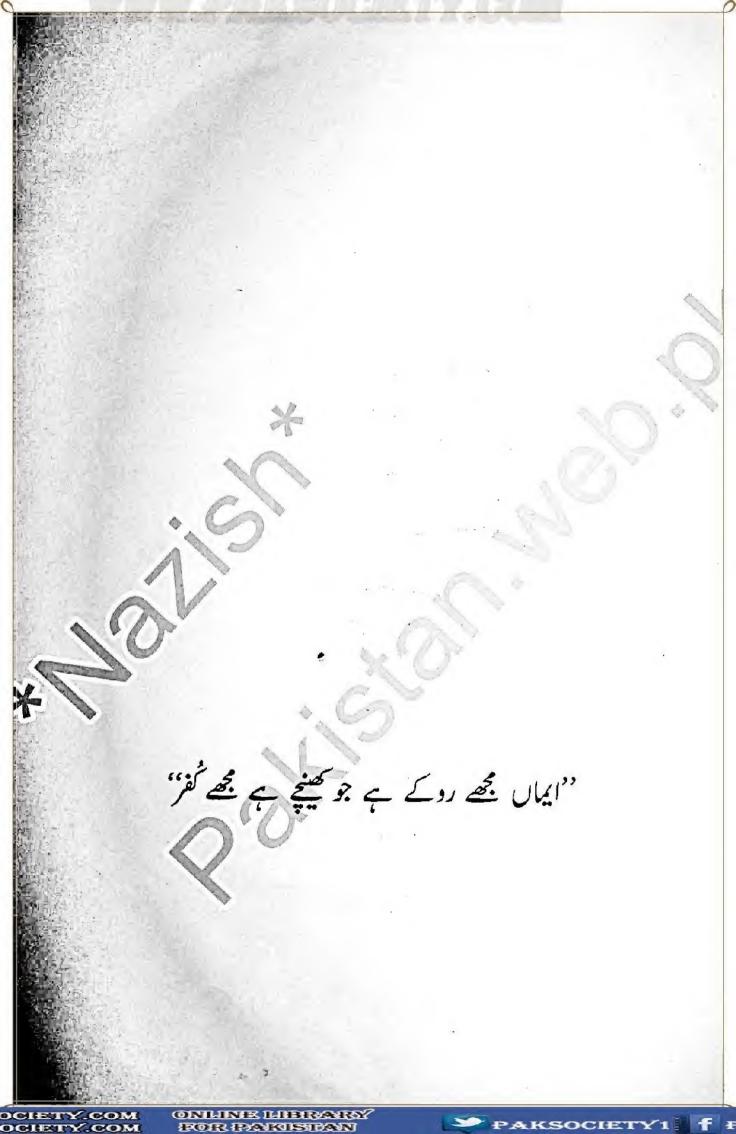

اپنا نہیں شیوہ کہ آرام سے بیٹھیں اُس در پہنیس بار تو کھیے کو ہی ہو آئے اُس در پہنیس بار تو کھیے کو ہی ہو آئے (غالب)

### تزتيب

| نحد | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مقام       | باب |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|     | " حفرت چلے حرم کواب آپ کا خداہےحاجی لوک مکٹے نوں جاندے "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لا بور     | 1   |
| 19  | "أمال حوا كاشير"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جده        | 2   |
| 35  | " بدایت نامه جج برائے الحاد پرست مسافران .احسن بھائی اورافضل بھائی"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لاجور جده  | 3   |
| 47  | "اب ہم ایسے کم ہوئے پر یم نگر کے شہر مکتے پے گیا شور"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مکتہ       | 4   |
| 54  | " اُکٹے پھرآئے در کعبا گروانہ ہوا. سوہنے یاردے کسن داگرم بازار"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فانهكعبه   | 5   |
| 86  | '' کھوٹے سکتے ، کھرے سکتے ،ا با بیلیں اور گندی جرابیں''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | 6   |
| 101 | ''خانه کعبه کااندرون''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11         | 7   |
| 109 | "ابتوباندهاب دريس احرام!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جدّه       | 8   |
| 113 | "متانه طے کروں ہوں رو وادی خیال"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روۋ تومكتە | 9   |
| 116 | " رُھوپ کے شہر میں بچپیں لا کھ سونے کے بچاری''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منى        | 10  |
| 122 | "منی کے خسل خانے اور "آ ہا آ ہا. ہُو ہُو . سبحان اللہ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **         | 11  |
| 128 | "نُون سُتُون جا درتان كے تين مل ندكيت جان كے منى كون اور منى كى راتين"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ti         | 12  |
| 134 | " نظرار قافلهٔ آرز و میں دور کے شہروں سے آیا ہوں "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عرفات      | 13  |
| 145 | "كئى حاجى بن بن آئے جی ساؤے بخال دی ڈاچی باداى رنگ دئ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | 14  |
| 156 | "د مكيهنال ميند عاد كن سائيال تيرانام ستارى دا ميس لا چارفقير يحقي يكارتامول"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n ·        | 15  |
| 170 | ''بریم صراحی عرشوں اتری''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31         | 16  |
| 172 | "مزدلفه میں بھٹکے ہوئے آ ہو جوسوئے حرم نہیں جانا جا ہتے تھے"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مزدلفه     | 17  |
| 178 | "عرش سے إدهر ہوتا كاش كەمكال اپنا. اوروه بھى مزدلفه ميں"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | 18  |
| 7   | No. of the Article Control of the Co |            |     |

ė.

C.C.

منه وَل كعيه شريف · ' نَكُلِّى مُنْكُر بول كى تلاش ميں'' 19 184 "شاندارخاموشی میں اپنے دوست سے باتیں کرو.اللہ جاندنی کی شم کھا تاہے شب مز دلفه 189 20 ''رویا میں ہزارآ نکھ سے مبح تلک. شب ِمزدلفہ کے خمار میں'' طبيح مزدلفه 21 196 "بروش كا. برائ شيطان سےمقابلہ" مثلي 22 201 ''<sub>اب ب</sub>ننڈیں کرانی ہیں حاجی اباجی. اور عیدمبارک'' 23 207 "طواف زیاره.. هج هاجره بئ ایک سیاه فام کنیز کے گھر کے گرد" ملّه 24 213 "زمزم ہی یہ چھوڑ و، مجھے کیا طوف حرم سے 223 25 آلودہ بہمئے جامهٔ احرام بہت ہے ً '' طواف ممل عشق اور سعی مکمل دانش..وه سب باجره هو <u>حکے تھے'</u>' Ħ 26 226 ''بچہ شیطانوں اور ان کے اباجی کو ہلاک کرنے کی سعی کا حاصل'' منى 27 237 ''منیٰ کے گمشدہ پاپےاور ممیر'' 28 240 ''شیطان کی فتح اوروہ موت کائل ڈوزر چلا تاہے'' 29 245 د دشهبیں کیسے بتاؤں کہ میں کس شاہ گوری کود بکھر کرآیا ہوں.'' 30 259 "طائف" مُوئے طائف ''ایک کارخانہ کعبہ کے گر دطواف کررہی ہے'' 31 263 ''صدقے جاں اُن راہاں تول جن راہاں توں شوہ آیا ای'' 32 267 '''' درامائن''کے پیارے ہنومان مہاراج طائف میں'' Ħ 33 270 "ایک سوخته مسجد.ایک غار." و بی مقام" جہاں بابار پھر برسائے گئے تھے" طائف 34 273 "الكوركى بيلول تلى جهال تيرانقش قدم ديكھتے ہيں \_مسجدعداس" محدعداس 35 282 طائف " رنجِ سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو..'' 36 291 مكد ''بچہ بھاگ گلے رہیں حاجی بابا کے دل کی مراد پوری کردئے 37 294 د همتو رمدینه ئوئے مدینہ ''آؤمدینے چلیں جس کے راستے میں تتلیاں ستاتی ہیں'' 38 300 '' وہ کیےاپنے فرش سے نیچے سرگنبد کے عرش کود مکھتے ہیں'' 39 310 "مستنصرتم نے آج کھایا پیاہے یا بھو کے ہی بیٹے ہو، صفہ کے تعریب پر... مسجدنبوي 40 322 آ ؤمیرے تجرے میں دودھ کا ایک پیالہ اور چند مجورین تبہارے لیے ہیں''

#### "روفت رسول"

|        | " 2. 1. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1                        | روخ ورسول                | 41 |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 328    | "نديما كاجائ ب محمد نفهراجائ ب محمد يمرى كالي كوري مى"           |                          |    |
| 336    | "كيسادكى انسان دبال سويا بواب. وكاسبائ جك"                       | 11                       | 42 |
| 342    | "روش جمال يارے إلى مام . باوي كاديدار صاحب دا"                   | .0                       | 43 |
| 349    | "كتص مهر على كتم تيرى ثناييس أت ديكمون ، بعلاكب ديكما جائ بعجمات | "                        | 44 |
| 359    | "با أبيجان رہے بيں كريمستنصرى بى بلكيں بيں جودستك ديت بين"       | 11                       | 45 |
| 363    | "سبزگنبد کے ہیں کیمپ میں اور "فن ٹی" مدینہ میں"                  | مسجد نبوي                | 46 |
| 371    | "روضة رسول كاندر"                                                | **                       | 47 |
| 379    | "خاك ميس كياصورتين بين ابراجيم فاطمه اور مائي عليمه الحاصورتين"  | جنت البقيع<br>جنت البقيع | 48 |
| 385    | " برگور کے اندرُخلد کا ایک در کھلا منج دم در وائد و خاور کھلا"   | "                        | 49 |
| 389    | "بالمجورك تن كماتحونك لكائ بالمحورك تن كم ترين                   | متجدثيوي                 | 50 |
| 14     | یارکن جولا ہوں نے تیرے بیرا بن کے معدد کوئا تھا۔                 | 1 - J                    |    |
| 399    | "بیٹے رہیں تصور جاتال کے ہوئے گزرے وقت کی تصویرین"               | H                        | 51 |
| 104    | "ابود جاندا: رحز و کا أحد مجمع تمباری فنکست کا خطرو ہے"          | جبلأحد                   | 52 |
| 117 %  | "سورتا معرفها من المان كالوال مجل خندق اورد بلو يمنين من         | قباادر مدينه             | 53 |
|        | " ارژ د کیوسی اس کوونو دی کی منزل کونی ہےغار حراہے "             | غارح                     | 54 |
| 53 **) | ، مئن وچیزن بویا محال تیس. نلاف کعبه پر براجمان ایک صدر تک بهتور | متہ                      | 55 |

# '' حضرت جلے حرم کو . اب آپ کا خدا ہے ... حاجی لوک مکے ُنوں جاند ہے''

رات کے کسی پہر جوسمندر تھا جود کھائی کہاں دیتا تھا گمان کاسمندر تھا جس پہم اُڑان کرتے ہے جا
دے تھے۔اُس کی جگہ زمین کا ظہور یوں محسوس ہوا کہ ایک تاریک چادر پر کہیں کہیں روشنیوں کے مجھتے مجھتے جمکھ فظر آنے گئے .. جیسے سیاہ اوڑھنی پر کہیں کہیں پر انی ماند ہوتی کمیش ٹا تک دی گئی ہو.. جانے کوئی بستیاں خواب میں تھیں کن نیند میں اُٹری ہوئی آ بادیاں پر سے ہم گذرتے تھے جب میر سے سر کے میں اوپ جو سیکیر نصب تھا اُس میں سے سعودی ایئر لائن کے پائلٹ کی آ واز جہاز کی نیم تاریک خاموثی میں تیری جو میں اوپ وی ایئر لائن کے پائلٹ کی آ واز جہاز کی نیم تاریک خاموثی میں تیری دخوا تین وحضرات میں آپ کی توجہ جا ہتا ہوں ..اب سے ٹھیک دومنٹ بعد جہاز کے ہا کمیں جانب جو کھر کیاں بین وہاں سے ملہ کا شہر نظر آنے سے گا...'

ميري پٺ پٺ تھلي آنڪھيں مزيدڪل گئيں..

میری نشست بائیں جانب ہی تھی اور کھڑ کی کے پہلومیں تھی ..

کھڑ کی کے ساتھ ناک چپائے میں نیچ ٹکتا رہا۔ آئٹھیں جھپنے سے گریز کرتا رہا کہ کہیں ہوٹوں کے بند ہوکر کھلنے کے دوران زمانے نہ گذر جا کیں ..میں کسی اور زمانے میں نہ جلا جاؤں..

مگه...

بكه...

مگه گرمه...

مُنه وَل كَعِيرُ ريف!

میری پلکیس کھڑ کی کے شفتے پردستک دی تھیں .. میں نے پلکوں سے درِ یار پردستک دی ہے ... یارکا

كوئى اعتبارنه تفاكه در كھولے يانه كھولے...

ینچ تو کھے نظر نہیں آتا تھا۔ کفر کی تاریکی ہے بر ھ کرسیا ہی تھی جس میں کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ شاکد

اور مر و فقرة إ-

اورول کو پچنظر آرما ہوجب کمیرے اور مکہ کے درمیان میرے اعمال کی سیابی تھی جس کا پردہ تھا. ما المدوس عسافرول کوأس کی وہ چوکور کھرنظر آرہا ہو کہ وہ نظر رکھتے تھے اور میری نظر آلودہ شائد دوس عسافرول کوأس کیے وہ چوکور کھرنظر آرہا ہو کہ وہ نظر رکھتے تھے اور میری نظر آلودہ اتى كەدھندلاكى كى ادرىچى نظرندا تاتھا. بِعْكَ إِرْكَا مْمَارِيْهَا كُن وسْتَك دية ريخ من حرج بي كيا تقا.

لا مور اير بورث كم انظر الأورنج من جب من داخل موا اور ايخ جيمو في ميشميركي ورازقامتی کے سائے سائے راخل ہوا تو میں وہاں جدہ کی پرواز کے منتظر .. تلاوت کرتے .. مونگ چھلیاں الله والتي سوف دُرنس چرهاتي چپل کوکراتي سبيين پرولتي اپ موبائل فونوں پر کاروباري ہدایات دیتے یا کمل طور پر آسودگی کے عالم میں صوفہ نشتوں میں خوابیدہ منہ کھولے خوابیدہ لوگول میں ..ایک اجنبي كى ما نندواخل موا . كدوه سب كيسب احرام مي ليني موئ سے كديدا يك حج فلائث تھي ..

اگرچہ ہم دونوں بھی مج کی نیت سے بی گھرے لکلے متے ممیر نیلی جین اور ٹی شرث میں تھا اور میں اليخ ديي شلواد كرتے من احرام ميں نہ تھے .. كول نہ تھے؟ . اس ليے كه مارے ياس مج ويزا نه تھا الما قاتى ويزاقل بم يربه بابندي نقى كدلا مورسے بى اسے آب كوفن ميں ليبيث ليس بكد بم نے جدہ يہني كراحرام بالدمنا تها. كما الآقى ويزادرامل في من نقب لكانے كے مترادف ہے. ہم نے جدد كے باسيوں من شار مونا **تماادر يوں مقامي لوگوں كى مانندا كيـ مِنى حج برفارم كرناتھا.. جاناتھا لما قاتى ويزا پر اور پھرسمگل ہوجاناتھا. كہيں** میرے بیان ہے آپ بید قیاس نہ کرلیں کہ ہم کوئی غیر قانونی قتم کامخدوش سانج کرنے کو تھے۔

بي بين مين العتالك شرى مج تعااكر چنستا مخفرها. چنانچیکیراور می اُس بچوم می سراسراجنی تھے اسے لباس کے باعث ہم بہت برگزیدہ بھی محسول نبیں کردے سے کہاس کا برگزیدگی سے گرافعاق موتا ہے..

احرام پیٹوں نے ہم دولوں کوئک کی نظروں سے دیکھا..

شا کدهاری سبت برفتک کیا..

کیمن وہ نیں جانے تھے کہین اور ٹی شرف میں اِشلوار گرتے میں ملبوس ہونے کے با وجود جاری ع كنيت بهول كانبت زياده بكي اوربيذي تمي.

جده کواژان کرنے والی پرواز کا اعلان ہو کیا..

جادی سرمیول مک پنجانے والی ایئرلائن کوچ آ سترخرای سے روال تھی اوراس کے اندر مجی ہم وولون الميني في كود كرما فريائدة والدول عن المحم ليك لبيك ... فارد عقر.

نہیں صرف میں اجنبی تھا کہ ٹیر کوسرا تھا کراو پردیجتا تھا تو اُس کے ہونٹ لرزش میں تھے.. أس نے نظرینے کرے مجھے دیکھا اور خاموش پایا اب بست پایا تو سرزنش کے انداز میں بولا

مِن مِهِ نامانوس لفظ بِهل بارمن رما تعا" كيار هيس؟" ''تلبید...کہے کہ میں حاضر ہول.اے میرے رب میں حاضر ہول ''

"دليكن بين ابھى توجم لا مورايئر پورٹ برين .. اوراحرام ميں بھى نبيس بيں تو كيسے ماضرين. كياب

'' پاں ایا'' اُس نے صرف اتنا کہا اور کوچ کے دیگر مسافروں کا ہم نوام و کمیا..

مجوراً مجھے بھی ..الکھم لبیک .. کا ورد کرنا پڑا. لیکن اس حاضری کی نوامیں میرا دل نہ تھا.خود بخو د رُجَان نه ہوتا تھا.. بلکہ میں کچھ کچھ بیوقوف محسوں کررہا تھا.. میں تمیر کے کہنے پر نکارتو رہا تھا لیکن ہر کہے مجھے خدشدر بتا تفاکد یکدم کوچ کے سارے مسافر جیب ہوجائیں سے اور میری تعلیمیائی ہوئی بے بخی آ واز... اللهم لبيك لبيك. يكارتي كوچ مين تنها بيرُس ي در بدر موكى اوروه سب ميرى اس حماقت يرمشرا نے لكين محر. درست که خاند کعب کی جانب سفر کرتے ہوئے لبیک لیک پکارنا تو جائز ہے لیک ابھی لا ہور میں ہوتے ہوئے کس طرح حاضر ہوں ، حاضر ہوں بار کر حاضر کی لگوائی جاسکتی ہے .. لا مورا ورخانہ کعبے درمیان

جہاز کے اندرون میں داخل ہوئے تو بکدم مجھے تو بہر حال لیکن دیگرا حرام پوٹی برگزیدہ حضرات کو بھی سعود میا بیر لائن کی فضائی میز بائیں جس انواع واقسام اور ہوش رباس ایے کی تعیس ، انہیں میدم میں حاضر ہوں پکارتے ہوئے مکدم دھیکا سالگا. کچھ تواس دھیکے سے مجل محد کہتن میں اُن میں تماجو سنجلے تو سمی برذرا دىريىن سنيط. بيخوا تبن دراصل شامي اوريمني زادتھيں كەسھودى يېوبينيول كواس تىم كاغيرشرى پېشراپنانے كى اجازت نہیں.. جب بہت ہی معقول اوالیکی ہے دیمرعرب خواتین غیرشری اورو و بھی بسروچیم غیرشری ہونے كوتيار بول تواني سعودي خواتين كوبوالكوانے سے فائده.

جہاز جو نہی ہوا میں ہوا ، ہوا ہوا، بوان میز بان خواتین نے فوری طور پرمتو تع حاجی خواتین وحصرات كوخوب كهلايا بلايا .. جوده ندكها نا جائة تحده بحى كهلايا اورجونه بينا جائة تعدوه بهى بلاكرشتا بي سے قارع كر ديا وراس كماته بي جازى تمام لائس آف كردى مين.

> ممل خاموشی جھامی. ایک نہایت ہی ملکی روشی سے سواکم ل تاریکی تھی لیعنی ایک ناممل تاریکی تھی۔ جس بين بيشتر مسافراين اين اوكو مين علي كئة ..

میں کیے یقین سے کہدسکا تھا کہ سب لوگ نیند میں چلے گئے ہیں ۔اس پرواز میں جانے کیے کیے يقين والے تقد جو بظا برنيند ميں تھ ليكن جھے كہيں بيدار تھے برظا برند كرتے تھ ..

زندگی بحرجمے میں جوایک ساختیاتی خای دیگر بے شارخامیوں کے ہمراہ رہی ہے کہ میں کسی بھی سز کے دوران ... جا ہے دور بل گاڑی کا ہو یا ہوائی جہاز کا .. بے شک پہروں پر محیط ہو.. میں اس دوران سونہیں ک سکا میرے آس باس کے مسافر عابوش ہوکرایک دوسرے کے شانوں پرسرد کھے جھولتے لکراتے .میری آ فوش میں گرتے نیند میں مافل ہوں لیکن میں .. ایک لمح کے لیے بھی جا ہے ہوئے بھی اُستگا ہے کا شکار نهیں ہوتا.. بث بٹ آئیمیں جمیکا إدھراُ دھرد يكتار ہتا ہول \_

كركى كے شف كے ساتھ ناك چين كے بث بث كھى آئھوں كى بكوں سے دستك ديتے ہوئے میں اپنے تیس فیجے دیکور ہاتھا کیکن کیا ہے تد کہ اوپرد کجور ہاتھا کہ اتن تھنی تاریکی تھی جہاز کو گھیرے ہوئے کہ سی بھی ست كامراغ ندملتا تعاليني يااويركي كوئي تخصيص ندهي أ

أكريني بحفظ رنسآ يا تعاتوا المصنطرنيس آناتها كرجو بجفاظرآ ناتهااعلان كرمطابق ووسن بعد نظرآ ناتها آپ اگر عبث انظار میں پکول سے دستک دیتے چلے جاتے تھے تو وہ جو دَر تھا اُس نے تو دومنٹ کے بعد ہی داہوتاتھا.

اوربيكييدودمن تفيكر كذرتي بي ندتيم.

'' خواتمن وحفزات. میں آپ کی توجہ جاہتا ہوں۔'' پائلٹ کی آ واز پھر گوٹج کر کا نول میں اُتری. اور ميراجي چام كديس برادر جهاز ملبان سے كهول كد.. بهائي جان آخر آپ كوكتني توجه اور دركار ے ہم قومشاق ہیں آپ کہنے تو سی کداور کیا کہتے ہیں... ہماری دستک دیتی بلکوں کا پچھ خیال کریں <u>کہنے</u>! اورانہوں نے کہا"جہاز کے ہائیں جانب نیے نظر کیجے.. مکہ کا شرنظرة رہاہے۔" كمال نظرة رباب.

مريحي نظرتين آربا.

يىچاكى نامىنا كىنا لوپ تارىكى ب.اس كى موا كى كاورنىس .. كى مىمى نظرنىس آربا.. مِي كُورِي كَ يَعْتُ بِهِ تَكْمِين جَمِيكا إِنْ تَيْنَ الْمِي نَظْرُونِهِ أَنَارِ فِي كَاكُوا مِينَا لَى الروبينا لَ ا تويده الحسب جب ويابت رسكت بكرتوج في بينائى ب اور يرأس نابينائي بن كه بينا بوارديده بينا بوار مرى نظر جازے أركروات كى تارىكى يى أرقى كى اور يحراس نے ديكھاكر بہت يہے ايك بلى ى تازىيى رونى تولىدونى كاركى قى ..

جیے صحرامیں بہت دورایک الاؤ نظروں سے اوجھل ہو پر اُس کی پر چھائیاں اُس کے وہاں ہونے کا يد دين مول. ايسے يتج ايك روشن محى جو پباڑول كى اور في جي من سے ظاہر مورى تحى .. پهاڑيال اس روشن .. یے حد بلکی روشی کے باعث ساد ہو کرواضح ہورای تھیں اوران کے درمیان میں کہیں ووالا دروش تعاجواد جمل تھا۔ اس كيسوا كجه بحصائي ندريتا تعالكوني ممارت كوئي شاهراه كوئي شهر.. ياس كي روشنيان محض روشي كى ايك علامت ان يها ويول ميل سے ايك بلكى دهندكى ما نند چوث رہى تھى .. توو پال روشن هي..

جیسے بائبل میں روشن کا بیان مور مامو کہ جب تاریک پانیوں پراس کی روح تیرتی تھی . بر اوا در میرا تناور پيراذن بوا كه رد تن موجا. اوروبال روشي تني.

لیکن یہاں وہ روشیٰ نیتھی جہاز کے نیچے ..جوآ تھموں کو خیرہ کرتی ہے۔ ہرشے کوالگ الگ کر کے واضح كرتى ب بلكدروشى كى دهندكا ايك شائبه تعارسياه بها زيول ميس بوشيده أس شهر ميس سے جوايك يغير بر بہت نامبر ہاں ہوااوراس کے اوجودوہ اسے دنیا کی تمام بستیوں سے زیاوہ عزیز تھا..

شهرتو خبیس شهروالے .. تامهریاں ہوئے..

جب وہ شہر دالوں کی پین سے تکل گئے تو انہوں نے اپنی او تنی تصویٰ کوروکا جوانہوں نے ابھی پچے دریا یہلے اپنے پارغارے خریدی تھی، مزکر کمکہ کودیکھا''اللہ کی اس زمین پرتم سب بستیوں سے مجھے زیادہ عزیز ہو اورالله كويمى عزيز ا كرمير إوك مجهيم سن فكال ندية تويي بهى تم س جدان بوتاً

مكدكى سفارش اتى برى ب كدمارى مجال نبيس كربم بهى اعزيز ندر ميس. ابحى ووشرنيس آياتما جو خود بھی اوراس کے لوگ بھی قصوی کے سوار پرمہر بان ہو گئے تھے. تو ہم ان میں سے مس کومز بررهیں.. یہ جوہلی روشن کی دھندسیاہ پہاڑوں میں ہے جنم لے رہی تھی ۔ یہ کچھ شناسای لی تھی کوہ طور کی ایک جھاڑی میں سے پھوٹنے والی روشنی کی طرح لگتی تھی جھاڑی میں بھی ایک اوجھل الاؤ جلٹا تھااورا پی روشنی ہے ایٹے ہونے کا پیند دیتا تھا.

ویسے جہاز کے پروں کے بہت نیچ جو گہرائی تھی اور جہاں وہ نامعلوم کی روشی جلوہ گرتھی وہ کورنے تھی ملك ميرى أنفول سے بوشيده بهاڑيوں كى اوٹ ميں آئے ہوئے شهر مكدك شاہرا ہوں ، رہائتى علاقوں ، تجارتى عادتوں کی عام ی بجل کی روشنیوں سے جنم لے رہی تھی . اوراس میں اُس سے محر کی ایک روشن بھی نہتی کہوہ ب جرائ ب، جو خود جراع مواسية جراع كى ماجت يس موتى عبروتى كى ..

يد منظر يجها الوكما اوريكن من رات كويروازكرنے والے جهازوں سے ايسے درجنوں شركذرتے دكمان دیتے ہوں کے..ای طور وہ پہاڑوں میں پوشیدہ ہوں کے اور ایسی بی بلی وَصدروشیٰ اُن میں سے بھی چوتی مولى المين بدروشن عب من أوركس نامعلوم كمكشال كآثارروشي من مرف ال لي كديدوني شرنة ما .. مكه تعا .. صرف اننا کہا'' اباً... میں نے زندگی مجرراتوں کو جاگ جاگ کرجتنی بحنت کی تھی.. بھتنا پڑھا تھا. جتنی بھی مشقت کی تھی . آج بھے اس کا کھنل مل کمیا . اُس سے کہیں بڑھ کر.. بھے اب زندگی سے اور پھوٹییں جا ہے۔''

رات کے اس پہر بھی .. تمن نے چکے تھے.. جدہ شہر.. مائی حواکا شہر.. اس کی کشادہ شاہراہیں جیز روشنیوں سے مقور.. رات کو دن کرتی تھیں ۔ سلوق کی کارجس پری ڈی یا' کورڈی ڈیلو میٹک' کی خصوصی نیلی نمبر پلیٹ آ ویزاں تھی مجھے فخر سے ہمکنار کرتی تھی اوراڈتی چلی جاتی تھی کہ سلوق کارچلاتا نہ تھا اڑا تا تھا.. اور چنداں پرواد کرتا تھا کہ برابر میں بیٹھے ہوئے والد صاحب اس تیز رفقاری کے باعث یکدم حرکت قلب بند ہونے سے انتقال بھی فرما کتے ہیں۔

مجصاس كى لا پروائى كارنج مور باتما..

اورا سلنے کی خوشی میں ہجھ ملال ساہمی حلول کررہا تھا کہ جھ سے گلے ملنے اور حال احوال وریافت کرنے کے فوراً بعد وہ میرے وجود اور موجودگی سے غائل ہو گیا تھا اور این جموثے ہمائی میر کے ساتھ ۔ جس نے اسے بعن انہا ہوا کی تشلیم نہیں کیا تھا سوائے طنز بیا انداز میں ''جمائی جان'' کہنے کے اور جو ہمیشہ اسے '' یار سلوق'' کہر کر خاطب کرتا تھا۔ بحو کھتگو ہو گیا، بھو سے کمل طور پر غائل ہو گیا کہ .. یار میرم نے فال گوکارہ کی و نیر ہو و کھی ہیں ۔ جشر ہے یار .. فی ایم و بلیوکا جو تاز و ترین ماؤل ہے اس کے بمپر دیکھے ہیں .. اور یار بیرس کے فال وی اکتر کی مرکز کیشن میں جو شرخ فی شرث ہے یار کیا شرث ہے یار .. وکھلے ہفتے امر کی سفیر نے جو ذر دیا تھا اس کی ہو وہ دالی نیل جین میں جہتا ہم کی اشتہا ر' ٹائم'' میکزین میں جہتا ہے ۔ اور اس کی ہو کی یار ..

جھے مال کے ساتھ ہجو لم است میں دولی کہ بچدا بھی کمل طور پرایک بیزار بنیاد پرست میں ہوا.. زندگی کی حرارت رکھتا ہے لیکن قدرے ما یہ بھی ہولی کہاں دوران جج کاذکر تک ندآیا تھا..

ہم دونوں نج کی نیت ہے آئے شے اور بلوق اگر چہ چھلے ہوئی نج ادا کر چکا تھا لیکن وہ دونوں تازہ ترین گلوکاراؤں ، کاروں اور فیٹن ڈیز ائٹرز کی ہا تیں کرتے چلے جائے تھے .. ج کا ذکر تک نہ کرتے

من و کے معروف ترین شاچک سنز "جم نجون" کے برابر یں "بیکی کیلی کیاؤٹٹ" کے اندر پام کے جد وی تیز ہوئی کیاؤٹٹ" کے اندر پام کے جد وی تیز ہوئی کیا ہے کہ دونوں کی درمیان میں نیلا ہت میں رقے سوئٹنگ بول کے کنارے بلوق کا ایک مخترسا ذرائیس کا رنا والی جس میں وائل ہوتے ہی اس نے معلی گزار کی فلم" ساتھیا" کا دیا ہے آن کردیا اور" مرم میری نئی اس کے بیار اندی وائد کی اور اندی تو جواب میں جہلم کے قریب تھید

بعر بنام مرال بدائے اور سرد چرول والے بنج كياہے آئے والے ان وَوَفَ اسمافروں كے ليے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال كے ليے ايك چشم مقادت د كھنے والے ايئر پورٹ المكاروں كے اس اللہ اللہ على تُعير نے اللہ بنات بنات موائى كو عاش كرايا ..

"سلوق ممالَ جان..." "كمار رى"

"ووالمكريش كاؤعرك بار..ده."

ادوت بھے اپنے بڑے بیٹے کا گرمند بھی اور نہرس بھی اے سود کو ان دوری ہے با بالی ہے اور بالا کر بھی مع وجہ کرنے کی کوشش کرد ہاتی ہیں ہے جہ کی کہ وقت جب بھی اُے سول ہے لیے بات تو اس بول ا رچ کے کال دوموں ہے اُلے ہوئے جم فیر میں بہتا ہوا بھے ختر و کچر ہاتھ ہانا تا تھا کہ اُنو میں بہاں بول یا رچ اس کی کہ کال دوموں ہے اور تو اور اور تھا اور نے اور کہ کا ایستے برخی میں اور تو ان کی اند بور اس کی کہ کہ ایستے بوت و و ہر اور جو ان کی اند بور بساس ہانا کہ اے جدہ آیا تھا لیکن وزارت خارجہ اے میاس ہانا کہ اے جدہ برخی میں ایس کو اب و کھا تھا اور ذوا بھے دل ہے جدہ آیا تھا لیکن بہاں بہتی کر جب اے کی ملک میں سامل تھے تا ہے کہ اور اس کی خواب و کھا تھا اور ذوا بھو کہ اور کی کا موقع کا دروخت رسول میں داخل ہو کہا کی میں مور ہا گی میں موجہ کے اندو جو ان کی کہ اور اس میں داخل میں ہو کہا گی میں دوجہ کے میں دوجہ اس میں موجہ کے میں دوجہ کے میں دوجہ کے اندو میں دوجہ کی جہ دوجہ کے اندو میں دوجہ کے اندو میں دوجہ کے اندو میں دوجہ کی جدم دوجہ کے اندو میں دوجہ کی جدم دوجہ کے اندوجہ کی جدم دوجہ کے اندوجہ کی جدم دوجہ کے اندوجہ کی جدم دوجہ کے اندوجہ کی جدم دوجہ کی دوجہ کی جدم دوجہ کی دوجہ کی جدم دوجہ کی جدم دوجہ کی جدم کی دوجہ کی دو

## " امال حوّا كاشير"

م جدو کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ..

جده می سمندر موتا ہے اور اس کے علاوہ اور سمندر موتا ہے ..

جده يس كرى موتى إدراس كے علاده اوركرى موتى ب.

اگر مجھے دریافت کیا جائے کہ جدہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا کہاوت ہو میں ای کہاوت میں اضافہ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ...

جده من روشنیال موتی میں اوربے شارروشنیال موتی میں۔

جدّہ شن نی کورڈ لگی گئٹ تی انجمی نے بن کے کنوار بن کی مہک میں رہی کاریں ہو تی ہیں اور ہوتی ہی

چلی جاتی ہیں..اس کےعلاوہ اور کاریں ہوتی ہیں... میں میں میں میں کا میں ہوتی ہیں ہے۔

جدّه میں لوگ دن رات چکن کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں..

جده میں سرسٹورز فیشن ہاؤسر اورشائیگ مالزموتی ہیں اوران کےعلاوہ بھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔

جدہ میں کاروں اور جہازی سائز کے فور وہیلرز کے ڈرائے دمرد ہوتے ہیں اور مرد ہی مرد ہوتے

ا کے خواتین کو ایک کمتر خلوق کی حیثیت سے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں اور اس پابندی کے وفاع میں بھی علی علی اجازت ہیں اور اس بابندی کے وفاع میں بھی علی ایک ایک مصلحوں 'کا اکشاف کیا ہے جوسعود یوں کے سواکسی اور کی سجو میں نہیں آتیں۔

جديد جده كى شاهراين اورف ياته نهايت نفس اورصاف تقرع موت بين كماثين بنظر ويى

م جلا بر جلوه فی سما جرایی اور وقت پانهه مهایت - شی اور صاف همرے ہوئے بین که ایش بطه ویکی در این ایسر حراف 7 اور محمد من بعد اور اور کلیا میار مند منتر میرون کردی کا در بعد مان کی گ

غلام بھائی دن رات جھاڑتے پو چھتے رہتے ہیں اور نہایت فلیل معاوضے پر یہ جمعداری کرتے ہیں..ا کرکوئی معودی اپنی کار میں سے گھڑیوں بھراء انگوٹھیوں بھراسونے سجا ہاتھ دکال کران غلام بھائیوں کی جانب پچھر بال

پینکآ ہودہ اس سلمان بمالی کی خیرات سڑک سے اٹھا کر چوم کر جیب میں ڈالتے ہیں اور جھک کوکورٹش بھا

لاتے ہیں اس کو ایک بول سلم حرم کی پاسبانی کے لیے .. " کہاجا تا ہے ..

جدہ جدید کی کاشا ہراہ پر میں نے سائیل تو کیا موٹرسائیل بھی نیس دیکھی ۔اگرایک موٹرسائیل

حمليه يس ديكھي تو و مجھي ايك ليموزين سے زياد وطويل اور دومزال تم كي تعي.

المنه ول كعيم ثريف

دید کے دیرید بای نے اسے شکریے کا ایک طویل خط لکھا جس کے آخریس'' تمہارا عنقل گازار'' درج تھا۔اور یہ کہ جیٹے آپ کومبی کے کمی بھی چیز کی خواہش ہوتو میں تمہارے لیے دوانہ کرسکتا ہوں ، اور ٹمیر نے اس پیٹکش پرغور کرتے ہوئے اشورید رائے کو مدنظر رکھا تھا لیکن پھر عمروں میں واضح فرق کے باعث اس چیز کی خواہش کو ترک کردیا تھا، ساتھیا، مرحم مدحم تیری المی ، بن کے ہم نے پی لی ساری ہنمی . .

ميم كيے ج را ي محك كرجده كرات من جونع من بدلنے والى تقى بم برايك كافرى شاعرى ار

كرتى تتى..

میرے لیے جدو بی بہت تھا. یا درہے کہ میں صرف ماڈرن جدّہ کا احوال بیان کررہا ہوں کہ میرا سابقدای کے ساتھ تھا۔

جدہ اتنا بخت كراور بنراد برست شهر بھى نہ تھا، اس كے جديد صفے سے الگ تعلگ ايك برانا جدہ جو "لبك" كہلا تا تھا، آباد تھا اور دہاں دوسب كہر تھا جوجد يد شهر بين نہ تھا. خوب چہل پہل تھى. ف پاتھوں برلوگ تنے ... موٹر سائيكليس تھيں .. زيادہ تر غير مكى تنے .. ہندوستانی، پاكستانی، فلي پينو، بنگله ديش، افريق، انڈوئيشين جو ايخ سائيكليس تھيں .. زيادہ تر غير مكى تنے ... ہندوستانی، پاكستانی، فلي پينو، بنگله ديش، افريق، انڈوئيشين جو ايخ مكول كي غربت سے فرار ہوكر سعود يول كى غلامى ميں چلے آئے تنے اور اپنی خوش سے چلے آئے تنے ۔ استے ملائی ميں ايند بل تھا..

یبال سے خرید کردہ موٹ کیسوں کے بینے ان کو پہلی بارسامان سے جرنے کے بعدا ٹھائے ہے اُدھڑ جاتے تھے.. گھڑ یوں کے باز و چوہیں گھنے ورست وقت بتانے کے بعد گرجاتے تھے.. یباں پرجو پان فروخت ہوتے تھے، ان کا چونا بھی نزویکی ڈریتیسر عمارتوں کے طبے سے حاصل کیا جاتا تھا۔ ہم نے بچ کی تیاری کے لیے یہاں سے نہایت دیدہ زیب .. مروجہ قیمت سے نصف پرجو تین سینڈلزخریدیں اور جب انہیں بیاری کے لیے یہاں سے نہایت دیدہ زیب باتھ میں آگئے اوران کے مذکمل گئے..

اس کے باوجود جدید جدہ کی ٹیآ سائش صاف سفری مردنی کے مقابلے میں 'بلد'' زندگی کی سے بمکنا تھا۔

"لبلد" ميسوا" عزيزية بهي تقا..

بياكي جهونا پاكستان تفا.

يهال "قانون" كي نبيت "غيرة أنوني "زياده ته.

اس کی مرکزی سؤک کے گرد پاکستانی ریستورانوں کی بلغارتھی ۔ لگتا تھا جیسے لاہور کی فوڈ سٹریٹ یہاں منتقل ہوگئ ہے ۔ وہی تکے کہاب ۔ کڑا ہی گوشت . طوہ پوری ۔ بریانی ادر تنور سے برآ مد ہوتی مرم مرم روٹیاں . .

لیکن ہم ذرامعزز لوگ تھے..ایک ڈیلومیٹ کے والدصاحب تھے۔ چنانچیزیادہ وقت جدید جدہ کے جمیلوں میں گزارتے تھے اور بھی بھار چوری چھے"بلد" یا"عزیزیہ" میں آنگلتے تھے تا کہ وہاں جو ہمارا دم گفتا تھا، اسے بحال کر سکیں..

سلحوق طاہر ہے ایک فرمانبردار یجے کی مانندوالدصاحب کی ضدمت جاطر میں کوئی کسر ندا شمار کھٹا تھا.. بلکد اکثر اوقات والدصاحب اس کی فرمانبرداری سے تک آجاتے سے کہ کوئی ایک آدھ کسر تو ہوجوہ وہ ندا شا رکھے ..کین وہ بازندآتا تا تھا۔ بیٹ بھکدڑ میں رہتا تھا.. جھے اور ٹمیر کو بھٹائے رکھتا تھا کہ او یے میسر قبلہ اباتی آج آپ کولبٹانی ریستوران میں سری یائے کھلاتے ہیں..لبتان کے بیش جوس ریستوان میں لیے چلتے جدید جدہ میں میں نے اپنے قیام کے دوران کی ایک فردکو . کہیں بھی . سمندر کے کنارے پُکُ مناتے ہوئے . سمی ریستوران میں . کسی شاپنگ مال میں . کہیں بھی کسی ایک فردکوکوئی کتاب پڑھتے نہیں دیکھا اخبار پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا . یہ قیبہ رواج پڑھنے پڑھانے کا کہیں نظر نہیں آیا ..

میں جدہ کے سب سے بڑے بکے سٹور میں گیا تو وہاں سٹیشزی تو بہت تھی ، کتابیں اتنی کم تھیں کہ شاید میری سٹڑی میں ذیادہ ہوں گی مرف ایک پاکستانی ناشر سنگ میل کے شور دم میں ہزار گنازیادہ ہوں گی ۔ سیاہ عبادُ ان میں ڈھکی عربی بہنیں صرف سٹورز اور شائیگ مالز میں نظر آئیں ۔ کسی فٹ پاتھ پر چہل فتدی کرتیں بچوں کے ساتھ کھیلتی نظر نہیں آئیں ۔ یا پھر کاروں کی پچھلی نشستوں پر نظر آئیں ۔ .

میں نے اس دوران کی ایک ہنتی ہوئی خوش وخرم خاتون کونہیں دیکھا۔ شاکدوہ بھی گھروں میں ہنتی ہوں گی۔ گھرکے باہر شاچک کرتے ہوئے نہ ہننے اور نہ خوش رہنے میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔

اورجده کے پورے طول وعرض میں کہیں بھی کوئی یا قاعدہ حتم کا پارک یاباغ نہیں ہے۔ پارک میں چونکہ نسان، مرسڈیز، لی ایم ڈبلیواور فرادی وغیرہ میں بیٹھ کر سپرنہیں کی جاسکتی اس لیے پارک کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. جدہ میں جو جہازی سائز کے بل بورڈ ہیں ان پر چسپاں اشتہاروں میں انسانی ھیہہ کا استعال ممنوع ہے.. البتہ بچوں کے دورہ یا ملوسات کے اشتہاروں میں بیچھوٹ دی گئی ہے کہ بچدد کھادیا جائے، پچی تو بالکل نہیں..

بین الاقوای شہرت یافتہ فیشن ہاؤ سرز کے شوکیسوں میں نسوانی ملبوسات کی نمائش کے لیے جوقد آ دم جمعے یا بیٹی کوئٹز ایستادہ ہوتے ہیں تو ان کے بدن تو نہایت متناسب اور شہوت ہے جمرے ہوتے ہیں لیکن ان کے سرنہیں ہوتے ...اس میں تو یقینا کوئی ندکوئی مصلحت ضرور ہوگی .. یہی مصلحت ہوگی کہ عورت ذات بہر مال کے سرنہیں ہوتے ...اس میں تو یقینا کوئی ندکوئی مصلحت ضرور ہوگی .. یہی مصلحت ہوگی کہ عورت ذات بہر مال ہو ماغ اور بے سر ہوتی ہے۔ مرف بدن ہوتی ہے تو اس کا سرد کھانے سے فائدہ ..ان بے سرنسوانی مجسوں کی مجمعاتیوں پر پیرس سے درآ مدشدہ انگیا کمیں اور زیر جامہ ملبوسات نہایت ہی رفت آ میز ہوتے ہیں ..

کی شان کے ہمراہ اندر جایا جا سکا اختر ممنوع ہے۔ صرف خاندان کے ہمراہ اندر جایا جا سکا ہے۔ سٹورز کے اندر بحق سرکے بالوں کی نمائش ممنوع ہے اور مذہبی پولیس ہے۔ سٹورز کے اندر بھی سرکے بالوں کی نمائش ممنوع ہے اور مذہبی پولیس الکی بے داہر وخوا تین پرکڑی نظر رکھتی ہے جوسر کے سکارف کو یونبی ڈھلک جانے دیتی ہیں تا کہ ہزاروں ریال فرق کرکے انہوں نے بچویارک میں رائح جو تازہ ترین ہیئر ڈو بنوایا ہے، اس کی پھرتو ستائش ہو سکے ..الیم خوا تین اگر نظر آ جا کمی تو مذہبی پولیس ایک جلکے سے بید کے ساتھ انہیں پیٹنے سے کریز نہیں کرتی ..اس کے باوجود پچوم مرب زوہ خوا تین جن میں اکثریت لبنائی اور اُرونی ہوتی جیں یہ خطرہ مول لے لیتی جیں اور خلق خدا مرف ان کے بال دیکھ کرتی رامنی ہوجوں ہے ..

جو پاکتانی ایک مت سے بہال تقم ہیں ،ان کا کہتا ہے کہ جدو توریاض کی نبست ایک نہایت ای المور ترک ردیا کہ المحل اور فرائ ول شہر ہے ۔ چنا نجد میں نے ریاض کود یکھنے کا جرمنعوب بنایا تھا، اسے فی الفور ترک کردیا کہ

مجیب روحانی کیف میں جٹلا ہے تکان ڈرائیوکر تا ہی چلا جاتا تھا تو میں نے ایک روز پوچیوہی لیا کہ بیٹا کیا تہمیں شخواہ تمہاری کار کے سپیڈومیٹر پر درج فاصلوں کے حساب سے اداکی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سفر کرو گے، اس حساب سے شخواہ طے گی اور گراہیا نہیں تو تمہیں کیا ہو گیا مجو تی .ریلیکس یار!

لیکن جُوتی بارریلیکس نبیس کرتا تھامسلسل بے تکان اور پرمشرت موڈ میں ڈرائوکرتا چلا جاتا تھا۔ اس کا بس چلنا تو دورات کوشیئر نگ الگ کر کے اے بیٹے ہے لگا کرسوجاتا..

تو المحوق میری اس فرمائش پر که آج کسی خصوصی عرب طعام گاه کی زیارت کروا دو بمیس ماره مارکرتا جانے جدہ کے کس کونے گھد دے میں واقع ایک ریستوران میں لے گیا.. یہاں خاصی آمدورفت تھی، رونق تھی..ریستوران کے مالک نے مزید تین گا کول کوساسنے پاکر کسی مشرت کے اظہارے شدید گریز کیا بلکہ ایک بیزاری مجرااشارہ او برکی منزل کو کیا کہ آھے ہوتو او بردفع ہوجاؤ..

دیگرریستورانول میں توقیلی رُوم الگ ہوتے ہیں..مردموئے ایک طرف اورکل خدائی دومری
طرف پردے میں رہنے دو بلک ایک روز "البیک" میں اپنا جدے کے قیام کامسلسل بائیسواں چکن تناول
کرتے ہوئے احساس ہوا کہ ہم جہال کہیں جاتے ہیں اس ریستوران میں اکثر میں معمرترین بابا ہوتا ہوں بلکہ
بابائے داحدہوتا ہوں اوراردگردصرف نوجوان سل ہوتی ہے جوٹا ہر ہے عربی میں" چکن چاہے گئی والے ہے"
کنعرے لگا دبی ہوتی ہے ۔ میں نے سلموتی سے اس وقوعے کے بارے میں استضار کیا تو وہ کہنے لگا کہ اباً...
آپ کی عمرے با ہے اول تو گھرسے باہر بی نہیں نکلتے اور اگر باہر آتے ہیں توقیلی کرماتھ آتے ہیں اور فیلی
پورٹن میں میضتے ہیں ..

میں پوچھنے لگا تھا کہ آگر ہا ہے کی فیلی نہ ہو، کوارا ہو تو پھر کہاں بیٹھتا ہے پھر خیال آیا کے عرب شریف میں بیامکان کہاں . شاذ ہی کوئی ایسا دومسکین ' ہوگا جو مضلکی ہیوی کا مالک ہو .. اورا میصسکین کو تعلیکی طور پر کنوارا ہی گردانا جا تا ہے .. بیابھی معمول ہے کہ بیٹے کی شادی کے موقع پر کمپی ٹیشن میں آ کروالدصا حب نے بھی سہراباندھ لیا کرخر چہ تو ہوہی رہا ہے بے جااسراف ہے اجتناب کیا جائے ..

اور پریستوران جس کا پیتائیں کیا نام تھا۔ اسے "عربی غربی" وغیرہ کہد لیجے تواس میں ہاہے وافر تعداد میں موجود ہے کہ بیصرف مرد حفرات کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں میز کری کا اہتمام شدتھا بلکہ مرامر فرخی نشست کا بندوبست تھا۔ پرکوئٹہرے سے بنے ہوئے ہے جن میں براجمان حفرات دکھائی نددیے ہے بصرف نشست کا بندوبست تھا۔ پرکوئٹہرے سے بنے ہوئے ہے جن میں براجمان حفرات دکھائی نددیے ہے بصرف اُن کے حقے نظرا ہے ہے جو کورکٹبرے کے اعمد داخل ہوئے اور قالین پراکئی پالی مار کر بیٹھ کے۔ میں نے ایک گاؤ تیلے کے ساتھ فیک نگانے کی خاطراس پر داخل ہوئے اور قالین پراکئی گاور میں مارو بھی جھی جمل کی کہ دومثا یو پھر کا بنا ہوا تھا۔ انتی دیر میں ویٹر نے دو بڑی برنی جمان کے اور کا بنا ہوا تھا۔ انتی دیر میں ویٹر نے دو بڑی برنی طفتریاں پلاؤ سے لیے برنی طفتریاں پلاؤ سے لیے برنی طفتریاں پلاؤ سے لیے برنے ہوئی کا دوم اور بھی کی دوم بالی بلاؤ سے لیے برنے ہوئی کی دوم اور بلاؤ پر پرکھ نیم سوختہ معرمرغ آرام کردہے ہے جو

پیں..ادھرہ کی ایک کھلاتے ہیں اور یہ 'البیک' ہے جس نے کے ایف کی کو مات کر دیا ہے ..سعودی چین ہے۔ اس کے پیکن آسٹر یلیا اور فی نمارک ہے آتے ہیں اور سعودی عرب کا بہترین چکن اور فرخ فرائز یہاں سے ملتے ہیں اور پیکن آسٹر یلیا اور فرخ فرائز یہاں سے ملتے ہیں اور پیکن آسٹر یلیا اور فرخ فرائز یہاں سے ملتے ہیں اور یہ دو بیٹر آسٹر یلیا اور فرخ فرائز یہاں سے ملتے ہیں اور یہاں ہفتے کے دودن مردوں اور مورتوں کے لیے یہ دو پیلی نہا گئے الگ خانے نہیں ہوئے اور یہاں میک یکو کے بہترین پاپڑ ملتے ہیں. بید جو پیز اہمت اور کینکی فرائڈ ہے یہ پاکستان میں بھی جا ہے اور یہاں میک یکو کر ایک خان ' تو نہیں ہے ۔ وہ آپ کو پلاتے ہیں..اگر باہر کمانے کا موزنہیں تو یہ دو در بخاری چکن اور فرج بیک کروالیتے ہیں اور گھر جا کر توش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بخار ہوں نے اس دو زبخاری کو رائڈ کے ایک بالاتان میں ہوری ہوں تو صرف بخارا کے ہوتے ہیں. وہاں وہ کیا ہوت میں بیوں تو صرف بخارا کے ہوتے ہیں. وہاں وہ کیا ہوت سے ہوری کو سے جا دکرتے کرتے اور ایک اور اب یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے.. جدہ کی شاہر ابوں پر ہو کو خلاف جہاد کرتے کرتے ادھر آتے گئیں، وہ اپنی جہاد یوں کی آل اولا دہیں..

ہم نے جدہ میں جتے بھی رات کے کھانے تناول فرمائے تو گھرے باہرالی ہی نوعیت کی طعام گاہوں میں تناول فرمائے اور ایک روز ای مسلسل تناولی ہے تنگ آ کر میں نے سلجوق ہے کہا" برخور داریم ابھی تنگ ہمیں لبنانی مصری ابرانی پاکستانی امریکی اور میکسیکو وغیرہ کی خوراک کھلاتے رہے ہوتو جہاں ہم ہیں ۔ یعنی سے ہمارے عزیز از جان عرب بھائی ان کی اپنی بھی کوئی خوراک ہے یا ابھی تک مجبوروں پر گذارہ کرتے ہیں ۔ یعنی سے ہمائی ان کی اپنی بھی تو کھلاؤ کہ یوں پیٹ پوجا بھی ہوجائے گی اور پکھ کرتے ہیں ۔ یہ بیکی کمایا جائے گا۔"

''نوپرابلم اباً.''چنانچیسلجوق جھے اور شمیر کواپن کارمیں لاوکر مارو مارکر تا پیتنہیں جدہ میں کہاں لے حمیا..ابھی میں اس بلجوق کی ہے چین طبیعت کا تھوڑ اسا تذکرہ کرتا ہوں۔

اب بدجوموجودہ مجوق دی ڈیلومیٹ تھا، یہ جب لا ہور میں تھاتو بہت رصیمااور شانت خصلت کا تھا...
ایٹ آپ بد فیعلد نہ کرسکتا تھا کہ اس چوک سے یا کیں مڑتا ہے یا دائیں جانب نکل جانا ہے۔ ہمیشہ تذبذب میں
مہتا تھالیکن جدومی ایک طویل قیام کے بعداس کی شانتی، بے چینی میں ڈھل کئ تھی۔ بقول منیر نیازی..

ب جین بہت رہنا، گجرائے ہوئے رہنا اک آگ ی سینے میں دہکائے ہوئے رہنا

توسلوق شریمی بهت برهدگی تمی میمرایا موار بتا تفااور شایداس کے نتیج میں و مسلسل اور تیزرفارڈ رائیونگ کا دلداد و بوچکا تھا بیٹیز تک پر بیٹھتائیں تھا وہاں آ باو ہوجا تا تھا. اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا. ایک و تعلیل دیا تھا۔ کہیں تو بیٹے ہوں مے قبوہ پیتے ہوں مے .. جنتے گز گڑاتے اپنی اس غربت کو یاو کرتے جب عزت نفس بھی ہوا کرتی تھی !!

" بال ایی جگہہے۔''

اوریے جگہ بھی پرانے جدہ کای علاقے "فبلد" کے پہلویس تمی جہاں دونمبر شاپک کی مہم تمہی ہوا کرتی ہے۔

یہیں کہیں آس پاس وہ مجد بھی تھی جہاں نماز جعد کے بعد مجرموں کے سرتلوارے قلم کیے جاتے تھے یا ہاتھ کا نے جو ق در جو ق جاتے تھے ۔ عوام الناس کو پہلے سے اطلاع کی جاتی تھی کہ آئے جو ق در جو ق آئے ۔ بال بچوں کو بھی ہمراہ لائے ادر مجرموں کے سردھڑ سے الگ ہوکر خاک میں خون آلود حالت میں ترسیة و کیھئے ادر عبرت حاصل سجیے . . .

میں نے جدہ کے قیام کے دوران "عرب نیوز" میں ایک نہایت معروف عرب جلاو کالفعیلی ا نٹرونو پڑھا۔ اُس کا کہنا تھا کہ بیا یک معزز بیشہ ہے اور اس نے عمر مجراتے سرکائے ہیں جینے تر بوزمھی نہیں کافے ہوں مے ۔ بیالی منافع بخش پیشر بھی ہے کیونکہ پہلے وقتوں میں تو لوگ سرکاری جلاد نے کے لیے سفار شیں کرتے تھے لیکن اب بہت کم لوگ اے اختیار کرتے ہیں. اے دُکھ تھا کہاً س کے بچوں میں سے کوئی بھی اس بینٹے کوا بنانے پر تیار تہیں اور اُس کی وہ تکواریں ضائع ہوجا نمیں گی جنہیں وہ سر کا شیخے سے بعد نہایت اہتمام سے ایک خاص محلول کے ساتھ دھوتا ہے اور سنجالتا ہے..اہے ایں بات پر فخرتھا کہ وہ مجرموں کو کیفر كردارتك ببنياكراسلام كي خدمت كرر بإب اوراس في بهي تيبس سوجا تھا كداس كى تموارسى بيكناه كى كردن کاٹ رہی ہے کیونکہ بیفیصلہ تو قاضی حضرات کی کور گردن برتھا۔اس نے مختلف مجرموں کی نفسیات برروشی ڈالی کہ مقتل کی جانب جانے اور گرون کو جھکانے کے دوران اُن کا کیار ممل ہوتا ہے لیکن اس نے ایک نوجوان عورت کی بہت تعریف کی .. وہ سراٹھا کرنہایت سکون ہے چکتی ہوئی بغیر سمی سہارے سے اینے قدموں ہر قدر نے خرے چلتی ہوئی آئی اور میری تلوار تلے اپناسر جھکا دیا ۔ پھرمین وقت برعم آیا کہمزا پر ٹی الحال مل نہ کیا جائے تو اس عورت نے اس سکون اور فخر ہے سرا نھایا۔ کسی تشم کی مسرت کا اظہار نہ کیا اور واپس چکی کئی۔ دو مرتبالیا ہوا کہ س اس کی گردن پروار کرنے کو تھا کہ کسی قانونی ویجیدگی کے باعث سزامو خرکروی کی۔ تیسری بارآخری بارشی اور میں نے اس کا سرقلم کرویا. مجھے وہ اب تک یاوہے..وہ کیسی عورت ہوگی جونہ چیمان محی اور شايك بولناك موت كوسامن ياكرمتولزل اورحواس باختد اس كاكياجرم تعاريسا جرم تعاكروه بستى خوش مقل کی جانب بڑھتی تھی۔ ایک بارمبیں تمن بار ..

میرے جسے پیشہ ورادیب بھی دراصل ایے بی جلاد ہوتے ہیں ..برح ہوتے ہیں ..جذباتیت کا شکارنیس ہوتے۔دور کھڑے نہایت خود غرضی ہے مشاہدہ کرتے رہے ہیں اوران کرداروں کواپی کہانیوں اور

شاید میرے ہم عمر تنے ساتھ میں پھی غیر جانب دار ذاکقوں کی چشنیاں وغیرہ بھی تھیں .. بید وسٹ مرغ برے شاید میرے ہم عمر تنے .. اور جاولوں کی مقداراتی زیادہ تھی کہ ہمارے ہاں کی چھوٹی موٹی بارات ذراہاتھ شمنچ کر کھائے تو کافی ہو سکتے تنے ..

مرف جده میں بی نہیں پورے سعودی عرب میں ماشاء اللہ خوراک کی اتنی فراوانی ہے کہ جتنی کھائی جاتی ہی ڈسٹ بنول میں پینکی جاتی ہے ۔ بعض اوقات مرغ چکھ کرصرف اس کی سالمیت کوزک پہنچا کر بیر صفے ہے مدمور کیا جاتا ہے ۔ اس ضائع شدہ خوراک کو اگر سنجالا جائے ۔ اگر چہ کیول سنجالا جائے تو افریقہ میں قط کی صورت حال بہت بہتر ہوسکتی ہے ۔ ۔

ہارے احاطے یاکٹہرے کے اندرایک چھوٹے سے بورڈ پردیستوران کی جانب سے بیزوش خمری دی گئی کی اگر مزید چاول ؟ یقیداً یہاں کھانا تناول دی گئی کی اگر مزید چاول ؟ یقیداً یہاں کھانا تناول کرنے والے حضرات ان طشتریوں میں سے الحرتے ہوئے ڈھیروں چاول شکم میں اتار کر بھی کچھ نا آسودہ سے محسوس کرتے ہوں گے درنداس بورڈ کا کیا جواز ہوسکتا تھا..

بہرحال ہماری طشتریاں تو شدید بدپر ہیزی کے باوجود تقریباً اور پجنل حالت میں جاولوں سے لیریزر ہیں...اس کے بعد سویٹ ڈش سے لیے ..کہ مہاں صرف آیک ہی سویٹ ڈش سروی جاتی تھی ..گرم سویاں شہد میں نچونی ہوئیں...جوداتی ذا کقدر کھتی تھیں..

هم فهره آهميا.

قبوے کے بعدیش نے بلحق ہے بوچھا کہ تی برخورداراب کیا کریں.. ''اب بہاں آ رام فرمائیں . سوجائیں . جو بی بیس آئے کریں والدصاحب.'' اور واقعی فرراادھرادھرتا تک جمعا تک کی تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے والے حضرات بخت جان تکیوں سے فیک لگائے اونگورہے تھے . . پچھ ہا قاعدہ خوا بیدہ تھے ..

"ين لوآرام بيل كرناما بتا."

"آپ کوئرب میں وہی کرتا جا ہے جوئرب کرتے ہیں.. پلاؤ اور چکن کھانے کے بعد اونگہ جاتے ہیں اور چکن کھانے کے بعد اونگہ جاتے ہیں اور کم از کم ادر کم جائے کہ بی رواج ہے .. اونگونیس کتے تو حقہ پیجے "

ایک روز میں نے اس مسلسل ہوٹل بازی اور قہوہ خانہ بازی سے نگ آ کر سلوق سے کہا''یار یکی اس جدید شہر سے الگ تھلگ یہال کوئی الی جگہ بھی تو ہوگی جو ابھی تک اپنی قد امت میں قائم ہو.. جہاں عام تم کے دقیانوی خیالات کے پرانے دنوں کی یاد میں آ ہیں جرنے والے جدہ کے قدیم بائی بیٹھتے جون کے اپنے آس شمر کے کھوجانے پرمتاسف جے ریال کی ریل بیل اور مغرب کی ملغارتے بھیرہ احمر..میں صرف اس لیے کداس کی زیری منزل جس میں تمبا کوئی کثافت اپنے آپ میں طل کرنے کی خاطر پانی مجرا ہوتا ہے، وہ امادے بال کے حقے کی مانند پیشل یا تا ہے کی نہیں تھی بلکہ سرا سر شعشے کی تھی۔ چنا نچہ آپ تال سے مندلگا کر جب کش کھینچتے تھے تو دکھ سکتے تھے اس شعشے میں ہمونچال سا آجا تا ہے اور بلیلے اٹھ کر بلا گلا کرنے لگتے

ہمیں یہاں آرڈر کرنے کی کو کی ضرورت نیھی۔

مُنه وَل كَعِيرُ مِنِيف

ہمارے کے بغیرخواہش بغیروہ جو مختی برّو بھائی تھا،اس نے قبوے کی پیالیوں کے فورا بعدایک شیشہ ہماری میز کے پہلومیں آ ویزاں کر ویالیکن اس شیشے کا سرنہ تھا لینی بیرٹوپی یا جہلم کے بغیرتھا بچھن شیشے کا دھڑتھا.سرنہ تھا..

''والدصاحب.آپ کونے ذائع کا تمباکو بینا پیند کریں گے؟''سلحوق نے نہایت مؤدب برخورداری سے استفسارکیا۔

" المجسى بين الوقت الك قديم ثقافت كى قربت حاصل كرنے اوراس كى بُوباس مو تجھنے كے ليے چند كش اگانا چاہتا ہوں . بوذائے ہے مطلب . لينى ہے ہے غرض نشاط تونہيں . بس تمباكوہواور عربی تتم كاہو۔ " " اباً . يہاں پركوئى ايك تمباكونہيں ہوتا ۔ مختلف ذائنے ہوتے ہیں ۔ مثلاً سيب كے ذائع والا .. الكوروں يابا داسوں كے ذائع والا . بھر ابيرى ياخر بوزے كى مبك ركھنے والا .. جو بھى آپ پيندكريں .. "
انگوروں يابا داسوں كے ذائع والا . بھر ابيرى ياخر بوزے كى مبك ركھنے والا .. جو بھى آپ پيندكريں .. "

مجھے کامل یقین تما کہ دہ شرمندہ ہو کر کہے گا کہ نہیں اہا تی .. بھلا آپ کے سامنے..لیکن اس نے بلاتاکل کہا'' ہاں جی .. میں توسیب کے ذائے والاتمبا کو بیوں گا۔''

'' یہ بچ بچھ چوڑ ہوگیا ہے۔'' میں نے افسر دہ ہوکر سوچا۔'' بے شک ڈیلومیٹ ہو چکا ہے کین اپنے والدصاحب کو بلا جھک کہر ہاہے کہ میں تمبا کو بیوں گا۔'' ہمیں تو نہمی جرائت نہ ہوئی۔

اگر چرمیرے والدصاحب اولادکو ہمدوت ڈائٹے والے .. اپی بزرگی کی دھوئس جماتے والے اور متع کرنے والوں میں سے نہیں تھے .. پھر بھی ہم ایک تجاب تور کھتے تھے .. یکی نسل ہے کہ بے تجاب ہوگئی ہے ..

ایا جی کاروبار سے لوٹے تھے ماندے اور تڑھال .. فیلٹ ہیٹ اتار کر سفید بالوں پر ہاتھ پھیرتے ، موٹ ہیڈ تھری ہیں زیب تن کرتے اور صرف ریکن ٹیلر سے سلواتے .. شوز آئیس چینی ہائیس کے پند ، واکرتے تھے .. وہ گھر بہنچتے ہی ٹائی سمیت ان تمام ''اشیاؤ' سے نجات عاصل کرتے اور لیھے کا ایک کھڑ کھڑا تا تہبنداور آ و مصے باڈوگی بنیان زیب تن کر کے ایک ''الائی'' چار پائی پر بیٹھ جاتے جس پراگرائی جان نے کوئی کھیس یا جا در بھائی ہوتی تو تو وہ اسے انھوا و سے کہ ان کے نزد یک الائی بان کی جاریائی کی ثبت ان ناولوں میں ڈھال دیتے ہیں.. مجھے بھی یہی خیال آیا کہ اس بے خوف عورت کی زندگی اور بالاخرتین بارمقل کی ہانب سکون اوراطمینان سے بڑھنے پرایک کیسا شاندار ناول کھا جاسکتا ہے..

کمی زمانے میں جدو کے اس پرانے علاقے میں دور دراز کے حابی بابا اُتر تے تھے. ہمندری جہازوں سے اتر تے تھے، تار کے حابی بابا اُتر تے تھے ۔ ہمندری جہازوں سے اتر تے تھے، قیام کرتے تھے اور پھر منہ وَل کعیے شریف کر لیتے تھے۔ ان گئے وقتوں کی چند بھولی بری ... کم از کم میری نظروں میں نہایت ویدہ زیب قدیم عمارتیں اور وہ سرائیں جہاں حابی تھہرتے تھے ابھی تک جانے کی جوئے تھیں .. خوفزدہ اور د بکی ہوئی تھیں رنہایت در پرائم لینڈ ''پر تھیں اور پرسٹورز اور شاپنگ مالزکی دیویاں گھات لگائے بیٹی تھیں اور ان فرسودہ عورتوں کو ملیامیٹ کرکے کروڑوں ریالوں کے واج سنگھاس پر براجمان ہونے کے لیے بے چین تھیں ..

ان آخری سانس لیتی ہوئی چند تارتوں کے آگے ایک کھلی جگہتی ..روشنی بیبال کم تھی ..روشنی کے کھیے بھی پرانے زمانوں کے تھے ..اس احاطے میں بلاسٹ کی کرسیاں اور معمولی میز تھے لیکن وہاں بیٹھنے والے معمولی مند تھے .. مغرب اور تک نظری کے عقیدوں کی بلغار سے پہلے کی عرب تہذیب کے بچھتے ہوئے نمائندے تھے.. قہوے کی چسکیاں بھرتے .. شطر نج نماایک کھیل میں مگن .. حقے گؤ گڑاتے ..احاطے کے سامنے جوشا ہراہ تھی اس پر افراق میں براجمان مایا سونے میں نہال لوگوں سے التعلق ..اسے آب میں گم ..

میں نے جدہ میں پہلی باراس کے کینوں کوشانت اور بے پرواہ حالت میں پایا..انہیں واقعی دنیا کا اور کو گئی کام ندتھا. ہمیں اپنی پرائیویٹ دنیا میں واخل ہوتے اور کرسیوں پر بیٹھتے انہوں نے دیکھا تو ہوگالیکن انہیں کی کے آنے یا چلے جانے ہے کچھ فرق نہ پڑتا تھا.

پرانی کارواں سراؤں کے پہلویں .. چندوی آئی فی نشتیں تھیں .. دیوان نمانشتیں تھیں جو کمل تنہائی کے خواہش مند حضرات کے لیے مختفی تھیں۔ وہ ان پر ہیٹھ کئے تھے یا ٹائلیں سمیٹ کران پر استراحت فرما کئے تھے .. دیٹران کا خاص خیال رکھتے تھے .. یہاں تک کر حقہ یا شیشہ سامنے رکھ کران کی نال صاحب استراحت کے منہ تک لے جائے تھے .. جیے کسی زمانے میں پاک ٹی ہاؤس کے پارا کیے کلڑ پر جو پہلوان پان فروش تھا، وہ یان آپ کوتھا تائیں تھا آپ کے منہ میں رکھتا تھا..

آس پاس ایک بی دینرتها.. ایم تنه

أكرآب ات ويركمه كي إلى اوا ..

اسے بھی کی کی بچھ پرواہ نہ تھی ۔ کوئی بدّو۔ اور وہ بھی کوئی افیونی سابدّوتھا۔ جو بھلے زمانے میں حاجیوں کے قاطع کے اس میں حاجیوں کے قاجهاں لوث مارکی حاجیوں کے قاطع لوٹ کررزق حلال کما تا تھا اوراب مجبور ہوکراس شہر میں قید ہوکررہ میا تھا جہاں لوث مارکی قدمداری شاہوں نے اور مغرب والوں نے لے لی تھی ۔ وہ اسے بدن تا تواں میں ارز تا اور جمواتا مجمی اس میز پر تجدور ورجم اتا اور بھی جمولاً ہوا اس میز کا حقد تا زو کرنے لگ جاتا ۔ اب میہ جوحقہ تھا تو یہ ہماں شیشہ کہلاتا تھا۔

د کانوں کے شز کر جاتے ہیں..

ريستورانول من بينع بوع افراد بابريس جاعة ادر بابرے كوئى اندربيس آسكا..

سعود يول كونماز كائت برنه كل ج.. أن كي خصلت بين شال بود كل ج.. زندگى كا ايك معمول جي كها نا بينا. سونا جا گنا. گفتگو كرنا يا شا بنگ كرنا.. ايسے نماز برخ صنا.. أنهول نے اس كى ادا يكى كوا بي حواس بر سوار نميس كيا.. وه ان لوگول كى ما نتر نميس بي جو بار بار كم شرك د يجھتے بيں .. دومروں سے بوچھتے بيں كداذان تو نميس بوگى.. اگر بوگن ب تو وه مجد كس مسلك كى ب جبال سے اذان بوكى به .. وضو كهال كيا جا سك به قبله كس جانب ب .. اور پر ديمر ديمر بنمازيول پرايك ئي تقدى نظر حقارت والتے بوئ اس كى ادائيل بي مشغول بوجات بيل .. بوجات بيل بيد بي نميس چان كرده كر بيمنل سے الحمد اور بوجات بيل .. بوجات بيل .. بوجات بيل بيد بي نميس بيد بي نميس چان كرده كرب مقل سے الحمد اور كس من الل بوك .. و فل غيار ه كرنے سے اجتماب كرتے بيل .. سعودى بحى أنهى لوگول بيل شائل بيل بيل بيات كدر يستوران ، بير سفورز اور دكالوں بيل مقيد تمام لوگ نماز نميس پر جت بيل كه كرب نماز كا بيل درتے بيل .. كوئى شروب من بيل آن تا زكر سكيل .. .. بيل اور ختار بيل ورت اعده زندگى كا آنا زكر سكيل .. ..

شنید کر کھ برس پیشر تک بہت تی تھی ۔۔ بنمازیوں کو ذہبی پولیس ندمرف ہائی تھی بلکان پر بید بھی استعال کرتی تھی ۔ لیکن اب وہاں امریکی اثر کے تحت اس معاطع میں جمہوریت رائج ہے کہ جس کا تی جا ہے پڑھے اور جس کا تی نہ چاہے اطمینان سے شار بک کانی چئے یاا پی کار میں بیٹھ کرمیڈونا کے گانے سنتا رہے ۔ ذہر دتی کا زمانہ گزرگیا ہے۔" آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔''

ویسے جس تسلی اور بے پر دائی ئے زندگی کے ایک معمول کی بانندائے آپ کو بیجان میں جتلا کیے بغیر سعودی میختفر فرض نمازیں اداکرتے ہیں اگر پاکستان میں بھی ای فتم کی ہولت ہوتو جھے ایسا مخض بھی کوئی نماز قضا ندکرے..

بیشترسٹورز اور شاپنگ مالز کے داخلے پراسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والے السطین تو جوانوں
کی بیواؤں اور بچوں کی مدو کے لیے فنڈ زجع کرنے والوں کے کا دُنٹر ہوتے ہیں اور میں نے ویکھا کہ کوئی ایک
آ دھ سعودی ہی ایما ہوگا جو پکھ نہ نذر کیے بغیر اندر جاتا ہو.. خاص طور پرخوا تین دل کھول کر چندہ و تی ہیں۔
اسے بجرے ہوئے پرس النا ویتی ہیں.. یکھن اتفاق نہیں کہ اسامہ بن لاون ایک سعودی ہے یا گیارہ متبرکو
امریک کی عزت نفس بمیشے کے لیے جروح کرنے والے بیشتر تو جوان سعودی ہتے.. یہ الگ ہات کہ یہ جمروحیت
ہم سب کو بہت متبتی بیٹری ہے۔

کے محصے بدن کو بھائی تھی۔ گرمیوں میں بان کی بنت میں ہوا کا چکن ان کے گری سے ستائے ہوئے بدن کو مختلے بدن کو مختل ورد بدہ زیب حقہ مختل ہوا عمل مند کی دیتا۔ جب میں اپنی ڈیوٹی سنجال لیتا۔ ان کا بھاری بحر کم نہایت مرضع اور دیدہ زیب حقہ مختل ہوا عمل مند کا کر از میں لیے ہوئے اور نال سے مند لگا کر گڑ گڑاتے ہوئے فالتو پائی خارج کر دیتے۔ یہ بھی ایک آ دے تھا کہ کتنا پائی نکالنے سے کش لگائے ہوئے زیادہ وزور بھی نہ لگے اور آئی شتابی سے بھی سائس نہ کھینچا جائے کہ تمبا کو جل جائے ۔ نال سے مند لگا کر بھی نا تا سب درست کرنے کی جھے اجازت نہ تھی ..

چلم بھی وہ خورتیار کرتے..

اور یہ واقع ایک قائن آرٹ تھا۔ وہ اس کی تیاری میں کسی اور کی مداخلت برداشت نہ کر سکتے تھے علیہ عزیز ترین حقہ شاس دوست ہی کیوں نہ ہو بی یا چلم کے گلے میں کس تنم کا دیسی گر دھرنا ہے اوراس پر کھیا نا ہے اورا گو شھے ہے اسے کتنا دہا تا ہے اور آخر میں آنگیشمی میں کتنا مسل کراس پر کھیا نا ہے اورا گلو شھے ہے اسے کتنا دہا تا ہے اور آخر میں آنگیشمی میں کتنا اور کس انداز میں بحر تا ہے کہ تو وہ مرف اتن تفون دھری جائے کہ بوا کا گذر مشکل میں جوجائے اور داتن جمدری کرا یک بی کش ہے اس کی چنگا رہاں بیکرم سلگنے لیس اور وہ جسم ہوجائے۔ اسے اب فائن آدٹ نہا جا ہے تو اور کیا کہا جائے۔

والدصاحب اپن بان کی جار پائی پردراز ہوکراس تازہ شدہ سلکتے ہوئے جفے کی نال منہ میں دباکر ایک ش لیتے اور افلاک کی سیر کرنے لگتے ..

ہمیں توجمی جرأت نہ ہوئی کہ والدصاحب سے نال وصول کر کے ایک ش ہی لگا لیتے اور اب نصف صدی کے بعد میرابیٹانہایت دھڑتے سے جھ بتارہاہے کہ وہ توسیب کے ذائع والاتمبا کوسیٹے گا۔

چنانچہ جدہ کے اللہ اس ایک ہم روش چوک میں جواطالیہ میں ہوتا تو پیاتز اکبلاتا بشرلائے محرق کا موت تو پیاتز اکبلاتا بشرلائے محرق کا مول کے برابر میں متروک شدہ صابی عمارتوں کے زیرسا ہیں. بدو محتی ہماری جلم مجرتا تھا اور ہم باری باری شیشہ بی رہے تھے..

مُمراقد وتين كل فكانے كے بعدى ريائر ہوكيا.

البتہ بلوق نے نہایت پروفیشل انداز میں اپن عینک سنجالتے میراساتھ دیا ہر پانچ وی من بعد جب چلم کی آگ مرکز کے آتا. جب چلم کی آگ مرحم پڑجاتی تو ہدوختی ہمارے کم بغیراسے اتارکر لے جا تااور تازہ آگ بحرکز لے آتا. ہم پیششہ کری کا ٹازک کام دیر تک کرتے رہے جس کے نتیج میں اسکے دوروز جھے مسلسل کھانسا تھا جین تقافت کی بھا گلت کی خاطراتی قربانی تو دہی ہی پڑتی ہے ..

سعودي الربيش اور ظاهر بعده من محى فماز كاوقات من برشم مطل موجاتى ب.

سلجواس مجد کے امام کا بہت دلدادہ تھا۔ اس امام کے والد نے یہ سجد تعبیر کروائی تھی اوروہ جدہ کے امیر ترین افراد میں شار ہوتا تھا۔ لبحوق کا کہنا تھا کہ وہ نو جوان امام بیشتر سعود یوں کی مانندا یک نہایت ارتبیش زندگی گزارسکتا تھا کہ اے کوئی کی زبتھی ..اوراس کے باوجود وہ بہت سادہ اور عبادت گزار تھا اور بہت بیپاک تھا. اتنی کمال کی قر اُت کرتا تھا..اوراس کی قر اُت بے زوح اور میکا گئیس ہوتی تھی ۔وہ عبد موجود کے بےحس مسلمانوں کی بسماندگی اور علم ہے ان کی دوری اور جہالت کواس قر اُت میں یوں پروتا تھا کہ زُلا دیتا تھا. خود بھی روتا تھا اور کردیتا تھا. خود بھی روتا تھا کہ زُلا دیتا تھا. خود بھی روتا تھا اور کردیتا تھا.

جعد کی نمازاداکرنے کے لیے ہم ای مجدیس محے..

مسجد کی وسعت ،صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اپنی جگد.. کہ ہم تو جران ہوتے تھے کہ خدا کے کھر میں بھی ا تناسکون ہوسکتا ہے .. ندکوئی دہشت ہے اور نہ نارجہ ہم کا کوئی خوف.. جیسے اپنے گھر میں ہوں..

نماز جمعدا بهي شروع موكى ادرا كل لمختم موكى..

اتنى شنابى سے پڑھى كى كرہم تومطمئن ندموئ.

ہم تو تب مطمئن ہوتے تھے جب ہم غلطی سے مقائی مجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ مولوی صاحب فطبے کے دوران چیخ چیخ کر آسان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ ہمیں لعن طعن کرتے ، جہنم کی نوید سناتے ،اپنے مسلک کے دفاع میں تلوار برکف ،اتنا طویل خطبہ دیتے کہ ہم پچھتانے لگتے ..

تب ہم مطمئن ہوتے..

يهال تو خطبه محى مختصرا ورنما زبهي اس مصحتصر..

ہم چھی صفول میں تھے . نوجوان امام کود کھ نہ سکتے تھے نیکن ان کی قراُت ایک سریلی رس بھری اور دل کی جھیلی صفول میں جھی اے مثا کرنچ جونیلگوں سندرا صاسات کے تھے، ان میں حلول کر جانے والی ایک تھی کہ ہم زندگی بھرانہیں سنا کرتے اور اس دوران پہلونٹی نہ بدیلتے .. ایک قراُت تھی ..

جاراز یاده ونت توجهلیه مین گذرتا..

جہلیہ کیاہے۔

بس شیشہ بی شیشہ ہے ۔۔ کاریگری بی کاریگری ہے ۔۔ ہزاروں سورجوں کی روثی ہی روثنی ہے ۔۔ ریال کی کرامات ہیں۔ دولت کے ایسے جوزے ہیں جو کمی بھی پیغبر کے گمان میں نہیں آسکتے تھے ۔۔

دنیا میں کوئی ایسافیشن ہاؤی نہ تھا ۔۔۔ بٹک دہ پیری الندن . روم یا نیویارک ہے جتم لیتا ہو .. جس کا یمبال اپنی جتم مجموی ہے بڑو کرشانداراور مرشکوہ شوروم نہ ہو .. اس دنیا میں کمی عورت کے سرمے پاؤں تک جو بھی پہنا داہے .. لباس . زیر جامہ .. زیور .. گھڑیاں .. شوز .. جرابیں .. بیرے جو اہرات جو کچھ بھی ایک عورت کو جده میں غلاموں کی بہتات ہے..

سرکیں ساف کرنے والے ۔ ف پاتھوں اور سٹورز کی صفائی پر مامور خاکروب .. ڈرائیور جیوٹ موٹ مرکیں ساف کرنے والے .. شاپنگ مالز کے بیلز بین مکینگ ۔ فیکٹر بین اور کھیتوں میں مشقت کرنے والے .. بائد و بالا جارتیں تغییر کرنے والے .. این کاراڈھونے والے .. ایک زیر تغییر سکائی سکر بیر جے میں نے خاص طور پر پر کھاتو و بال جو بینکڑ وال مزدور، راج ، انجینئر اور پیر داکزروغیرہ موجود تھے، ان میں سے ایک بھی سعودی نہ تھا۔ تو یہ سب موسم کی خیوں کو پر داشت کرنے والے اور مقامی آبادی کی نفر ت سبنے والے سب کے سب فیر ملکی ہوتے ہیں ..

مجھے ایک حوالہ یاد آتا ہے کہ صحرائے تجدیمی ٹیل کی پائپ لائن بچھانے اور پھراکی سو بچیس ڈگری کی دوزخ حدت میں کھلے آسان تلے اس پائپ لائن کو دیلڈ کرنے والے بیشتر کاریگر دنوں میں سورج کی حدت کا شکار ہو جاتے تھے .. اور پھر مرف یہ پاکستانی تھے اور وہ بھی بٹھان تھے جو اس نارِجہنم میں اپنے ویلڈ تک داؤ بھی نارجہنم سے جلائے اس پائپ لائن کو ویلڈ کرتے تھے اوران تختیوں کو مہار جاتے تھے ..

یے غلام ایسے نہ تھے جنہیں اغوا کیا گیا تھا۔ زبردی غلام بنالیا گیا تھا اور انہیں ان کی مشقت کا معاوضہ نہ دیا جا تھا۔ انہوں نے تو بخوشی بیغلامی قبول کی تھی۔ بلکہ غلام ہوئے کے لیے لا کھ جنن کیے تھے۔ ان میں سے بیشتر اگر اپنے اپنے ملکوں میں آزاد ہوتے تو بھو کے مرتے۔ تین وقت کی روٹی کے لیے ترہے۔ بہمی ایک کچے مکان کا خواب نہ دیکھ سکتے۔ اپنی ہیٹیوں کو بیاہ نہ سکتے۔ تو یہ سعود یوں کی مہر بائی تنمی کہ انہوں نے ان کو غلام کے طور پرقبول کر لیا تھی۔

ایک اور حوالہ یاد آ رہا ہے کہ پاکتانی فوج کے ایک افسرنے کی ایک ہی تفکیک آ میز صورت حال کو محداشت ہے باہر پاکر سعود یوں سے کہا تھا۔ ٹریڈنگ ہم تہمیں دیتے ہیں، تہمارے ملک کی حفاظت ہم کرتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں۔ جب بھی جب آ ب معر کے خلاف جنگ کرر ہے تھے تو اسے جواب ملا تھا'' تم ہم پر کیا احسان کرتے ہوں۔ جہاں ہم تہمارے ملک سے خاکر وب اور گذرگی اٹھانے والے امپورٹ کرتے ہیں مہم تہماری خد مات کا اتنا معاوضہ دیتے ہیں کہ تم پاکستان میں ویسے ہی تہم تہم ہیں کہ تم ہم تا ہا تا معاوضہ دیتے ہیں کہ تم پاکستان میں اس کا تقدر بھی تہم تو تہم ہیں بیس بلاتے ہم منت ساجت کرکے آتے ہو۔ تو تم ہمارے غلام ہو۔ غلام مور غلام است کا تنا تعالی کرتے ہیں کہ تم ہمارے غلام ہو۔ خبیل کربھتے "

سلوق کار مائش کا وے محمد اصلے پر سندر کے کنارے ایک نہایت پروقار سفید سجدے گنبد و مینار جدے کا سان کوچھوسے تھے۔

درکار ہو عتی ہے بہاں ہے .. بے شک ایک پاکستان کی بنی ہوئی شرف کسی پیرس کے ڈیز ائن گورو کی تخلیق کردہ ایک شرف. پاکتانی روبول میں سات ہزار کی ہو. یہال تبلید میں مہیا ہے..

اور جہلیہ کے شخصے کے شوکیسوں میں بغیر سر کے بقیہ بدن کی اشتعال انگیزی کے ساتھ دو رُر کڑے ہیں منی کوئنزایستادہ ہیں. جن پران بین الاقوامی فیشن گھروں کے تازہ ترین ملبوسات سے ہیں.

توان کے بدن تو ہیں بر میں ہیں۔

اوريه مورتيال مني كوئز . جن كصرف بدن تع . سرتيس تع .. يه معودي عورت كي جر اور نمائد كي كرتى تعيس كدان كربدن ما تزقي اليكن جبال سوج كامنيه تفا. سرتفا وه ناجا تزتفا فيرشركي تفا.

جیا کہ میں پہلے بھی شرمندگی سے عرض کر چکا ہوں کہ ان مورتوں پر سے زیر جامدانتا کی ہجان فیز اور مختر ہوتے ہیں۔

مجع شک ے کورب بعالی چرے کو کم ای قابل توجہ بھتے ہیں محض اس کے نیچ جو بدن ہمرف اسے دیکھتے ہیں۔

> آخراس مم کے بیجان خیزاور مخصرلباس پہنٹا کون ہے؟ يەكونى نەكونى توپېنتا ہوگا..

ورندان کی نمائش کا کیا جواز ہے..

ایک منتدروایت کے مطابق بی عرب خواتین کے مجبوب پہناوے ہیں اور پرائیویٹ پارٹیول میں ما عائم الما المنظم ول كريم خصوص لباس موت بين اور بر جاب موت بين ..

حہلیہ ایسے بی ملبوسات کی ٹمائش گاہ ہے بشا پنگ مالز کے شیشہ گھر وں اور مغربی ریستورانوں ع الما وروبان جوفر ونظرة تا تعابيش قيت سواريون من نظرة تا تعا، فك ياتعون يرجلنا كوكي نظر ندة تاتعا. المركوني دكھائي پڑتا تھا تو وہ غلام دكھائي ديتا تھا جواللہ كےان پسنديدہ بندوں كوحسرت كي نظرے ديجيّا جماژ د

تبليدورامل معودي معاشركا ايك تخليدها.

ایک اور پریشانی مجمی محصد احق موئی اور میں اس کا جواز تلاش کرنے میں ناکام رہا... ایک ایسے حض كوجوس نظرر كمتا مو .. و ترح يس آفاب و يمضه والا مواور حسن كى اك وراى مواك على على على مرموجاتا مو ا ہے میں کم اذکم جدویں کی خوش شکل اور دیدہ زیب چہرے کودی کھنے کی حسرت بن رہتی ہے.. جا ہے وہ جمرا مردكا موركا موركان

آل سعود کے بیشتر افراد نہایت خوش شکل اور مردانہ وجاہت کے حال ہیں۔ شاہ فیصل کی عقابی ناك اور حراتكيز آئىسى بھلاكون بُعلاسكتا ہے. شاوفبد كے كھنڈر بھى بتاتے ہيں كهارت عظيم تمى. و ويقينا ايك زمانے میں بے حدوجیہ سے اور بے وجدتو صنف نازک ان پر شارئیس ہوتی تھی اور جوئیس ہوتی تھی وہ مملا فرمان شاہی کی تاب کہال لاسکتی تھی وہ بھی ہوجاتی تھی .کراؤن پنس عبداللہ بھی سی حد تک خوش شکل رہے ہیں ۔ تو پھر بقیہ معود یوں کو کیا ہو گیا ہے ...

ان کے چہرول برریالول کاحس تو ہے لیکن ناک نقشے کی کشش مفقود ہے۔ریستورانوں یا شانیگ مالز میں جتنے بھی نو جوان دیکھے انہیں ایک بارد کھنے کے بعد دوسری بارو کھنے کی خواہش نہیں رہتی تھی .. کچھ تو ساے اور بے رُون. بُدھوسے لگتے تھے بابدوسے لگتے تھے.. جدّہ میں جونسل نظراً تی ہے میں نہیں جانیا کہ بقیہ عرب سے اُس کا کیارشتہ کے تمام ترعقیدت کے باوجودوہ بہت ہی معمول آتی ہے ..

بیتو مردول کا احوال بے لیکن خواتین کے بارے میں مجھ کہنے ہے میں قاصر ہوں بلکہ گریز کرتا ہول کہ عج کی نیت ہے آیا ہول۔ پھر بھی جب بھی وہ سامنے آئیں تو ڈھکی چھپی عبایوش ہی آئیں اور اگر کوئی شكل نظراً بن كَي تو تصوير نظرية آئى بس يونبي ى نظراً ئى البية ان ميس الركوئي مسن نظر كے بيانے يرائزي تو یمی بتایا گیا کہ بیاول تولینانی میں در ندشامی ہیں اور مصری بھی ہوسکتی ہیں.. کیونکہ سعودی دو چار بیویوں سے کم تو مشہرتے ہی نہیں جب تک سائس جلتا ہے ہویاں چلتی ہیں بے شک انہیں سنجالتے سنجالتے وم نکل جائے.. پہلی تو روایق قبائلی بیوی ہوتی ہے۔اس کے بعد وہ بین العرب ہوجاتے ہیں اور ان کی اولین بیند دیودار کی سرزمین لبنان کی ہوتی ہے پھروہ شام ،اردن ،فلسطین اورمصروغیرہ ہے رجوع کرتے ہیں۔اکثر ویک اینڈ لیعنی جعرات جعد کورجوع کرتے ہیں اور بقیہ ہفتہ رواتی ہوی کے ساتھ گذارتے ہیں..مبرے جیے یک زوجہ حضرات کودمسکین " کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ بے جارہ صرف ایک بیوی افورڈ کرسکتا ہے .. چنانچه اکثر بیویاں جان ہو جھ کرشاہ خرچیاں اور فسنول خرچیاں وغیرہ کرتی ہیں تاک فاوند کے پاس مزیدایک اور بیوی کے كيمناسب سرمايه باقى نديج..

چونکہ کی فتم کی شکل یا هبیب جاندار کی بنانے کی اجازت نہیں اس لیے ساحل کے ساتھ ساتھ تو تجریدی جستے دکھائی دیتے ہیں اور برے چوکوں میں کھاور ہی دکھائی دیتا ہے..ایک چوک میں ایک جہازی سائز سندری جازے بہیں ہوی بری صراحیاں یا فانوس آ ویزال ہیں .ایک معبور عالم چوک ایا ہے جس كدرميان ين عن مزل بلنداك سائكل سعوديول كي ديس جال كم مظهر ب. البية ان آ راتشول كاليك فا کرہ تو جارے پاکتانی غلاموں کو ہوا ہے کہ وہ عربی میں چوکوں کے نام یادر کھنے سے تو قاصر ہیں اس لیے المين 'جهاز چك" ، الواچك ايا اسائكل چك" كام سے بكار ليت بيں۔ اس بهت يوى مائكل ك

## '' ہدایت نامہ حج برائے الحاد پرست مسافراں.. احسن بھائی اور افضل بھائی''

جیت آ ب کی دورا فاد وجمیل یا بلند برفانی بہاڑ کے دامن میں پہنچنے کی نیت کریں تو آ پ کے پاس و ہاں تک کی رہنمائی اورمشورے کے لیے دوسر چشمے ہوتے ہیں . ایک تو آپ ان مقامات کے بارے میں متند گائیڈبٹس اور تاریخی کتب کا مطالعہ کر کے اینے راستے کاتعین کرتے ہیں اور دوسرا بیکہ جوکوہ ٹورد انجی حال ہی میں اس جھیل یا برفانی بلندی تک ہوکرآ یا ہو،اس کے سامنے سر گوں ہوتے ہیں کہ سرکارآ پ توزیارے کرآ ئے اب ہمیں بھی راہ دکھلا و بیچے ۔ چنانچہ پہلے تو بس نے بک سٹورزے اور سابقہ حاجی خواتین وحصرات سے مج كے بارے ميں متعدوكا يج اور پفلٹ حاصل كيے اوران كا كرے استغراق سے تقصيلي مطالعہ كيا اليكن يجھ يني نه يرا ان كما بچول ميں فح كے دوران برمقام ير بيني كر .. يال تك بينيخ كے سفر كے دوران . اشت بينتے .. کھانا کھاتے سوتے جا محتے کی شہر میں داخل ہوتے ۔ وہاں سے نظتے کی مقدس مقام پر پہلی نظر پڑتے .. یا نجول نماز وں اور تبجد کے علاوہ ڈھیر ساری مسنون . افضل اور احسن دعائیں اور عباوتیں درج تھیں . اور ان یں سے کی ایک کی ادائی کے بغیر ڈرائ غفلت سے بوراج مظافک موجاتا تھا۔ اوراس برطرہ بیکسب کی منب دعائيں اور حاضريال عربي زبان ميں تھيں جون تو جھے زباني ياد موسى تھيں اور ندى ان كے معانى ميرے دل سے نکل کے بقے ..اور نہ د ماغ پر اثر انداز ہو سکتے تھے کہ بید میری سمجھ سے باہر تھیں ..اس کے علاوہ ایک طویل فہرست' یہ کرنا ہے' اور' یہ بیل کرنا' کی تھی ..اورا گر کہیں بھی آپ نے جوٹین کرنا وہ کر جاتے ہیں تو ا يك بكرا قربان يجيلة معافى موكى ... بيتمام نا قابل فهم مقدس الجمنين توايي جكه يمي نه كمي طرح سلجوي جاكيس گی سین اس سزگ منازل کوی بین جانا کہاں ہے .. کتنے روز قیام کرنا ہے .. پھرکوج کب کرنا ہے اور مناسک کیا ہیں سیسب کھی بلختا ای شرفا کو و وردی کا بہلا اصول ہی ہی ہے کہ آپ جانے ہول کرس شب آپ کوئی منزل پر قیام کریں گے.. کتے دنوں کا سفر ب.. داست آسان ب یا دشوار.. اگر آپنیس جانے تو ساری عمر بھنتے رہیں گے،مزل تک تیس پنجیں گے . تو میں نے مجوراً بی بیٹم سے رجوع کیا جو اہمی پچیلے برس اس فرف مندة ل كعيم شيف پارے ميں ذراضعيف العقاد پاكستانيوں كاكہناہے كريہ بابا آوم كى سائنكل ہے .. چونكہ جدّہ ميں امال مواكى تم كة فارجى بيں توبية جبہ بجھ ميں آتى ہے كدان كے پاس جانے كے ليے بابا تى يكن سائنكل استعال كرتے ہوں گے ..ايك دوست نے تم كھاكر مجھے يقين دلايا كداس نے ركھ پاكستانيوں كواس سائنكل كے سائے من نفل اداكرتے بھى ديكھا تھا ، داللہ باعلم الصواب ..

میرے اس طویل بیاشید شمن آغاز کے سواجدہ تینجنے پر کہیں بھی جج کا ذکر نہیں آیا۔ کہیں بھی ایک محضے کی مسافت پر ملتہ اور چے گھنٹوں کی مسافت پر واقع مدینہ کی جا ہت کا اظہار نہیں ہوا..

آپوگلان گذرتا ہوگا کہ یہ کیسا تحق ہے کہ گھرے کی گنیت سے نکلا ہے اور اب کس ہوولعب
میں مبتلا ہو گیا ہے .. بہلیہ کے فیشن گھروں اور شاپنگ مالز کے بھیرے لگتا ہے .. لبنانی ، امریکی اور ابرانی
ریستورانوں کے طواف کرتا ہے .. سٹار بک کی کانی بیتا ہے اور اپنے بیٹوں سے نظر چرا کر سیاہ پوش خواتین کو
نظروں میں جانختا ہے اور مجال ہے اس نے اس دور ان کمی عبادت .. نماز ، روز سے یا تزکید فنس یا پر بیزگاری کا
ذکر کیا ہویا جس مقدس مقصد کے لیے وہ یبال آیا ہے اس کی خوش بختی کا بچھ اظہار کیا ہو . مسلسل لہوولوں میں
متلا داویسش دے رہا ہے ..

ايابر گزنيس ب.

محمو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے عافل نہیں رہا

بِ شَكَ مِن رَبِينِ مِن مِ اللهِ عَدَه رَبِاليكُن أَس كَ خيال عن فَالْنَهِين رَبِا.. مِن وَحَضَ بِي إِمَّا قِا كَ ثَهُر مِدَه كُونِهَا دَيا جائے اور بُحرايك بارجومندول كَتِي شريف كيا جائے تو پُحررُ خ بدلانہ جائے.. أوحر أَى رہے.. مِن فَ مُحرے نَظنے ہے پیشتر اپنی بساط كے مطابق ج كے بارے ميں پورا ہوم ورك كيا تھا اور اس ورك كا آ فاز بھى ہوم ہے كيا تھا. لينى اپنى بيگم ہے صلاح مشورہ كيا تھا.. كيے .. ميں عرض كرتا ہوں ..

'' جدّہ سے تم براہ راست منی جاؤ کے جسے مُو نا بھی کہتے ہیں.'' ''سجان اللہ پھر تو ہارائج مہیں گھر میں ہوگیا کہتم بھی تومُو نا ہو.'' ''اگر منحزیال کرو کے تو نہیں بناؤں گی۔''

"سوری!"

مُنه وَل كَعِيرُ مِنِ

" تو جده سے تم منی پہنچو ہے .. وہاں لا کھول خیے ہوں کے ..ادران میں سے ایک میں تم ہو ہے ... وہاں تم تین دن گزارو گے ... "

"اوران تين دنو س ميس كيا كرناموگا؟"

''عبادت کرنی ہوگی نمازیں پڑھنی ہوں گی !''

"پانچوں نمازیں پڑھنی ہوں گی؟"

مم ازلم ..."

"ميراتو مبنكل آئے گا آئی تمازيں پڑھتے پڑھتے .. بہت ضروری ہے؟"

الله المستضروري ہے۔"

" ٹھیک ہے. پیشفت بھی کرلیں مے ..ہدلیں مےاس کے سوامنی میں اور کیا کریں مے؟" " کچھ بھی نہیں!"

''صرف نمازیں پڑھیں گے اور عبادت کریں گے ..اور کیا کریں گے؟'' ''کھا کیں پئیں گے .. خیے میں جو ویگرلوگ ہوں گے ان کے ساتھ گپ لگا کیں گے ..محدود مسل خانوں کے سامنے قطاریں لگا کیں گے جہاں مجھی باری آتی ہے اور مھی نہیں آتی ۔''

یں ہراساں ہوگیا کہ میری زندگی کاسب سے برداستانسل خاندتھا۔"اگر باری نہیں آتی تو پھر کیا ز بیری"

"صبركرتے ہيں۔"

"اس حالت میں کیسے مبر ہوسکتا ہے.. بوجھ اور دباؤ کی مجبوری میں؟"
"دہال سب پچھ ہوجاتا ہے. مبر بھی آجاتا ہے۔"

البيرحال ومنى مين تين دن راك رسيع بين

وملك ريس اليك روزع فات كميدان من جات بين

ادرست الووبال كياكرت بين؟"

"دعا كي كرح بين."

"دعاؤل کے لیے مکم عظم اور مدیند منورہ مناسب مقام نیس میں جوعرفات میں جا کر دعا ئیں

كى اوا يكى بي سبكدوش بوكرها جن بولى تقيل..

میونہ بیکم سوائے ہرے دنیا بھر کے معاشر تی بہذی اور دیگر علوم پر بہت دسترس رکھتی ہیں اور دیلی علوم تواس کی تھتی ہیں پڑے ہوئے ہیں بیٹن اس کے والد چودھری عبدالرحمٰن خان لینی ہمارے سرجن کا دیدار میں اسلامی تھتی ہیں پڑے ہوئے ہیں اسلامی تھا کہ وہ ہماری شاوی ہے بہت پہلے فوت ہوگئے تقے اور اس میں بھی مشیت ایز دی تھی اور ہماری بھلائی تھی کہ اگر وہ حیات ہوتے تو بہ شک اپنی لا ڈل بیٹی کو گھر میں کواری بھائے رکھتے کن میرے جیسے جھووٹی کروارے حالی آ وارہ گردشمی کے بلتے ہرگز نہ باندھتے ۔ وہ نہ صرف علی گڑھ کے ایم اسلامی ایل ایل بی وغیرہ تے بلکہ موبائی سول سروی میں ایک سخت کیر نشظم ہونے کے حوالے سے کُل پنجاب مول سرکن میں ایک سخت کیر نشظم ہونے کے حوالے سے کُل پنجاب مول سکرٹریٹ میں سخت ''برنام' ہوئی کے عدل کے میروکار ہیں ۔ ظاہر ہے میکرٹریٹ میں سخت ''برنام' کہنا تھا کہ وہ حضرت عمر فاروق کے عدل کے میروکار ہیں ۔ ظاہر ہے ایس سال میں سے درکان میں میں سے بیان کا کہنا تھا کہ وہ حضرت عمر فاروق کے عدل کے میروکار ہیں ۔ ظاہر ہے اسلام میں میں ایک بھی اس کے ایکن کی میروک ہو جائے ۔ اور ان اس لیے بیان کی ہے کہیمری معروف دین میں ہوجائے ۔ میمونہ جب سکول میں پڑھتی تھیں تو اپنے والد کی علالت کے دوران اس میکھی میں تو اپنی کی کہیمری کا اس نے مولا نا احمالی کی تو دجہ سے پڑھا تھا اور بھی میں تو اپنی کی اس نے مولا نا احمالی کی تو دوران اس سے بیا ہو اللہ کی علالت کے دوران اس سے بطا ہرا کا دین میں ہیں ہیں گڑا اور نے کے باوجودا کر چائے ہی رکھی تھیں تو نہیں تھا گئی تی ہوئی کی دی تھی تھیں تو نہیں تھا گئی دیا ہو اللے تیا ہوئی کی دی تھی تھیں تو نہیں نے ان دین کے دی کا کہا تھی کی دوران کی سے دورا کی ایک تھی کی دوران کی میں بین کی دوران کی دوران کی مول میں بین کی دوران کی دوران کی میں تو نہیں تو نہیں تو نہیں تو میں نے ان دوران کی دوران کیا

اور زندگی میں پہلی باروین کے معاملے میں رجوع کیا جوگزشتہ رجوع سے مختلف نوعیت کا تھا۔ یوں مجماعت اسم است استخابم دین معاملات زندگی میں پہلی بار ہی سامنے آئے تھے..

""میوند بیگم آپ چونکدایک تجربه کارهاجن میں تو براہ کرم رہنمائی فرمائے کدیہ جو جج ہوتا ہے، یہ کیے کیا جاتا ہے؟"

"جب جاد کے تب مجھ میں آئے گا۔ میرے بتانے سے تہیں پھیمجھ نیں آئے گا۔ آج تک میرے متانے سے پھیمجھ میں آیا ہے سمجھ او ترسمجھ میں آئے۔"

میں اس بے عربی کو پی گیا کہ ج کا معاملہ تھا اور چاپلوی پر اتر آیا۔ ''میں پوری کوشش کروں گا مونا پیکم بس تم بی جھے پارلگاسکتی ہوں پلیز سمجھا و تو سمی کہ کہاں جانا ہے ۔ کدھرجانا ہے ۔ کب جانا ہے ۔ میں تو مرف بیجانا ہوں کہ ج کے لیے جانا ہے۔ پلیز ''

"پہلورج کی نیب کرنی ہے" "دواق میں نے کب کی کرلی "

"いたころいんしはころ "יייעל בייי

پر؟ " پرمبوینمره مین ظهرادرعصر کی نمازیں ملاکر پڑھی جائیں گی.. خطبہ حج پڑھا جائے گا اور آپ جاجی

.. وبس اتفای بات تی جے نساند کردیا...

و بعنى و بال عرفات من مجمع حداب كتاب تو موكا. سوفيصد نتيجه تونهيس موكا.. آب كى عبا دتول اور تنوں کے پہنچ چیک موں مے کہ یہ پاس موگیا اور مینیل ہے .. بیرها جی موگیا اور میہ جوں کا تول وطن لوئے م كوني تحصيص تو بوكي ...

ورنبیں سجی ماتی ہوجاتے ہیں۔"

"لعني كوني فيل نبيس بهوتا؟"

" حِلْتُ عا فِي مِو مُنْ إِلَّا مِحْرَجُهِ ثُي ؟"

"مای تو ہو مے لین ابھی چھٹی نہیں ال سکتی عرفات سے واپس منی میں نہیں آتے ..راہے میں مردافه من رات گزارتے من"

"فَيْ رِجات موع ينيس بوچيخ كدكون بس كزارت بين"

"دبال بحى قيام كے ليے فيے مول مع؟"

" دنیں ..و بال می بھی جہت تلے رات گزار نامنع ہے .. و بال کھلے آسان تلے شب بسر کرنی

"لين كهال؟"

و كين بعى برك ك كنارك ف ياته يركى يهازى كى اوث بين يجال بهى جكد لے وال رات كى اركى يى ككريال چنى كاور پر موير يدموير عدويات وبال سے كوچ كر كے منى سنجيل على .. شیطانوں کو تکریاں ماریں مے قرانی دیں مے بسرمنڈھائیں مے عید کریں مے احرام اٹار کرا ہے لباس

"معمروتنا يرامطلب عنونا معاملات بهت ال وجده وتع جائت سيجومقام بذلف

"نوول کھلے آسان تلے کسی نٹ یاتھ یاسٹرک بررات گزارنے کی کمیا تک ہے..میرا مطلب ہے اس میں کیامصلحت ہے..ادر کیا پورے میں بچھیں لاکھ کفن ہوش خوا تمن وحضرات سب کے سب بوخمی ور بدر ہوتے ہیں کھلے آسان تلے سوتے ہیں . توبیب لوگ یائی کہاں کرتے ہیں؟''

'' پیتے نہیں. میں نے اس معالم میں وہاں کوئی تحقیق نہیں کی. کہیں نہ کہیں وہاں عسل خانے تو ہوتے ہول مے، پر جھے پہ تبیں ..وہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے . کیکن کیارات ہوتی ہے''

" ' فث يا تقول پر بمر كول پراورميدانو ل ميل كلية آمان مليكيسي رات موسكتي ہے ميمونه بيكم. "

" البحوق كاباً .. بين تهمين ايك بات بتاتي مون بلك اقرار كرتي مول كه يور ح مح مح دوران اكر کسی شب میں معجزے رونما ہوتے ہیں تو مز دلفہ کی رات میں ہوتے ہیں ، اُس کھلے آسان تلے میں نہ صرف تم ے ایسے خاندان سے بلکہ اس دنیا ہے بھی آ زاد ہوئی۔اس دنیا کی پہلی عورت ہوئی اماں حوا ہوئی مز دلفہ کی رات مِين. كيول مولى؟.. يه يين نبين جانتي كين مولى. ''

"ا چھا تو مز دلفہ ہے آگلی سورمنی واپس آ گئے .. جہاں شیطان کوئنگریاں مارٹی ہیں ..ویے میمونہ بیلم آپس کی بات ہے کسی کو بنا نائمیں کرمج کی تمام رسوم میں سے سیجوسلسلہ ہے تال شیطان کو کنگریاں مارنے والا اس میں تو مجھے کوئی دانش نظر نہیں آئی ایک اچھا بھلاؤی شعورانسان ایک عام سے پھر کو شیطان سمجھ کرا ہے

"وه عام سائِقر.. شیطان ہوتا ہے۔"

" کیے ہوتا ہے بھئی''

" دیکھوجب تم وہاں جاؤ کے تو سمجھ میں آئے گا میرے بتانے سے پچھ فائد وہیں ہوگا. واقعی وہ پھرنبیں ہو تاشیطان ہوتا ہے.''

" چلود يكصا جائے گاليكن اس عج كے شيرول ميں مكة مدينة تو كميل آيا ای نہيں."

وه وهايس الم تا.

" كيول نبيس آتا..يه كيما حج ب- ميراتويبي خيال تفاكدان دونوں شرول ميں محومنا مجرنا بي حج ب توان كالحج مع كوئي تعلق نبيس؟"

وراه راست تونیس .کدج بنیادی طور پرعرفات می کمل جوجاتا ہے.البتہ طواف وداع کے لیے الله تعالى الم ترى الما قات كرف كي لي آب خانه كعب من حاضري دية مو اور مدين مقوره .. وبال تمباري مرضى ہے كەجاۋيانە جادّ. 

" لو کیول نه جا دُرو بی تو جا تا ہے۔"

"وَ بُرُ مِانَا عِلْ إِلَى عِلْ اللهِ." "اي آخري سوال .. يدجوسينكرول كي تعداد مين مسنون دعا كيس وغيره ما تكني موتي بين،ان كاكما ہوگا. خاند کھیلی بہلی جفک دیکھتے ہی کیا کیا گھے بڑھناہے ..روضة رسول کاسبر گنبدنظر آنے پر جودرودوسلام پیش کرنے ہیں تووہ کیے یاد کروں گا۔"

" تمهاري نيت بنال في كي؟ " ووظك آگا-

"تو پرب کھ ہوجائے گا۔"

اس طویل مکالے کے باوجود صورت حال زیادہ واضح ند موکی ..

ميوندكوج كردوران ايك كلبرائي موني محتر مليس تو كمنه لكيس د بهن مجھة تو بحمه ية نيس جل رياك كرنا كياب اور جوانا كدهرب-بس جدهرسب لوگ چلتے ہيں ميں بھي جلى جاتى مول ..اور جو يكھ دوسر الوگ كرتے ين مير محى كرتى جلى جاتى مول .. پينيس اس طرح حج قبول بھى موتا ہے يائيس .. جب سے يہان آئى ہوں افضل اور احسن نامی بھائیوں سے ای ملاقات رہتی ہے . جس کسی سے بوچھووہ کہتا ہے کہ بیمل افضل ہے

ایک بے صد تجربہ کاراور متعدد بار حاجی ہو چکے لا ہور یے بزرگ سے جب میں نے یہی سوال کیا كمحرم آپ ي كهور بنمالي كيجي .. يعقده كهو لئے كه آخر ج بكيا..

توانبول نے فرمایا "سب سے اول تو یہ کہ نیت کرلو..اس میں کھوٹ اور چھبک ند ہو.. پھر منگتے ہو جاد گدا گرہ دجافہ جیسے لبرنی مارکٹ میں تہاری کارے بند شیشے کھٹکھٹانے والے رونی شکلیں بنائے بیشے پر تك تك كرت اس برناك چيكائي تهمين بيزار كردين والے منگتے نمين موت ..لا كه كهوك با بامعاف كرو..دفع موجاؤلیکن وہ جان میں چھوڑتے مایکتے ہی چلے جاتے ہیں تہمیں زیج کردیتے ہیں. بدتمیزی بھی کرتے ہیں م كم لحاظ بموادب بين كرت اور ما تكتے جلے جاتے ہيں تو بس يمي ج ب بنيت كرواورا يسيمنگلتے ہوجاد ...

نيد توجم في كرائم بلك بحرز ياده بى كرائم ادراس من كبيل بمي شك كى ايك كونيل بمي ندمى .. محوث كهان سة تأكدير مكرتوا بمى المحى كلسال عي منكما أوال مكور لكلا تها. بلكدا يك دوست كوجب علم موا توانيول في إلى الله تهاراع تبول كرية بم في عاجزى عنيس سيد يهلا كركباك بمائي مين رزق طال مرف كرك في برجار المون بزارون كورك كاغذسياه كرف والا ايك اديب كرزق عدزياده حلال وندق اور كس كابوكا اورتيت بحى يورى ب- اس من ايك فيصد بحى كعوث بوتو تارجهم من جلايا جا وَ ل توالله كيول مل تعل كرك الراس في الراس في والى طور ير بلاوا بعيجا بو كوسوج سجوكراي مجمع بعيجاب وي الملك كر فود في المساور بمر فود في أول شرك.

اس رز ق طال کے حوالے سے مجھے اباجی کے ایک قریبی دوست یادا تے ہیں جوایے زیانے میں لا ہور کے بہت معروف ڈاکٹر تھے اور بے حدمتمول تھے . ان دنول کاروں میں سفر کرتے تھے .. بنگے میں رجے تے .. آخری عمر میں ج کے لیے جانے مکے تواحباب نے دریافت کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس سے پیشتر کیوں خيال ندآيا. كينم شكي من محتى اخراجات كامعا مله تعالى اب جاكر بندوبست موا بي تو جار بإمول ـ "اس پراستفسار كرنے والے متجب ہوئے كے جس مخص كا شارشبر كے امير ترين لوگوں ميں ہوتا ہے، وہ كهدر اسے كداخراجات كا معاملة تما يوينينا جهوث كهدر باب .. ج ع واليي يراك قريى دوست كاصرار كرت يرانبول في مجورا بتایا.''اگر چەاللەتغالى نے مجھے بہت نوازا ہے ..ساری عمر میں نے بھی رزق حلال کمانے کی سعی کی ہے لیکن ڈاکٹروں کارزق عاہے جتنا بھی حلال ہواس میں مجبوری شامل ہوتی ہے۔ کوئی بھی مخف اپنی خوشی یاخواہش ہے ڈ اکٹر کے پاس تہیں جاتا ہمیشہ مجبور ہوکر جاتا ہے۔بے شک وہ ڈاکٹر کواس کی پیشہ وراندغد مات کے صلے میں فیس ادا کرتا ہے لیکن مجبوری کی حالت میں کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ میں مجبوری کے پیسیوں سے حج نہیں کروں گا.. میں نے چار جینسیں خریدیں ،اپنی کوشی کے پچھواڑے میں یا ندھیں اورا س پاس رہنے والوں کو اطلاع کردی کداگروہ خالص دودھ خریدنا جاہتے ہیں تو ہم بیچتے ہیں بھینیوں کی دیکھ بھال اپنے بیٹوں کی مدو ہے میں خود کرتا تھا۔ انہیں نہایا تا تھا۔ جارہ کاٹ کرآ گے رکھتا تھااور دودھ بھی خود دوہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس آمدنی سے فج کیا۔"

باتی سب مجھوتو ٹھیک تھالیکن یہ بھک منگے ہو جانے کی شرط مجھے پریشان کرتی تھی.اس میں شاید ميرے اجدُ جات ہوئے كا جا ہلا نة تكبرتھا. گدا كرہ وجانا مجھے اليمانييں لگ رہاتھا.

میں نے ایک بار ٹیکی ویژن کے ایک ڈراھے میں آیک فقیر کا کردارادا کیا تھا..اورمیرے کشکول میں ایک را کھیرنے مجھے بچے کی کامنگیا تبجھ کرایک سکنہ ڈالانھا اُس کی کھنگ نے بھی میری عزت نفس کوریزہ ریزہ كرديا تخارا كرچه بيرايك دُرامه تخار

یول بھی اس نے مجھے میری اوقات ہے کہیں بڑھ کرنواز تھا. بوجہمتاز کیا تھا. میری جمولی مجروی تھی اوراس نے مجھ سے کہیں بہتر . کہیں انفل اور لائق لوگوں سے بڑھ کر مجھے نواز اتھااوراب مزید مانگلنے کیلئے کیارہ جاتا تھا..اور پیکیابات ہے کہ وہ خود بلائے..اور میری عزت نفس کوامتحان میں ڈالے.. توريهك مناموجاني كاشرط مجصے يسترنيس آ في تحى ..

ا یک دوست توخیس آشنا کہ یہ بیجے جنہیں فلنے سے تعوزی بہت رغبت ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں جج ر جار ہا ہوں تو پہلے تو آئیں بیٹین ندا یا اور جب میں نے آئیں بیٹین دلا دیا تو نہایت طنز آ میزمسکراہٹ لموں پر سجا كربوك "ارزصاحب آب كے فريب ديت ميں .. بيد موكا مم ميں كما أس م كدآب جيے روش خيال اور

نمنه ول كعيي شريف

وسے افکر کھنے والے ایمان لے آئے ہیں اور صدق ول سے تج کے لیے جاتے ہیں.. آ ب اگر بجاتے ہیں و مرف اس لیے کدواہی پر ایک اور سنر نامد کھ سکیس اور لوگوں کے فد ہی جذبات کو بلیک میل کر سکیس جیسا کر ج برجانے والے دیگراویب کرتے ہیں۔''

می مدتک د دادر سیمی کتے تھے ۔ کہ یں ایک پیشہ درسفر نامہ نگار تھا۔ ایک پھر کود کھیا تھا تو پوری کی باکسڈا ( تھا درلوگوں کو اپنی تحریب بحرز د ہ کرے بلیک میل کرتا تھا۔

لكين اس إدبيرا بجهاراده ندفها، اس سفركي روندا دلكصنه كا..

ج كى نىية بى اور قوق بين كى يملى يملى بيرخيال نبيس آيا تھا كەييس واليسى پراس سفركى روكداد

ل هم بند کرو**ن کا**..

اس كى مجود جوبات تيس.

ببت مرمہ پہلے جب میں اسلام آباد میں شیخ کی نشریات کی میزبانی کیا کرتا تھا ایک اجنی شخص نے محصد دو پہر کے کھانے کے دوران اس کے بالائی منزل پر بیٹے ہوئے کھانے کے دوران اس نے کہا" تارڈ صاحب میں ایک فارے سوئکل فرم کے لیے کام کرتا ہوں .. مڈل کلاس شخص ہوں اور میری زندگی شائد مختصر ہو بھی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں تو ہیں نے ایک روز حساب کتاب کیا۔ ہیں نے جو زندگی گزاری ہا کہ فقتر ہو بھی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں تو ہیں نے دی ہے .. تو جواب میں ندمیر نزد کی عزیز آئے اور نہال بچ .. جواب میں آپ کا تام آیا۔ آپ کی تحریروں نے جھے جوخوشی دی ہے اس کا نام آیا۔ تو ہیں نے مہال بچ .. جواب میں آپ کا تام آیا۔ آپ کی تحریروں نے جھے جوخوشی دی ہے اس کا نام آیا۔ تو ہیں نے بہت سوچا کہ اس خوش کے لیے جوآپ نے جھے عطا کی ہاں کا شکر یہ کیے ادا کروں .. شاکدا ہے .. " یہ کہ کر اس نا نے جیہ میں ہے اس کا تر روز میایا جس پر اؤ میں ہزار روپ کی قم دورج تھی۔ اس کی خوابی میں ہزار روپ کی قم دورج تھی۔ "میرکی خوابی ہے کہ آپ اس قم ہے کریں۔"

میں ایک عمل سنائے میں چلا گیا..بہت در چپ بیشار ہااوراس چیک کو تکتار ہا جومیری تخلیقی زندگی کاسب سے بیزاانعام تھا۔ کمی بھی ادیب کو بملااس سے بیزا کا مہلی منٹ اور کیامل سکتا ہے۔اس کے سامنے تو لومل پرائز بھی ماعد پڑتا تھا..

لا موروالهی پر میں نے میمونہ سے اس ملا قات اور چیک کا ذکر کیا تو وہ کہنے گئی ' دنہیں .. جج صرف انجی من حلال کی کمائی سے کرنا جا کڑے ۔ کسی فیر کے پیسے سے نہیں . حکومت کے خربے سے بھی نہیں .. جب حماری نیت ہوگی ، بال بچوں کے فرائض سے فارغ موجاؤ کے تواچی کمائی سے چلے جانا۔'' میمونہ نے نوکی وروں 13 میں میں میں

میموند نوی دے دیاتھ اور میں نے آگی الاقات پردہ چیک واپس کردیا اور معذرت کے ساتھ واپس کیا اور پھر پی دریافت کیا کہ کئی آپ کی ایک در پردہ تمنایہ تو نہیں تھی کہ میں جج پر جاؤں اور واپسی پر فادت سے محد ہوکرایک اور منز نام تحریر کروں ۔ تو ان صاحب نے نہایت متانت سے کہا" ہاں . بیشر طاقہ ہر کر

نہ تھی لیکن خواہش ضرور تھی لیکن میں اس کا اظہار نہیں کرسکتا تھا۔'' تختلوکا رخ بدل ممیا اور میں اس کا مہلی منت سے حرسے باہر آ کر نارمل انداز میں با تیم کرنے لگا۔'' ابھی ندارادہ ہے اور ندخواہش کیکن اگر بھی میں جج پر ممیا تو واپسی پر ہرگز اس سفر کو بیان نہیں کروں گا۔''

وہ صاحب شدید حیرت میں بتلا ہو گئے'' دلیکن کیوں ۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں واپسی پراس سنر کا احوال لکھتے ہیں تو ج کے سفر ہے اجتناب کیوں؟''

"اس کے کہ فرض کر لیجے کہ دہاں گئی کر میری کیفیت دو نہ ہو.. جو تج ہر جانے والا ہر سز نامہ نگار ہیاں کرتا ہے کہ جھ پر تو یہ بی اور دوحانی واردات گزری..اور جھے پچے بھی نہ ہو.. بیں جوں کا توں رہوں .. جی ہوں ویدا ہی رہوں .. نہیں اور دوحانی کیف کی ہوں ویدا ہی رہوں .. نہیں دوحانی کیف کی ہوت کی بارٹ بیں جھیگوں . تو پھر کیا کروں .. اگر والہی پر بیں بہی پچے تحریر کردوں تو علائے کرام اور مشائخ اور شہر کے لوگ بھیے مولی کی بارٹ بیں جھیے مولی بر جڑ ھا دیں .. انہیں عقیدت اور دینی جذبے کی جس افیون کی عادت ہے ، وہ فیش نہ کروں تو وہ بھی وہی گزر کی ہے جو کروں تو وہ بھی وہی گزر کی ہے جو کروں تو وہ بھی مارڈ الیس ..اورا گران کے فضب سے ڈر کر یہ بیان کردوں کہ ہاں بھی پر بھی وہی گزری ہے جو سب پر گزرتی ہے تو یہا گئی کا درائی ہوں ، کم از کم سرجیا کیا بھی مسلمان ہوں ، کم از کم سے بر بین تو ہے جا لفاظی اور ایپ آپ کو اس سحر بین جبرائی طاری نہیں ہوا .. ایک سفید جموت ہوگا . بیس جیس طاری نہیں ہوا .. اے وارد کر کے یہ مؤرا نامہ تو نہیں لکو سکتا ۔ سکہ اور مدینہ سے بارے بیل محض خواب و خیال اور کر دینہ سے بیارے بیل محض خواب و خیال اور کر دینہ تھی بارے بیل محض خواب و خیال اور کو دساختہ عقیدت بیں ڈوب کرتو نہیں لکھ سکتا ۔ سکہ اور مدینہ سے بارے بیل محض خواب و خیال اور خورما ختہ عقیدت بیں ڈوب کرتو نہیں لکھ سکتا ۔ سکہ اور مدینہ سے بارے بیل محض خواب و خیال اور خورما ختہ عقیدت بیں ڈوب کرتو نہیں لکھ سکتا ۔ ان کو دساختہ عقیدت بیں ڈوب کرتو نہیں لکھ سکتا ۔ ان کو دساختہ عقیدت بیں ڈوب کرتو نہیں لکھ سکتا ۔ ان کو دساختہ عقیدت بیں ڈوب کرتو نہیں لکھ سکتا ۔ ان کو دساختہ عقیدت بیں ڈوب کرتو نہیں لکھ سے اس کے دوران کی اس کو دیل کو دول کے دوران کی دول کو دیا کے دوران کے دوران کی دول کو دیل کے دوران کی دول کو دیل کو دیا کی کو دیا کے دوران کی دول کی دول کے دوران کی دیا کی دول کر دیا کے دوران کر دیا کی دول کی

"آپاگر گئے تو وہی لکھنے گا جوآپ محسوں کریں گے." "اگر میں نے پھے بھی محسوں نہ کیا تو؟"

اس کاجواب میرے من کے پاس بھی ندھا۔

کیکن میں نے پچھنہ پچھتو محسوں کرنا تھا۔ وہی جوسب لوگ کرتے ہیں کہ یہ...میری مجود کی تھی .میں نے زندگی میں سنے اور نہ آپ کی سنے اور نہ آپ کی سنے اور نہ آپ کی اور آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے .. وہ جیسی بھی ماں ہو.. اور آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے .. وہ جیسی بھی ماں ہو..

آپ دلائل ہے کی بھی تدہب کے پیروکارکواس کے مقیدے سے اس لیے ٹیس ہٹا تھے کہ دوآپ کے قرہب کے دلائل ہوتے ہیں۔

آپ جس عقید کے بیں پیدا ہوتے ہیں اس کی قیدیش ہوتے ہیں...اس کے سواجو پھی بھی ہوتا ہے، آپ کے زویک کفر ہوتا ہے۔ منه ذل كعيے شريف

ا يک وحدا ورجمي هي ..

ان مقامات کے لیے عقیدت کے عبادت کی سرشاری اور سرمتی کے .. پچھتاوے اور شرمندگی کے اور محت کے اظہار کے لیے جولفظ استعال کیے جاتے تھے ۔ ان میں مکسانیت بہت تھی تقریباً برلکھنے والاانہی مخصوص الفاظ کا سہارالیتا تھااور جہاں بکسانیت نتھی وہاں فکشن تھی تخیل کی بلند پروازی تھی. ایک ناول ک مانند کردار گفرے جاتے تھے اور انہیں اپنے برابر میں بھا کر جنگ اُحد کی باتیں کی جاتی تھیں ..الله میاں ہے ما قاعدہ ڈائیلاگ کیے جاتے تھے اورفلرٹ کیا جاتا تھا. یہ بھی مجھے منظور نہ تھا. تو عقیدت عبادت، سرشاری اور مرمتی ، بچیتا و اورشرمندگی کے اظہار کے لیے نے لفظ کہاں ہے آئیں مے ..اگریس بچھ محسوں ہواتو.. اس ليے آغاز ميں پچيدخيال ند تھا.اس ليے ميں نے سفرنا مے لکھنے كى كوئى منصوبہ بندى ندكى .كوئى نوش تيار ند کیے .. حج کے دوران کسی ایک عمارت ، ایک چبرے کا مشاہدہ اس نظرے نہ کیا کہ بعد میں اسے بیان کرنا ہے . تو نہ ککھنے کی وجوہات کی ایک طویل فہرست پیش کرنے کے بعد .اتنے جواز تلاش کرنے کے یاوجووہیں بیسفرنامہ کیوں لکھ رہا ہوں عذر گناہ بے شک گناہ سے بدتر ہے لین میں اس کاعذرا بھی پیش کروں گا..

آپ بے شک اے "چور جوری سے جائے میرا پھیری سے نہ جائے" کی مدیس ڈال کرمیراعذر قبول ندكرين كيكن منه ة ل كعيه شريف مين تج كهتا مول..

میں یاکتان ہے حج کے بارے میں مختلف قتم کے کتا بیج اور پیفلٹ تو ہمراہ لایا تھالیکن میری توجہ کا مركز محدر فيق وورك "الاين" كى بيلى جلد تقى تين جلدول يونى سيرت رسول ميرى بينديده كتابول من س ہے. رقیق کو تو اِس عمر بحرکی کمائی کے عوض جواجر مانا ہے ، وہ تو انشاء الله مانا ہی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس ا کھٹر مزان محص سے مجھے جوقر بت حاصل رہی ہے تواس کے باعث بھے پر بھی کرم ہوجائے گا۔ اس کا مجھے یقین ہے .. جدہ آ مد کے دوسرے روز سلحوق نے انٹرنید سے ڈاؤن لوڈ کی جوئی ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 'جُ ''كايك مودوصفحات مير عامن ركودية كه الإاس بحى دكيه ليجي بين ايك مدت على شريعت كى فلسفيا فتحريرون كامداح تفاءعلامه اقبال كے كلام سے روشني پانے والاستخص انقلاب ايران سے پيش روؤن ميں ع تعاقب نوجوانی میں ہی شاہ کی خفیہ بولیس ساواک نے ہلاک کردیا تھا.

على شريعتى كى يركتاب جس كے وجود سے ميں ناواقف تھا. ايك اور انقلاب تھا. رج كى جوفلسفياند توجیها وراہمیت وہ پیش کرتے ہیں، یکنا اور جیرت انگیز ہے۔ اس کتاب کے مطالعے نے میرے مج کوایک ایسا أَنْ عطا كيا جومير علمان من بهي ندفقا. مين توسيدهي بات ب كمرے بدايات يرا ندها دهندهمل كرنے كے ليے . سوال كي بغيرسر جيكائيد رسوم اواكر في كے ليے آيا تعاليكن " جج" في ميرا فكية نظر يكسر بدل ويا كمان سب كا توجواز بهى بر، أكريس بركتاب يهله يزه ليتا تواس كا آخرى صفحه اللنے كے بعد فج سے رفت وستر سفر

چنانچه می مجی این عقید کی قید می تعان عمار نے اہمی اہمی آپ کوچاک ہے اُتاراہے اور ہرشے پی ہے. ابھی ابھی ناڑو کنا ہے اور

کانوں کے بچے پردےاذان کی آ واز سے تحرآنے لگتے ہیں. اور زندگی کا آغاز ہوجا تا ہے اور اس کے بعد يورى حيات مِن مندول كعيم شريف ميرے مولا بلالو مدين مجمع .. ختنے بيٹھو.. دواينوں پر بيٹھواورا براہم نال كمتاب كهاورد كي جيل كدهاأ فخاع ليے جاتى ہےا درآپ فوراً اوپرد يھتے ہيں اور نيچ كام تمام ہوجا تاہے. قرآن ياك برئر بلاتے ہوئے.. نمازیں.. روزے .عيديں.. جنازے.. اشہد لا الدالله.. لحد ميں اتارتے ہوئے. لاؤڈ سیکروں پر ملاؤں کا شور . مرتے ہوئے سورہ کیلین . غرض کہ زندگی کا ہر بل عقیدے کی قیدیں آئے ہوئے انسان کے کمپیوٹر میں کی ڈیٹا دن رات فیڈ کرتا چلا جاتا ہے . اور بالاخر جب انسان ان مقامات کونظر کے سامنے یا تاہے جہاں سے اس ڈیٹانے جنم لیا تھا تو وہ کمپیوٹر کھٹ سے آن ہوجا تاہے کہ تہمیں اب پیر محسوں کرنا ہے.. یہاں آ ہ وزاری کرو. خانہ کعبرسامنے آیا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافیاں مانگو. رومندرسول کا مختبدنظر آیا ہے تو عقیدت میں یوں شر ابور ہونا ہے..

ييكيپوژانسان كوهم ديتا ہے كەتبهاد مے موسات به ين تم تابع مور.اس حكم كاتميل كرو. كونكه اس ين كي بدي برقم تم الى اذان كے بعداب تك جوذيا فيد كيا كيا ہے اس كاميكا كى رد مل يهى موگا..

ای کمپیوٹر ش اگر پیدائش کے فور اُبعد بدھ، ہندو، سکھ، عیسائی یا یہودی ڈیٹا فیڈ کر دیا جاتا توبرگد، بنادی، نکانه صاحب، بیت اللهم اور بیت المقدی کوپہلی بارنظر کے سامنے پاکرانسان اپنی اپنی قید کے مطابق الي كميور كم عم كا تابع موجا تا\_

کوئی ایک کمپیوٹر کی دوسرے عقیدے کے مقدی مقام سامنے پاکر آن ہی نہیں ہوتا بھنڈ اپڑار ہتا ہے.اس انسان کے لیے دہ کوئی بھی عمارت ہوسکتی ہے اسے دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھوموں ملیں کیا جاسکا کمانے تھم نہیں ملکہ توبیآپ کا اپنا سراسرغیر جانب دار رقمل تو ہرگز نہ ہوا۔ آپ کو مجبود کردیا باتاب-آپاکهافتارس.

تو میں اپ مخصوص عقیدے کی قید میں ہول، میرے کمپیوٹر میں پچھلے تریسٹھ برس سے جو پچھ نیڈ کر دیا کیا ہے، اس سے فرار نیس ہوسکا ، پھر میں کہاں گیا ، رومل کا فیصلہ تو کمپیوٹر کے ہاتھ میں چلا گیا۔ لیکن میں متعیارتیں ڈالنا چاہتا تھا. میری شدید تمنائتی کہ میں اس تید سے نکلوں . میرا کمپیوٹر سراسر خالی ہو جائے .. مسكمنان موجائيد محصاس كا اطاعت ندكرنى يزعب ين يوفرل كيتريس وبال جاؤل اور پير دبال كوئى ميرلك باع فود بخود بالك يك ميرلك جائ اورش كى كمانى من جاكرون يا بهلا ميرلك جائ ال وايد مجودي كالمرامد كالعنا.

باعد التا من آس عده دول من اس كتاب كاتذكر وكرتار مول كاد وي تويد كتاب اس لائق م كد بورى ك پری مثال مے طور برقل کر دی جائے لیکن شریعتی کے ایک تصور نے مجھے پر گہراا ترکیا..وہ کہتے ہیں ." ج کیا ے؟ ج درامل ایک سیاه فام غلام مورت. جس کا نام ہاجره تھااسے خراج تحسین بیش کرنے کا نام ہے''. ایک اورمقام پران کامیان ہے کہ اتمام انسانیت میں ہے ایک عورت اور تمام عورتوں میں سے ایک سیاہ قام غلام عورت جس كانام عاجره تعادي ديا تك لوك الله كم كر كرساتهاس كى قبر كابھى طواف كرتے رہيں مركم

اگر معزت باجره كومعزت ايراييم، معزت ساره كنسواني حمد كے باعث ايك ناميريال برباد بالان من ندم ور جاتے تو . ندوم موتا اور ند كعب تمير موتا . ندسعى موتى ند قرباني اور ند شيطان .. اور ند

حفرت اساميل كآل مين حفور كاورود بوتا اور ندج بوتا . توجي إجره ب. اوراب وہ مذر گناہ . اگر ج کے سفرنا سے کو ایک گناہ کہا جاسکتا ہے تو بشریعتی اپنی کتاب کے آخر ين كليعة بين " جي محض عرقات مين كمل نبين موتا . ادهورار بتائي . تح تو دراصل تب شروع موتا ب جب آب این وطن والیس جاتے ہیں اور ..این لوگوں کو ج کے تجربے میں شریک کرتے ہیں .. نه شریک کریں تو فج

توريفذر مجمع شريعتى نے مهاكيا..

And Annalysis

The state of the s

The state of the s

Spirit And Control State

على ميں ماہا كريرا في ادمورار ب\_اس ليے ميں آپ كوائے تجربات ميں شريك كرنا ماہا مول چرچری عام ب سراے کی بیرا محمری سے بیل جاتا.

"اب ہم ایسے کم ہوئے پر یم نگر کے شہر.. ملے پے گیا شور"

ع من الجمي بجهدروزياتي تنصير

منه وَل كَعِيرُيف

يرربين جده وتهاليكن أس ك خيال عافل نبيس تها..

أس ك خيال يجو جده عصرف ايك كهظ كى مسافت يركم بنائ بيناتها..

لے ہوا کہ فج ہے پیشتر اس سے ایک افتتاحی ملاقات کر لی جائے..اے ملنے کی ریبرسل کر لی جائے تاکہ یکدم اے سامنے یا کرحواس باختہ نہ ہوجا کیں . اس سے ملنے . اس کے سامنے حاضر ہونے کے مجمد آ داب سکھ لیے جائیں تھوڑی ی نیٹ پرینش ہوجائے..

تو ہم ای .. چپ چپ کھڑے ہوضرور کوئی بات ہے.. پہلی ملاقات ہے جی پہلی ملاقات ہے .. کو

جده توشيطان كي آنت كي طرح طويل موتا جلا ما تاتها.

شیطان نے توبہت بعد میں جلوہ دکھا تا تھانی الحال اس نے اس آنت کی ڈیوٹی لگائی تھی کے دہ طویل موتى چلى جائے فتم نه موقعة موكى توملا قات موجائے كى اس آنت كارد كرد روشنيوں كانبار تھے..

ماري كاركاندر جده كمضافات كى يكاجوندسي..

اتن روشی کی کدرات کاس پهردن کا گمال موتا تما..

میں ایک ایسے محص کی مانند تھا جوسو جاتا جا بتا تھالیکن اس کے بیڈردم کے اعدر کسی سٹیڈیم کو بتعدر تور بناديي والى روشنيال نصب كردى في ميس ادروه سوندسك تعاب

شب نصف ہو چی تھی اند جرے اورا جالے کی درمیانی سرحد پر کچر کھوں کے لیے قیام کرتی تھی اور سلحق كى كارايك مبارقارة فيريي كى ما نند قلامي مرتى شاهراه پراژان كرتى جل جاري كى ..

محرشا براہ کے میں او پرمنزلوں کے ناموں والا ایک سائن بورڈ قریب آتا میا.اس برجلی حروف على اكر چداور ببت ى منزلول كرشرول ك تام بحى درج فيلين جهدان كدرميان مرف "كمكرم" كلما

وكمائى دياجس كاويرشافت كي ليخاندكعبك الكسياه شبيتى ..

مری مری رات کے اس بہر بھی مثاہراہ کے سینے پرٹر لفک شاکیں شاکیں کرتی ہمارے داکی

د كماتوات يره كرمي أي مي سائے ميں جلا كيا . شد بدن مي كستنى في جنم ليا شتاري كاوراق في مجھے کی بیجان میں متلا کیا اور نہ ہی میں اپنی خوش بختی پر نازال ہوا کہ میں آج کیے دیار میں جار ہا ہوں کر ے ملاقات کرنے.آشنا ہونے جار ماہوں..

شائداس ليے كد ميں نے اپنے آپ كو نيوٹرل كيتر ميں ڈال ديا تھا.اينے آپ كو براهيخة نيس كا تھا. جوٹ نہیں ولا یا تھا. مذاکسایا تھا اور نداشتھال ولا یا تھا کہ سبحان الله میرے بینصیب کہ میں آج شہروں ک مال كى جانب روال مول حس كى جانب يورى حيات من جميشه ميرا مندر بالد جهال ميرے ني تولد موئ. جہاں اللہ كا كمر ب. او هرجاتا مول بجان الله نبيس ميں في صفى طور پراپنے آپ كو ہنو يا ترجبيں كيا كمپيولر ك دْينًا كى تى ان تى كردى اور نيورْل كيتر ميس ريا ..

ايك أواره كردك لير والياين موايور بين مب عديجان خزود لحد موتاب جب وہ پدل چلتے کی بس یا کاریس سر کرتے میکدم شاہراہ کے کنارے آ ویزاں کسی سنگ میل کود مجما ہاوران راكيا ايس شركانام الجرابواد يكتاب يصاس في تاريخ كى كتابون من ياتخيل مين بي ديكها موتاب ردم استخ كلوميش. ويرك. بركن .. مثاك موم .. بيروت .. ومثق .. اشبيليد.. استنبول . كلكت .. كاشغر . شي آن .. الادوا ایک جمیب منسی تلذو کی قربت میں سانس لیتی ہوئی ہیجان خیزی میں ان میں ہے کسی ایک نام کوسٹک میل ہو ورج د كوكرا بي خوش بخي برنازان موتا ب..ادريشر ... جس كى جانب مين سنركرتا تها، كل خدا كي مرروز يا كابار اس کی جانب چرو کرتی اور جمکتی تھی ۔ اُن میں ہے کسی ایک شہر کی جانب کوئی ایک بھی جھکتا نہ تھا تو وہ اُن میں المسل تعاادراس کے باد جود مجھ پر چندال اثر فدموا کہ میں نے اپنے آپ کو نیوٹر ل کیئر میں ڈال رکھا تھا.

جدو سے نکلنے والی شاہرا و پرنسف شب کے بعد جب کہ جدہ کی بے رحم روشنیاں پیچےرہ کی میں اوراكي بية إدموال وسعت ك تاركك كاركاندرة رى في الكددورابا أسميا..

شاہراوسیم ہوگی ماک بورڈ پر جایت کے وف درج تھے..

ما كيس سي كزرتي جاتي محل.

جب میں فے مزلوں کی نشاندی کرنے والے شلے سائن بورڈ پر زندگی میں پہلی بار "مکہ مکرمہ" کیا

كم كرم مير مع مل مائي.

لايد عوره المي واب وماع المراج الماسية المين المراد والمراد و

ٹوٹے کوآیا... بیراحلق خنک ہوگیا اور ماتھ پر پسینہ مجموشے لگا... کوئی اور کیئر لگ میا..یں نے بوی مشکل ہے ایخ آپ کوسنجالااور پھرے نیوٹرل کیئر میں ڈالا۔

مُنه وَل كَعِي شريف

بردا تضن سوال تما كه إدهريا أدهر..

شہروں کی مال کے باس چلیں یاوہ شہر جو مقور ہے اُ دھر کا رخ کریں.. چونکه بم فر محرے نکلتے ہوئے فیملہ کرلیا تھا کہ پہلے ادھر پھرا دھر. بہت بعد میں پیکلا کنہیں پہلے تو اُدھر.. مجر إ دھر..

لىكىن بەپوبىت بعد مىں كىلا..

توفى الحال إ دهر..

مجص علامه إسدى تتاب "رووثو كمنه" يادآتي جلى جاتي تحي.

اوريس آج رود الومك برجاتا تقا.. إدهركوسفركرتا مسافرتقا.. جوايك نام كوسائن بورد برد كيدكر نيوثرل ممير كے باد جودايك نيپ سنائے ميں جلاحميا تھا.كيكن اس نيپ سنائے ميں بھى إدهر يا أدهركى مشتى كے وها كے ألجھتے رہے ..ان كاكوئى سراماتا نہ تھا كديدا تنے ألجھے ہوئے تتھ.. يار پہلے أدهر ہوآتے چيكے سے .. پھر إدهر بھی آ جاتے.. إدهروالے كا جو بحوب ہے، بيارائي آس كے در برا كر پہلے دستك دے آتے توعاش نے

كين أدهروال كالسبز كنبدوال كاچونكه تكم تعاكه پيلے وہاں جاؤجو محص عشق كرتا ہے تو ہم أس ك فرمان ك تابع إدهر جارب تقد. يول و كوتسل بول.

وائيں جانب صحراك وسعقوں ميں أس كى بيرة باوتنهائي ميں كہيں كيين لينذروورز اورمبكى جيسي کمٹری حمیں اور ان کے برابر میں ضیے نصب سے ..

ميدال جده كايسديده مشغله تقاررات محرايل كزارنا محراقيس اكرچ فيونا، بي ايم وبليواور فراري تحين مو يكي يقيليكن ان كي خصلت نبيس بدلي هي . مبر ايك قريبي دوست كارد بارك سلسله عن رحيم يارخان مے ادرابطہی کے ططان کے مہان کے طور پران کے وسیج پیلس میں قیام کیا جہال کے باتھ زوم بھی سونے ے مرضع سے اورنہانے کامیاسی بری تی کاشل کا تھا۔ توبیدوست الی سور فحرکی نمازادا کرنے کے بعد فیلنے ے لیے اہر فکے لو کیا دیمیت بی کے سلطان ے عرب مہمان إدهراُ دهردیت کے ٹیلوں برجوخواب بین .. بعد عسان عدد یافت کیا گیا کہ یا ج نیر کیا اجرا ہے . ونیا جرکی آ مائٹ اور داخت ترک کرے دیت کو کول بسر بنایا ہے تو جواب ملا کہ اندر ایئر کنڈیشنر کا شور بہت ہے اور دوسرے میاکہ جواملف ریت پر لیٹ کر محطے بہاڑیاں محراک تاریکی میں ہے اٹھیں اور واضح ہوگئیں،نظر آنے لگیں اور ان کے درمیان میں شاہروہ کے اختنام برمکہ کی پہلی روشنیال مممان تاکیس میں ان جلتی مجھتی روشنیوں کو جوسیا ہ بوش ٹیلوں کے درمیان میں ہے نمودار ہور ہی تھیں ،آ کھیں جھیکے بغیر دیکھنے لگا کہ اہمی خاند کعبدان میں سے ظاہر ہوگا اور وہ جو کہتے ہیں کہ ممل جھلک نظراً نے پر جود عاشیں مانگیں آ کھے جھیکے بغیرہ ہ قبول ہوجاتی ہیں تو کہیں وہ کھڑی گزرنہ جائے.. میں دب پاؤں چیکے سے ایک چورکی ما نشدرب کے تعربیں کیوں داخل ہونا جا بتا تھا؟ مين كوئي جورتها..؟

چوری کرتے بھن گھر زب دا. اس لیے دیے یاؤں جاتا تھا. توبیتو بدید بلقے شاہ بھی کیسے غلط موقعوں یرنازل ہوجاتا تھا. میں نے اس کمبح واقعی بلقے شاہ کوشدید ناپند کیا. ریکوئی موقع تھا. مجھے بقیہ سفر میں اس سے

> محرر تبداہے کہاں ہم چورتونیس ہیں، دھانے کے لیے تونیس آئے تو نظر آجا۔ " خانه کعبہ کب رکھائی دے گابُوتی ؟"

''ابا وہ نہ تو یہاں سے دکھائی دےگا، آئی دور سے اور نہ ہی ملہ کے اندر پہنچ کرنظر آئے گا۔ تب وكهائى دے گاجب بم اس تك بہنجيں مے ..ريليكس كريں والدصاحب .."

اب دالدصاحب ريليس كرفي جو محرب بي تبيس تنهير.

کھیاؤاور تناؤین بنیٹے رہے۔ دور تمثماتی روشنیوں کو گھورتے ان کے اندر تک آسمیس لے جاکر م کھ تااش کرتے رہے۔

تے ٹھگ اوی ٹھگاں دے ٹھگ کون...

اجتناب کرنا عاہے تھاور نہوہ میرے لیے معٹر ثابت ہوسکتا تھا..

محفر عفر . توبيرتوبيه

آپے پائیاں کنڈیاںتے آپے محیناایں ڈور

سا ڈے ول کھڑا موڑ..

مکھڑا ان ممٹماتی روشنیوں کے اندرتو تھا. ریہ طے تھا کہ وہ دہاں ہے لیکن وہ اس مکھڑے کوموژ کر میر تبين ويمناها كدكون آياب..

كون آيام بن لياس كرك ...

Simplifely, and the state of the عرش كرى تي بانكال مليان مكت بي كمياشور..

عَلَى عِنْ وَالْحَافِرُولَا وَ وَرَبِ مِنْ الْمِينِينَ وَوَسِينَ وَالْمِنْ الْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّ

اورجب ہم ج چ مكے ميں داخل موتے ہيں تو كيے كيے مايوں موتے ہيں كيے ول كرفت اور فكت

آسان تلے سوئے كا بوه بند كرول يل كمال..

"ابو.آب دب بيشي إلى."

وراصل اس سفر کے دوران میں لیپ ہی بیٹھنا چاہتا تھا. کیپ کے گنبد میں دم رو کے اپنے دل کی دوركن سنا عابها تعانبض محسوى كرنا عابنا تعاكد شهر كمدان بركيداثر انداز بوتا ب.اي آب كوغال كرك تاريخ اور تقدّ كورخصت كرك بيل المتظر تهاكداس شركابها واركيع بوتاب..

وہ دونوں بھی چپ تھے لیکن ذریاب کچھ ہو بردارہے تھے بھوڑی دریے بعد بخوق پھر بولا' ابدآ پ

"كبيية" يكونى أمنى سالقظ تقايماً آشا.. پهله كهان سالقا.. مان لا مورايير بورث پر..

"جى اتو البيك اللهم لبيك يين حاضر مول -ا الله مين حاضر مون .. آ ب كاكو كى شريك نبين، میں ماضر ہوں .. ب شک سب تعریف اور نعت آ ب بی کے لیے ہے اور سارا جہان بی آ پ کا ہے .. آپ کا كوني شريك تبين."

میدوا حدد عاممی جومیں نے خوب رٹ رکھی تھی کیے کہ کہیں کہیں کہیں اٹک جاتا تھا اور جہاں اٹک جاتا تماوہاں پہاڑہ بھول جانے والے طالب علم کی مانند تھوڑ اسا کوں کو کے سلجوق اور تمیر کی آوازیں آواز الكركام چلاليتا تقا..وه دونوں ميري موجودگي سے غافل تھے اور اپنے آپ بيس كم ليك اللهم ليك كاورد كيے چلے جارہے تنے .. بیٹے مير ، بول اور مير ، وجود سے ہى غافل ہو جائيں ليكن جس نے وہ مجھ عطا كي تھے، وہ دولوں اُس کے لیے مجھ سے عافل ہوتے تھے تواس میں حسد میں بہتلا ہونے کی کوئی بات نہیں .. 🔏

جدہ سے چلتے ہوئے میں نے سلحوق کو خبر دار کیا تھا کہ وہ اپنی عادت کے مطابق مکہ میں داخل موتے بی رنگ کومنزی نه شروع کردے کہ اباً دائمیں دیکھواورایا جی وہ سامنے.. په عادت ویسے تو اس نے جمع ہے ہی مستعار فی تھی کہ ثال میں سفر کرتے ہوئے میں مسلسل ان کے کان کھا تار ہتا تھا کہ بیٹا ذرا نا نگا پر بت و کھنا۔ بیٹائی اوکھ کیوں رہے ہو، دریائے سندھ کے پاروہ آبشار کیوں نیس دیکھ رہے۔ جدہ میں گھونے پھرتے ال نے جھے پانے بدلے لیے تھاور ڈرائیو کرتے ہوئے ایک لیے کے لیے بھی چپ نہ ہوتا تھا۔ قابل دیدمقامات کے بارے می مسلسل معلومات دیتا جلاجا تا تھا. چنانچہ بیدورخواست ضروری تھی کہ بیٹا جی، چپ! یں بھی بیب تھااور آس پاس بھی چپ جا بتا تھا تا کہ میں پچیکے سے دب پاؤں چلتے چور کی مانند مب کے گری وائل موجاوں ویکموں کواسے فرموتی ہے ایس میری خواہش کے احر ام میں کارکا اجن محى بل قوم القالين دب إذ لب آوار

اس مع دات کا ایک فا رہا تھا جب شاہراہ کے دولوں جانب اعمرے من سے چند ساہ

سوائے ٹریفک کے اشاروں کے اورکوئی اشارونہ لمار

سلجون کی مدیک اس شہرکا ہای تھا۔ آتا جا تارہتا تھا۔ اس سے لیے یہ معمول تھا۔ لیکن میں تو معمول سے الگ ہوکر یہاں پہنچا تھا تا کہ غیر معمول کا نظارہ کروں۔ پہلی بارآیا تھا۔

صابی اور کہ بہلی بار ملکے آئے سے اور ماہیں اور دل کرفتہ ہور ہے سے سلیوں نے اپنی کار پاکستان باؤس کے اصابطے میں پارک کی اور ہم پیدل ہو گئے .. دور دور تک نہ کوئی مینار تھا اور نہ کس ساہ بیش گھر کے آئار.. البتہ متوقع حاجی لوگ رات کے ذھائی ہے بھی سروکوں پر مراکشت کرد ہے تھے. شاپنگ میں مشغول تھے اور ان میں سے کچھ کو میں نے ویکھا کہ ایک تنور کے سامنے قطار بنائے کرم کرم روثیوں کے حصول کی جاہت میں ہے بیشن ہوئے جاتے تھے..

أيك طويل ترتك مين داخل مو كئة ..

اس کے اندرون میں جیٹ ہوائی جہازوں میں نصب پنکھوں ایسے جہازی ایئر کنڈیشنر ایک ملفوف میکا کی شورٹیں بلند ہورہے تھے ..سرنگ میں بہت شنڈک تھی اورسر دہواتھی ..

ہم اس تع بستہ ہواؤں والی سرنگ ہے باہر آئے ۔ باہر آئے تو ایک علی کے بار او فی عمارتوں میں سے ایک بلند تا ست مجود کے درخت کی ما نشدایک چکا چوند وٹن مینار نمودار ہوا. ہوتے ہیں کہ یہ مکہ ہے.. بری صراحیوں سے مزین ایک چوک کے آگے ایک جدید شہر کی لیک جمیکہ
اور دیکا چوندگی..اوراس مکے ہیں شورتھا..وبی شاپگ مالز، سپرسٹوراورریستوران جو جدہ کے آزار تھ..اور
ف یا تھوں پر..شاہراہ کے درمیان میں مزے سے شبلتے ..شاپنگ کرتے ..آپس میں جہلیں کرتے .. میکڈونلا
کے برگر، کینکلی فرائڈ چکن اور پیزا کھاتے ..کوک اور پیپی نوش کرتے آئں کر میں چائے بے پرواہ لوگ ..
صرف ایک فرائڈ چکن اور پیزا کھاتے ..کوک اور پیپی نوش کرتے آئں کر میں چائے بے پرواہ لوگ ..
مرف ایک فرائڈ چکن اور پیزا کھاتے ..کوک اور پیپی نوش کرتے آئی کر میں جائے دیا کہ بہاں کون
ایسا شہر کہ اس میں داخل ہوتے ہوئے ''میں صافر ہول ..' پکارنے کو بھی جی نہ جایا کہ یہاں کون
ہوگا جو حاضری لگائے گا۔ خواہ مخواہ در نجیدہ اور آبدیدہ ہوکر لیک لیک کی دُدہائیاں دیتے رہو۔ کون سے گا۔ اس

شرى ال كالمراكب بوسكاب.

یہ پریم گرکا شہرہ نہیں تھا۔ اب ہم ایسے کم ہوئے پریم گر کے شہر...

اتی چک برک کے چکا چوند شہرین تو ایک سوئی کم نہو سکتی تھی اتی روشی تھی تو ہم کیسے کم ہوسکتے تھے. حاجی لوگ مکے نوں جاندے ،اسمال جانا تخت ہزار ہے..

جت ول يارأت ول كعبه بموين بمول كابان جارك...

ہم بھی آگرچ تخت ہزارے والے تھے لیکن حاتی لوگ تھے، مکنے آگئے تھے . ہم نے تو یہیں کہا تھا کہ جدھریار ہے گئے آگئے میں وہ کعبر تھا وہاں شورتھا. جدھریار ہے ای مت میں کعبہ ہے . کہ ہم نے تو مندؤل کھیے شریف کیا تھا اور جس مکتے میں وہ کعبر تھا وہاں شورتھا. تخت ہزارے میں اتنا شورنہ تھا.

> کمه. شهرول کاشهر.. شهرول کی مال.. سه

جس کی جانب تصف جہان ..ار بول لوگوں کی خلقت کا اور دہام .. ندان کے چرے ملتے ہیں نہ شکلف شکیس ندرنگ ... ندان کے چرے ملتے ہیں نہ والمسلے مناکس جو بحدے ہیں جائیں تو بھی مزید جہانی ہوجا کیں اور بھی اتی جی کی فرش ہیں شکاف ڈال ویں .. اور مصلے چنائی یاز ہین پران کے پہنے جذب ہوں تو ان سے دیگ اور نسل کا کوئی تقین نہ ہوتو اسک خلقت کا اور دہام دوزان پانچ ہار کم از کم جس کی جانب ورخ کر کے بحدے ہیں گرتا ہے تو بید ملہ جھ پر پچھا اور نہ کرتا تھا معمول کا ماور ن پر پرورشہ تھا . در مست کرونیا کے بت کدول ہیں پہلا وہ کھر خدا کا بہاں تھا اور ہے پر بھی عزیز کہاں ہے ۔ اورای کے نے میرے بیب بی کو تکال دیا تھا . جمرت پر بچور کردیا تھا۔ وہ تو اسے پھر بھی عزیز مند کھوں . کوئی نشائی میارت ، کوئی اشارہ تو ایسا ملے کہ بیشوروں کی مال ہے ..

Michigan Commence

Marine Brazilian Charles

The state of the s

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ان كى پېچان جدار كمت تع بغرايك بى تقاليكن راگ را كنيال مخلف تحين ..

سلجوق اور نمیر نے باب عبدالعزیز کے سامنے جواکی گھڑیال چیوترہ ہے، اس کے بیچ مجھے کھڑا
دہنے کی ہدایت کی کدابایہاں سے ہلنائیں ور نہ کم ہوجاؤ کے .. جیسے میں پچی تھا اور وہ میر سے بزرگ کے خبروار جو
یہاں سے آ کے پیچے ہوئے تق. میلے میں کم جاؤ کے .. اورخو دو ضو کرنے کے لیے خود کا رزنیوں میں اتر نے کے
لیے جلے گئے .. میں ظاہر ہے جَد و سے وضو کر کے چلا تھا اور ظاہر ہے وہ انہی تک قائم تھا.. میں استے تر وّو میں
پڑنا بھی نہیں جا ہتا تھا کہ اگر بچھ شک ہے تو کون وضو خانوں میں اتر سے اور اس سارے مل کو دو ہرائے تو وضو
ہوگا ہی .. نہ ہوگا تو اللہ معاف کرد ہے گا. میں نے پہلی بار باب عبدالعزیز کو اظمینان ہے دیکھا..

تو کیا خانہ کعبہ کے اس بلند دروازے کوسامنے پاکریس کچھ آبدیدہ ہوا اور والبہانہ انداز میں اس باب کواپٹی آنکھوں میں سمویا. اس کی چوکھٹ پر سرر کھنے کو جی جا ہاجس کے اندر شنید بھی تھی کہ اللہ کا گھرہے؟.. نہیں.. بالکل نہیں..میرے اندرایک نیم سرائیمگی نے تو اُسی کھے جنم لے لیا تھاجب میں نے شاہراہ پر آویزاں منزلوں کے ناموں میں 'مکہ کرمہ'' لکھاد یکھا تھا۔ انتظار بھی تھالیکن دل ہے ہوک شاخی تھی..

میناروں کی مانند ہاہوعبدالعزیز بھی ماؤرن طرز تعیر کا ایک بلندوروازہ تھاجس میں ہے کہیں بھی تور یا تقدس کی کوئی کرن نہ بھوئی تھی ..۔بے شک اس پرزر کیٹرخرج کیا گیا تھا..روشنیوں کی بہتات تھی ، ونیا کے مہتلے ترین بچتروں سے تراشیدہ تھا.. ثما ہدا ہور پرشکوہ تھالیکن اپنے اندر پوشیدہ ''خزائے'' کا پیتہ ندویتا تھا..

ایک اورالجھن تھی جو اجھی نہتی کہ باب شاہ عیدالعزیز اور باب شاہ فہد ۔ آو جوحرم کے فادم ہوتے ہیں، وہ اپنے آتا کے گھر کے درواز ول کے نام اپنے نام پر تو نہیں رکھتے .. فلام کی کیا مجال کہ مالک کی حویلی کے بڑے چھا نک کو اپنا نام دے ۔ کوئی نہ کوئی مسلحت تو ہوگی جو مجھ کندؤ ہن کے بلنے نہ پڑتی تھی ..

موسم مين بهت خوشگواري تھي ..

ایک بار بی تو چا با کد گھڑیال چہور ہچھوڑ کر ذرااندرجما کے اول شابی سے لیکن اس دوران اگر بینے دائیں آگر بینے دائیں آگر اس کے ایک ایسے بیسے سینے کی طرح کھڑا رہا جوٹائی کی طرف باتھ تو بردھا تا جا ہتا ہے لیک ایسے بیسے سینے کی طرح کھڑا دہا جوٹائی کی طرف باتھ تو بردھا تا جا ہتا ہے لیکن ڈائٹ سے ڈرتا ہے ..

میراورسلوق بی لمی پامنگیں جرتے میری جانب آرہے تھ .. کانوں میں الکایاں چلاتے ..

و چلووالدصاحب." ورجا »

روش احاطے کے نترے سفید رنگ مرمر کے فرش پر چلتے تلد سے خرید کردہ وہ چیلیں تھیٹتے جو ادھڑتی جاتی تھیں، ہم باب عبد العزیز کی چوکھٹ یارکر کے ایک عمارت کے اعدر جاتے ہیں.. بلتے چیتیں ہیں، ' اُلٹے پھرآئے در کعبدا گروانہ ہوا سوہنے یاردے محسن داگرم بازار''

روسلجوق."

"يى اياً. بيغانه كعبه كامينار ٢٠٠٠

اں بینار کی ساخت بہت ٹی نویکئی اور سقری شکل کی تھی۔ وہ اس قدر۔ رات کے ڈیڑھ بج بھی فال اور دوشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا جیسے کی سٹنے ڈرامے میں ایک اہم کردار پر سپان لائٹ مرکوز کر کے اسے فوکس میں لایاجا تاہے۔

اس مي كو في كشش زهمي..

نہ آواس میں دمشق کی جامع استے ہے مینارالی قدامت اور خوش مکلی تھی .. شیر مجد قرطبہ کے اس مینار کی ہمسری کرتا تھا..

آیا صوفید..نیلی مجد کے مخرولی آسان میں گڑھے ہوئے برچھوں ایسے نازک بیناروں کا تذکرہ کیا.. جامع مجد برات کے محن میں سے بلند ہونے والے نینگوں.. نیلا ہٹ میں رینگے ہوئے میناروں کو کیا فراموں کریں.. یہاں تک کہ بادشائی مجدلا ہور کے مینار جوشان رکھتے تھے..

میکن اس لیے متاز تما کہ خانہ کعبے دل سے افتا تھا۔ نا

نل ك پارموئة يكدم باب عبدالعزيز سائعة ميا.

اگریزی میں کیگ میدالعریز کے دروازے کے سامنے ایک وسیج اصاطر تیز روشنیوں کی زویس آیا موااورو بال احرام پیش مختلف حالتوں میں بچر چلتے بھرتے ہتے ... بچراہ کھتے تھے... بچری محمد مول میں بیشے یا تیل کر رہے تھے.. بچری محمد میں بیشے یا تیل کر رہے تھے.. بچری اور کر ... بچری فارخ ہو کر ... بچری فارخ ہو کر ... بچری فارخ ہو کر .. بچری فارخ ہو کر .. بیشتر و فموکر کے اماط کی دوشنیوں میں انجر کر ذبول سے پہلا جمجکا ہوا قدم اٹھا کر فرش پر قدم رکھ کر جو کا ایک حصر بن جاتے تھے لیکن الگ الگ جا ہمیں شکلیں اور قد بُت

مُندوَل كَعِيشريف

روش بالتخليق كرتے بيل اوريه بالديمي دهر عدهم ساس كرد بهدر بابو..

مجھے کی ایک فخص نے بھی فانہ کعبے کے کی بیان نے ..داستان نے ..اس سفید سحرے مرحم بہاؤ ك ليے تيار نبيس كيا تھا..اس مظريس نينديس لے جانے والى ايك كيفيت تھى..اور يد حقيقت سے ماورا كلا تھا. ميرى كىپ اورسنائے كے كنبديس بيان كنت سفيد ذر سے داخل ہوئے اورائے مام بهاؤيس بير پ اور ستانابهالے محص

ب شك ال الم المل لم محصفاف كعبكاايك حقد نظرة حميا بن في مفيد بهاؤ عدا مو کراس برائی توجه مرکوز کرنی جا ہی لیکن وہ نورا ہی بھٹک کر پھر ہے طواف کرنے والے سفید صحرامیں کھوگئی ۔ سیاہ غلاف سے وصی محب نما ممارت جو ممل محب نہیں ہے..او تجائی چوڑ ائی میں پر فرق ہے..افسانیت اس کے ا كرد كجيرا ذالے اس كے ملكے كا بار مور دى تھى بىغىد مومے كا ايك بار جس كے ہر پھول ميں جان تھى . اور ہر يجول اين الك شاخت كموكراس بارش يرويابها ومين تحا..

ایک سفید مجراسیاه کلائی کے کردلیٹیا جلا ما تا تھا۔

میں خاند کعبہ پرایک نظر ڈال کراس ہے عافل ہو کمیا کہ اس میں وہ بات نہتی جواس کا گردا۔ ہونے والے سفید ذر وں سے تحرک میں تھی۔

ذرون كابير بهاؤست بست طواف كرتے كرتے يول لكنا تهاجيساس ساه عمارت من جذب مور با ہے۔ ابھی جذب ہوتا ہے اور ابھی اس میں ہے چھوٹ کر ہنے لگتا ہے .. بدرب کا کھر تھالیکن اس کے گرد ہتے ذر اس کھرے کہیں اہم ہورہے تھے . کھڑی کی سوئیوں کی مخالف ست میں روال یہ آ ہت، رو نیند میں لے جانے والے بحر کا مرهم سيلاب رب بح کھر کوا بھم بنار ہاتھا۔

يه فيد بها وجيسے دهرے دهرے خانه كويتى كرر ماتھا. بين بوتا تو پھردہ كہال بوتا.. خانه کعبر مراندازے سے بہت مجموثاتها.

ملی ویژن پر جودکھائی دیتا تھاتھوروں میں جونظر آتا ہاس سے اندازہ موتا ہے کہ بید بہت بوا ب اليكن ان كى نسبت بد بهت چھوٹا ہے . ترك ستونوں ميں سے نظر آنے والا جوسفيد دريا بہتا تماجس ك قطرے باہم ہوکرایک کرداب بے جاتے ہیں ان کے درمیان جورب کی رہائش گاہ کی بہت ہی قریب لگ ر ہی تھی ، بالکل اتنی قریب کہ میں ترک حصے کی سیر حیوں سے اتر کر صحن میں داخل ہو کرد د میار قدم اس کی جانب چلوں کا تواس مے مکراحاؤں گا..

اح چوڑے کے میں اتابرارب کسے رہتاتھا.

ب شک بیاس کا کرے پراس میں وہ رہتا تو تین ب.رہتا تو وہ کین اور ب. کہال رہتا ہے جمیں یہاں بلا کردہتا وہ کیں اور ہے۔ یہ بوی زیادتی ہے . اگر شدرگ کے قریب دہتا ہے تو جمیں یہاں ستون او نچے ہور ہے ہیں جمرابیں ہیں۔ زمزم بھرے واٹر کولر ہیں، مخدام صفائی میں مصروف ہیں اورلوگ یں ادات کے اس پہر بھی خلق خدا کی رونق ہے .. راہدار بول میں ترک خاندانوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے میں۔ شرخوار بجوں سے لے کرائی برس کے درمیان کی تمام ورائی موجود ہے ۔ سیاہ بوش ایرانیوں کی مجلس الگ ہوری ہے..اغد ویشین اور ملائیشین خوا تین قرآن پاک پراتی جھی ہوئی ہیں کہ پیتنہیں پڑھتی کیے میں اور بھی قرآن سے اوراق چیونی ان کی چین ٹاکیس مزید چینی ہور ہی ہیں. افریقی مرد قرآن پڑھتے ہوئے کم مسروح بن معى جموم ملت يت بين .. اوركياجاف كهال كهال سة كل موكى مخلوق عبادت مين مكن ب.

ہم ان کے درمیان یں سے راستہ بناتے عبادت کرنے والول کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے جم بولَى خواتمن كاحرام بن ذراير عي برع بوت مِلت كئ.

میں چلنا جار ہاتھا، گلن لوگوں کے پارآ تکھیں کم جھپکاتے کہ کہیں وہ سیاہ بوش عمارت میرے بند پوٹوں بروستک دے کرلوٹ نہ جائے .. جیسے ''شکنٹلا'' کے قلاجیس مجرتے ہرن کی ٹانکیس اس کے بدن ہے آ مے نگل جاتی تھیں۔ایسے میری آئٹھیں بھی میرے بدن ہے آ گے نگلی جاتی تھیں ..

ہم فانکعبے اس معتمی آ محت جس کی عارت قدیم ہے۔ ترکوں کے زمانے کی ہے۔ اس کے كل أبواغ آرائش فانوى الله كم كوزيب دية بين كدان مين قدامت اورعبادت كى مبك ب.. معجد قرطبہ کے ستونوں کی مانندروی طرز کے پرانے ستون جن میں سے ہرستون کی تاریخ الگ ہے جملی ہوئی محرابیں اوران میں بھی محدِ قرطبہ کی جھلکتھی ۔ توان روی ستونوں کے کشکتے سرخ سفیداور بیجی رنگ کے پھروں ے تراثے ہوئے متونوں کے درمیان میں مجھے خانہ کعبالو نہیں . ایک آ ہت روسفید گردش کا بہاؤ مدهم مدهم سائس لیتا دکھائی دیا . زب کا محر دکھائی شددیا۔ زب کے بندے بہتے ہوئے دکھائی دیتے .. وہ اپ رؤپ رتك قوميتوں اورخصلتوں ميں نماياں نظر نه آئے..الگ الگ ذرّوں كى صورت ميں نہيں ايك سفيد محراكي صورت يك جان و كت كرت موع وكما في ديك.

"بيكياب؟" بيرردى في كباتفا "بيدو ب جس كي حميس خرنيس " عمس تمريز في كها تعا.. يېمى دەققاجى كى مجھے خرندى.

مجھ خاند کعبے کے ساہ پوش وجود کی تو خرتمی لیکن اس کی خرند تھی .. اس کے گر دجو ذر سے ایک مرهم مُر یں ہے طواف کرتے ہیں ان کی پہلی جملک جب آ محمول میں اترتی ہے..ان کے اندر پتلیوں کے کردہمی جب يسفيد بها دُطواف كرف لكتاب و كيا كذرتى باس كى بركز خرنتى ..يس د يمين بحد كيا تفاا درنظر بجهاور

میسے ایک سیاوستارے کے گردایک کہکشال.ان گت ستاروں کے جمرمث اپنا اپنا و جود کھو کرایک

اجازت ہی نہ دی ہو۔ان میں بلے شاہ اور شاہ حسین ہمی چلا جاتا تھا۔ نا تک، بھٹائی اور فرید ہمی گروش میں سے ۔ تھے ۔ قالب بھی پردونہ اٹھاتے تھے کہ ہیں اس میں بھی وہ کا فرمنم نہ نظلے ۔ اورا کرسب تھے تو میں بھی تھا۔ اوراس سفید صحرا میں جو خانہ کعبہ کی پہلی اینٹ رکھتے ہی وجود میں آ ممیا تھا اگر میں بھی تھا تو سب سفید ذرّ دن میں کیسے جھے بہیانا جاسکتا تھا؟

كه مين أيك جبجكنا مواذر وتعا..

ميزے پاؤل يس رواني نتحى الغزش تحى ..

كەمىر كاندوشك كى جزي بهت كېرى تىس.

دورے بیجانا جاتا تھا کہ بیقر دوانواں ڈول مور ہاہے..

سفید بہاؤ کا ایک حقرتو ہے لیکن فتانہیں ہے۔ پچوسو چاادرشک کرتا طواف کرتا چلا جاتا ہے.. تو اس فقد یم بہاؤ میں .. بیں کیسے داخل ہوں گا. اگر چہ میں وہاں تھا لیکن دو بارہ کیسے ان وَ رّوں میں وَرّه ہوکر ہینے لگوں گا..

ودر کیں ابو۔''

ين رُسُوق تو بهت تفا..

ابھی بچھ لیے پہلے اگر بچھے''آئی کیں ابو'' کہا جاتا تو میں ایک بے دقوف ہرن کی ماندزقد میں جمرتا
طواف کے گرداب میں جاشال ہوتا۔ میں اتنا ہے چین ہور ہاتھا۔ کین اس خیال نے بچھے ڈراکل بنا دیا تھا کہ
غانہ کعبہ کے ہم عمرزائزین میں سے کوئی ایک جھٹے پہچان لے گااور بچھے شامل نہ ہونے دے گا کہ اچھا تو پہتم
ہو ہتم جو دالہا نہا نداز میں نہیں جب کر چلتے ہو ۔ جنگ ہے کمل نجات حاصل کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ ہم
پہلے ہی ہم سے بیزار ہیں ، ہم دوبارہ نہیں آ کئے ۔۔ چنا نچے ترک ستونوں کوچھوتے محرابوں سلے سے گزرتے جب
ہم خانہ کعبہ کے میں اتر ہے ۔ بٹا کر دات کے تین ہے جے جب اتر ہو در میں نے اس گردش میں شامل ہو
کر طواف کرنے کا قصد کیا تو سلجوق نے میرا ہاتھ پکڑ کر پھر ڈاٹنا'' دالد صاحب ۔۔ کس دھیان میں ہو۔ بلواف
کہاں سے شروع نہیں کرتے ۔۔ جمراسود کے سامنے بہتے کر گئی شروع ہوتی ہے ۔۔ آ فاز وہاں سے ہوتا ہے ۔۔ آ پ

والدصاحب کو بھی نہیں کر ہے تھے بصرف شنابی ہاں بہاؤیس شامل ہوکر بہنا جا ہے تھے کہ کہیں میں اور سے بھی تھے کہ کہیں میرک ند جائے ۔ ایمی اور سے کوئی تھم نازل ند ہو جائے کہ بس بس آتو اس سے پیشتر مید تنال ہو مائے کھوم لیاجائے۔

اور والدصاحب كرل من دھ كارے جانے كے بہت خدشے تھے .كديہ بزاروں برسوں سے اور والدصاحب كرل من دھ كارے جانے كے بہت خدشے تھے .كديہ بزاروں برسوں سے محروش ميں آئے ہوئے بولد بم لوگ بين .ندير كاسل كے بين ،ندر كلت اور زبان كرتو كيا پية وہ جھے دھيل

مُنه وَل كَعِبِ شَرِيفٍ

بلانے کی کیا ضرورت تھی ..

الجي بمرك صفيل تقد

ستونوں کے درمیان جب وہ سفید ذرّوں کا آہتہ خرام بہا وُنظر آیا تواسے آئھوں میں ہموتے اور
اس پریقین کرتے زمانے بیت مجے ۔ ابھی تو ہم نے سٹر ھیاں اثر کر خانہ کعبہ کے حق بیں پہلا قدم رکھنا تھا۔
اور ہاں بے دک ہم زیر لب میں حاضر ہوں ۔ میں حاضر ہوں پکا رر ہے ہتے ۔ بہاؤ کی سفید پری ہو
ایک سیاہ کوہ قاف کے گرد ہوئے ہوئے اڑان کرتی تھی اس کے جادو کے اسیر سے لیکن گا تھے کے تھا پی
چپلوں سے ہوشیار تے ، انہیں سینے ہے لگائے چلے آتے ہتے تا آئکہ سلحوق نے حرم کے کناروں پر آب زمرم
کے جو بڑے بر کو رومرے تھے ، ان کے عقب میں ایک خاص مقام پر انہیں پوشیدہ کر دیا کہ وہ ایک
تجربہ کار ملاقاتی تھا۔ دب کے مرمین آتا جا تا رہتا تھا اور جانیا تھا کہ اگر ہم وفور جذبات سے مغلوب ہوکر انہیں

حرم سے باہراتارا تے تووالی کی اورکی چل میں جاتے یا نظے پاؤں جاتے.. ہم سے بردھ کرجذب والے اور اثنتیاق والے قلائجیں بھرتے ہمیں چیچے چھوڑتے طواف میں شال ہورے تھے..

مغیدگرداب. متحرک ذرید. آستدرد بهاؤ. چیے وہ ایک خواب میں چلتے ہوں. نیند میں چلتے ہوں۔ نیند میں چلتے تو بول برآگاہ ہوں ... بیا ہمی ابھی تو اس طواف میں شامل شہوئے تھے. بیا آج کے ذرید نہ تنے ہو محرک تھے. بلکہ جب خاند کھر کہ بلیا اینٹ رکی گئی .. اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے اس کی بنیاد یں افغائیں ،اس کی تغییر میں معروف ہوئے. تو آئیں بھی خرنہ ہوئی. آئیں بھی پید نہ چلا کر زائرین کے ذری چیلی ۔ افغائیں ،اس کی تغییر میں معروف ہوئے. تو آئیں بھی خرنہ ہوئی. آئیں بھی پید نہ چلا کر زائرین کے دری چیل کے اس کے مرکا طواف کرنے میں مگن ہوگے ہیں. آئی بھی دون از کرین تھے. حضرت ابراہیم کے زمانے کے .. وہی لباس تھا اور وہی کیفیت جذب کی جر پہلے تھی سواب بھی ہوئے آتے ہیں. بیسب کے سب اپنے آپ کے .. وہی جاتے ہیں. بیسب کے سب اپنے آپ کے .. وہی جاتے ہیں .. وہی جاتے ہیں. بیسب کے سب اپنے آپ کی مرکن زمان ومکال سے مادواذر سے تعداد میں گئے ہوں گئے ہوں گے.. چند ہزار ۔. تو بیج می سے چلے آتے ہیں . کعب میں گئی من اور جواب میں .. دہمیں بھی "کی سرگوٹی ہوتی ہوکہ وردوں ایک اور خواب میں .. دہمیں بھی" کی سرگوٹی ہوتی ہوکہ جو اس اور جواب میں .. دہمیں بھی" کی سرگوٹی ہوتی ہیں۔ بیل سفید ایک ای دن پر امور کے اپنے زمانے کے پیراہوں میں ہوتے تو تو فوراً پہلے نے جاتے کہ بید جن کے آوئی چو نے رسنے ں لیک ان دن پر امور کے اپنے زمانے کے پیراہوں میں ہوتے تو تو فوراً پہلے نے جاتے کہ بید جن کے آوئی چو نے رسنے ں کی سرگوٹی ہوتے ہیں.. دوراز گیسوڈل والے .. ناف تک آتی داؤ جوں ..

كلية برامول يرس انبول في زبان كركس وداردكوات طواف يس شامل مونى ك

ننه دَل کیے ثریف

توروى ستون ميرى دُ حال بن جات.

"اسالله من تيرك كمر كاطواف كرف كااراده كرم بايول .اي كومير علي آسان فرمااور اس كو مجھ ہے تبول فرما."

وونوں اتھ بلند کر کے بھیلیوں کا زُخ جراسود کی جانب کریں اور اللہ اکبر پکار کر چانا شروع

میں نے حسب بدایت دونوں ہاتھ بلند کرے معیلیوں کا زُرخ اس جانب کیا جہاں حجراسود کے مونے کی شنیر تھی کدوہ دکھائی شدریتا تھا اور پھراکیسہا ہوا ڈرا ڈرا سا''اللہ اکبر' ملے میں ہے بمآ مدکیا۔ یہ لونبيس كداس لمح مرف مير ، دو باته فضايس او نج جوع تحم بلك آس پاس بزارول باتم من كعب بي ب جین کونپلول کی مانند پھوٹ رہے تھے ، ہوا کے تیز چلنے سے جب سرکنڈے حرکت کرتے ہیں ایسے حرکت

شنیے ہے کہ جراسور تو محض ایک بہانہ ہے ..درامل ساللہ تعالی سے ہاتھ ملائے کے مترادف ہے اس کے ساتھ دست پنجدلینا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ کا متظر ہوتا ہے ۔ اور میرا جیسا زائر سامالیکم سر جي . جم آ گے ہيں . بورساؤ كى حال اے . اجازت اے جناب عالى؟

مراوه خدشه باطل ثابت مواكميل كردش من آتے موع ورون من شامل نه موسكون كا .... رهكيلا جا ذ ل گا..

میں شامل ہوگیا بلکہ کرلیا گیا۔ وریا کنارے کی ریت کا ایک وڑہ جیے بہاؤ کی زوش آ کراس کا ایک حصد بن جاتا ہے .. بہد کا ہے .. دونول بیٹول کے درمیان میں سیلنے لگا جس طرح مواجلتی تھی خلق خداجلتی تھی . طواف کے پہلے چکر کا آغاز ہو گیا.

یادر ہے کہ میں اُس ملتہ کے دل میں حرکت کرر ہا تھا جے میں نے چندروز پیٹٹر جہاز کی کور کی ہے ناک چینائے بہت نیچ سیاہ پہاڑیوں کے شائے میں سے چھوٹی بلکی روشنیوں کی صورت میں ' ویکھا'' تھا۔ جب مجمی رات کا کہی پیرتھا..

ين كيابورا حرم جن تيزيكا چوندروشنيول كي زويس تعاتبين بقعه نوروغيره بيان تو كيا جانا جابي کیلن آئی تیز روشی مجھے ڈسٹر ب کرر ہی تھی جیسے کسی ڈراھے کی شوشک ہور ہی ہواورادا کاروں کے کلوڑاپ کیے جارہے ہو . بل شریعتی نے بھی ڈراے کی مثال دے کرانجی طواف میں من لوگوں کوادا کارہی کہا تھا جوسیمنزوں مختلف تومینوں اور زبانوں کے تھے لیکن ان کے ہدایتکار کی زبان الی تھی کدوہ سب اے جھتے تھے اور اس کی ہدایات برمل کرتے چلے جاتے تھے. وس بياك كلول بن كرت بررا كيرك يحيدة مبلات مراثتياق كة كوذرد ركة موع وحكاداماء ب کروکهاں ے آگیا ہے.

ان خدشوں کے باوجودوالدصاحب" آسمی البو .. "كااذن پاتے عى زفتدي جررے ميں محن رم مين نوافل اداكر نے والوں كونا ہے جارہے ہيں .. جو تلاوت ميں محو ہيں ، ان كا بھي كچھے لحاظ نيس كرتے كہ كميل ر كارى من نده وجائ ادر پليك فارم پر خباندره جائيل مب مسافر منزل تك پينج جائين اوروه بياتر مايي منت دره جاسمين والدصاحب است مخبوط الحواس اور بوقوف موسكة "فشكنتلا" كم مران كى ما تنداب ان كى نائلس ان كے بدن ے آ م جل جاتی ہيں..

حجرا سودكهیں خانه كعبه كى اليك تكريين نصب تھا، يہاں بہاؤ كى لهريں مرجوش موجاتی تھيں تو ان كى المان من وه كهين رويوش تها. نظر نه آتا تها. البينة اس كى ست كالعين موجاتا تفا كدستك سياه كى ايك ويكي اس ساہ پھر کے قدموں سے شروع ہو کر محن میں بچھے منگ مرسر کی سفیدی میں راستہ بنائی سحن کی آخری مدتک پل جاتی تھی...اس سیاہ یکی پر کھڑے ہوکراگر ہائیں جانب نگاہ دوڑ ایتے تو دہ پھرے جائکرائے گی۔اگر درمیان من بهاد كالبرين ماكل ندمول توارمعولى بقر تما .. جد حضرت عرف في حد موع كبا تماك تيرى كول حيثيت أبين، من تو تحقي اس لي بوسد يتا مول كرمير بي تغير في تحقيم جو ما تقا. مجهد اس طواف مين بهي اورج کے بعد طواف زیارہ اوروداع کے دوران بھی شدید کا وثن اور خواہش کے باوجوداس پھر کی قربت حاصل ندہو سكى ودميان من آئ خلق خدا حائل ربى كه مين أنبين وهليل كرروندكرشا يداس تك بيني بى جا تاليكن يد مجهي كوارا نة تماكم من محض كجورة اب كمانے كى خاطررب كے بندول كوضعف يہنجا كراس تك رسائى حاصل كرول. يول مجى أيك طي شده منعوبه بندى كي تحت الواب كاحسول مير يشيِّدُ ول مِن شامل نه تها.

تو نمیراور علوق میرے آ مے پیچیے دو بلند روی ستونوں کی مانند ایستادہ اور مشحکم ... میرا ہاتھ پکڑے... میرے کندموں پر ہاتھ رکھے دھکیتے ہوئے جھے اس ساہ پٹی تک لے گئے جو جراسود کی ست کی 🍆 نظائدہ کرتی تمی اور جہال سے با قاعد وطواف کا آغاز کیا جاتا تھا...

" طواف كي نيت كرين اباجي "

"دووي كريكا"

"ا بنادا منا كندها حجرا سودك بالكيل كنارب ك مقابل كري والدصاحب" اب اضطراب من دائي اوريائي كاستله يدا موكيا-" اللف . كُمْبًا المُرى الورنية كرين."

الى دوران يبل سے طواف يمل آئے موسے فواتين وحفرات بميس و كليتے رہے .. ياؤل ا كمر ع

زیادہ سے زیادہ اس ہوا میں سانس لینے کی فاطر..اورسب کے سب تہا ہو گئے ..دوسروں کے وجود سے اتعلق اور عافل ہو گئے ..دوسروں کے وجود سے اتعلق اور عافل ہو گئے ..البت پڑھنے کی سرگوشیاں تھیں اورسکیاں اور بچکیاں تھیں ..میں نے تینوں ستونوں کے برا بر میں نفس پڑھے ..میرے لیے سب سے ہجان خیز وہ لحد تھا جب میں نے سوچا کہ فل اداکر نے کے لیے اپنے چرے کا رُخ کدھر کروں اور پھر میرا بدن مزید کا کہ میں تو خانہ خدا کے اندر ہوں جدھر بھی بڑھ ایا تھا..اور وہ ہوگا..اور وہ ہوگا..اور کے برسوں تک سول سروس کے استحان کے لیے جو شقت کی آرکی نگیر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں نے برسوں تک سول سروس کے استحان کے لیے جو شقت کی تھی ..جب میں نے خانہ خدا کے اندرا کے ستون کے سامنے کھڑے ہوکر سرجھاکر ''بہم اللہ الرحان الرحیم''

رڑھا۔ بوان سب کا کچل ٹل گیا۔ جھے اب زندگی ہے اور کچھ در کارٹیس'' پیوسلجو ت کے سرسری جڈ ہات تھے۔ کسی اور مقام پرخانہ کعبہ کے اندرون کی تفصیل جو میں نے ٹوہ لے لئے کر۔ جیسے میں خود بھی اس کے ہمراہ اندر جاتا ہوں ایسے بے مشل کیف میں خمار آلوہ ہوکر جو تفصیل میں نے اس سے حاصل کی تھی۔ وہ آپ تک پہنچانے کی عنی کروں گا۔۔

ویسے خانہ کعبہ جمل طور صرف حکمر انوں ، آ مروں اور شاہوں کے لیے واہو جاتا ہے ، یہ جھے ایک جیب سا انصاف گئتا ہے ۔ یہ کیسا ترازو ہے کہ ایک پلڑے میں ایک ایسا حکمران ہے جو تل کا مرحک ہوا ہے ۔ جب سا انصاف گئتا ہے ۔ یہ کیسا ترازو ہے کہ ایک پلڑے میں ایک ایسا حکمران ہے جو تل کا مرحک ہوا ہے ۔ جس نے خلق خدا کی کھال تھی ڈائی ہوں انہاں ہوجا تا ہے ۔ اور دومرے پلڑے میں بیٹوئٹ وہ پاکیز دستھرے اور دغا کا واسمین نہ تھا ما وہ پاکیز دستھرے اور برگزیدہ لوگ ہول جہ بول نے اپنی پوری حیات میں کر فریب اور دغا کا واسمی نہ تھا ما ہو۔ صرف غلاف کعبدا ورایک سیاہ کمبل کوآ کھوں سے لگا یا ہو ۔ خلاص خدا کوآ سانیاں وینے والے ۔ ان کے دکھ سے میں شائل رہے ہوں ، خانہ خدا کے اندر مرف ایک حجمات مارنے کے لیے توا یہ لوگ ورکھ ہے ترب بھی پینگ نہیں سکتے ۔ بجب انصاف ہے ۔ . . .

خلق خداجن ہے عاجز ہے در کعبہ صرف ان کے لیے واہوتا ہے... ایک میراثی نے چودھری صاحب کے بیٹے کی ولاوت کی خوثی میں لڈو با بیٹے ہوئے کسی کی جمولی میں ایک ڈھیر ڈال دیا ۔کسی کو ایک لڈو پرٹرخا دیا اور کسی کو دھتکار دیا کہ بیتو اللہ پاک کی تقسیم ہے اور پھرسب مزارعوں کو برابر کے لڈوجھولی میں ڈالے کہ بیتو رسول پاک کی تقسیم کی ہے...

تودر کوبر کے سلسے میں بھی ای تم کی اللہ پاک کی تقسیم رائے تھی۔.. چوکسٹ سے چیٹے ہوئے.. لیٹے ہوئے اور لنکے ہوئے لوگ الگ نہ ہوتے تھے. آگنا تھا کہ وہ ای حالت میں پیدا ہوئے تتے بہیشہ ہے در کعبہ کا حصتہ رہے ہیں.. چاہجے بھی تواس سے الگ نہ ہو سکتے تھے کہ لوہے کے ایک ذرے کو بیا فتیا رفیاں ہوتا کہ وہ چاہئے ہے مقتاطیس سے الگ ہوجائے.. میں مجی کر داب میں آیا ہوا ایک ذرہ تھا. مدوں ہے رہ ہے۔ اور میں در کعبہ کی سنہری چوکھٹ تھی .. بیر بھی خالص سونے کے نقش ونگارے وہ کا اسے وہ کا اسے وہ کا چراسود کے برابر میں در کعبہ کی سنہری چوکھٹ تھی .. بیر بھی خالص سونے کے نقش ونگارے وہ کا اسے وہ کا اسے وہ کا اس

والع عراع وركعبا كرواند بوا"

لین سیاستخال تو صرف اس کوتھا جواگر بادہ خوار نہ ہوتا تو اسے لوگ ولی سیحقے۔ اگر چہم تو بھے
ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے بیں روایت ہے کہ وہ مکتہ میں واقعل ہونے کو تھے۔ اور بیدوہ زیانے تھے جب باہر
ہے آنے والے مسافروں کو پہاڑیوں میں گھر ابیت اللہ دور سے نظر آنے لگتا تھا، فائیو سٹار ہوئل، میرسٹورالا شخرادوں کے کلات نظر ندا تے تھے۔ ان بزرگ نے اللہ کے گھر کوتا ویر و یکھا اور پھر آئے تو تج کی نہیت سے
میرادوں کے کلات نظر ندا تے تھے۔ ان بزرگ نے اللہ کے گھر کوتا ویر و یکھا اور پھر آئے تو تج کی نہیت سے
میرادوں کے کلات نظر ندا تے تھے۔ ان بزرگ نے اللہ کے گھر کوتا ویر و یکھا اور پھر آئے تو تج کی نہیت سے
میرادوں کے کلات نظر ندا تھے جالا انہیں، بات نہیں کی۔ تو میں جانے کا نہیں ..

ہفت والے تک ودوکرنے والے اور کچھٹا توال مگرجذب کی شدت والے دروازے تک پہنے کے سخے۔ ووائ کی بلند چوکھٹ کو تھا ہے ووائ کی بلند چوکھٹ کو تھا ہے دیوار کعبہ سے لب لگائے شاید گرید کرتے تھے، شاید فریاد میں تھیا دعا کیں با گلتے تھے لیکن اس مقام سے الگ ہو جانا ان کے بس میں نہ تھا۔ لوہ کے وزرے ایک طاقور متناطیس نے ہے جے ہوئے تھے..

بدور کعبه وانه تھا..

مرك لية ونه واالبته مرك بي الحول كي ايك باركلا تها.

وه ایک حکمران کی معیت میں ایک معمولی ڈیلومیٹ کی حیثیت میں اپنے ملک کے صدر کی تعظیم میں ا "لیس مر" کہتا ہمال تک آیا تھا اور پھراس حکمران کے لیے ..یددر .. کھول دیا گیا تھا..

سلحوق خاند کعبے کے اندرداخل ہوا تو اس کی کیفیت عجیب تھی جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ اس کا بدرا تھا..

"بيني آپ کو کيا محسوں موا؟ اندر کيا ہے؟ اندھيرا ہے أجالا ہے؟ وه وہاں ہے يانہيں . کيا پيمن طفل سلياں بيں کدوه وہاں ہے .. واقعی ہے .. ہے تو کيا ہے .."

قواس نے کہا تھا" آپا بھے پکھ پھٹیں کہ وہاں کیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہم سب ہرابرہو گئے۔ واقعی اندوکی بندور ہااور ندکوئی بندو تواز مدر مملکت ۔ وزراہ مشیر . سفیر . سب کے سب کمینے اور لا پلی ہو گئے . وہاں پکو قدیم برتن تھے جن کے بارے میں روایت ہے کہ حضور کے زبانوں کے ہیں . اور اندراند جرا ہے . بکی بھی جن کے بارے میں روایت ہے کہ حضور کے زبانوں کے ہیں . اور اندراند جرا ہے . بکی بھی جن کہ بی بین کہ میں نے ویکھائی ہے . بکی معلوم نہیں کہ میں نے ویکھائی میں کداور کم کیا ہے اور نے کیا ہی جو کھڑی سے تراشیدہ اور بہت قدیم ہیں . اندرداخل ہوئے ان سب کینے اور لا فی ہو گئے ، زیادہ سے زیادہ تو افل اوا کرنے کے لیے . بجدے میں پڑے در ہے تے لیے . اور سے میں پڑے در ہے تے لیے .

ہم چوکد زرے تھے، اس لیے جاری الگ الگ محض کھاس کی یا خوشبودار جماڑیوں کی پیچان نہ موتى تقى بهاؤيس كون بهتا جا جار إب ريت كالك ذرة الك بدبودار بوده يالك مبك ورجماري س ي پيان نه هوتي تحل .

يس سفيدور وس كي بهاؤكي كروش بى واحد بهيان تمى ..

ابھی تو طواف کا آ عاز ہوا تھا... پہلے چکر کے چندقدم اٹھاتے تھے لیکن بدن پر داردایک زیانے ہوئے تھے کہ میشہ ہے یمی چلن رہا ہے.. میشہ سے اس گردش ش ایک فر در باہوں..

میں ایک ذہنی طور پر بسماندہ بیج کی مانند منہ کھولے جس کی یا چھوں سے دال بہتی ہو،اس کی ماند ريشوق طواف كرتا موا خانه كعبك سياه بوش كمركوتكما جلاما تاتها.

میں اس کی آ رائش اور شہری خطاطی سے آگاہ تھا.

کوئی ایک بار میں نے ان کی شاہت تصویروں میں اور فیلی ویژن پر دیمی تھی ..

فلاف كعب ميري آشائي بهت قديم مي.

تب سے جب آیک باراس غلاف کی بنت اورکڑ حائی پاکستانی ہنرمندوں کے سپروکی تی تھی.. كاتنى بىنى .. اوركىدى يرتانا بياج ماكردا فككيس كليل كرنے كا بنر بم سے يو ه كركون جان

سکتاہے جن کے آباء میں سب سے براجولا با شاہ سین تھا..

اني حسين جولا ما ښاوهمومن، نداوه کافر جوآ باسوآ با.

توہم جودور کے شہرول سے آئے ہیں... شاهسين كتخت لا مورت آئے ہيں...

لوجوام بن.ووائم بن.

شاوه مومن .. شاوه کافر

جويم بن ووجم بن.

تواس فلان کو کوکونی پر چرها کراس کے منہری تیل ہوئے اور آیات کھارنے کوایک بارہم جولا ہوں کو بھی محم دیا کیا تھا۔معرے اُس تصبے کے ہنر مندوں کو مرکے ہم جولا ہوں سے بیفلاف بنوایا گیا مندةل كعيم ثريف

میرے آس پاس ترک اورام انی زائرین کے نہایت تربیت شدہ کروپ جھ سے کہیں بڑھ کرایک بحر ميذب من دوب موت دعائي كررب تهيد من محل جائي كياكيا يراهد باتها..

جوبكم يادآ تا تعادى يزهمتا جاء باتعا... جركونى يادة عاضاات يادكرنا جلاجاتا تما.

"الله بشك يرم آپ كاحرم ب. اور يشهر آپ كاشهر ب. اور آپ كا امن واقعي امن ب اور بندہ آپ کا بندہ ہے .. من دور کے شہرے حاضر ہوا ہول .. بہت سے گنا ہول اور برے اعمال کے ساتھ . یس آپ سے سوال کرتا ہوں اس مخص کا ساسوال جو بہت مجبور ہے اور آپ کے عذاب سے ڈرنے والا ب.اى بات كاموال كرآب جمعها في معانى سے اپنے حرم ميں رتھيں ...

يرم آپ کاحم ب ال ين کول فك نيس..

يترآب كاشرع ينك

بنده آپ کابنده ب کون انکار کرسکنا ہے.

اورش مجى دور كے شمرول سے . شمرلا بورے حاضر بوا بول.

بہت ہے گناہوں اور برے افتال کے ساتھ ان کا شار ندکریں، ند مجھے شرمندہ کریں، ندآب شرمسار ہوں کہ میں نے کس بندے کوخود ہی بلا بھیجا ہے. ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ شار نہ کریں ، حاب كاب ندكري -

بخث قيامت صاب حباب توصاب كتاب ندكرير.. اللامعانى سايع وم من رقيس.. يل دورك شرك شرك مرك مورك آياتها..

مكن ميرے أس باس طواف كے بهاؤش بيتے جينے بھى قطرے تھے اس متحرك سفيد صحراك جِينة بكي ذرّ يت وه جمع بده كردور ي آئ تن بي بني آن سي . كاشغر اور بخارات . خرطوم اور مرائش ے .. داخستان سے اور بالی سے .. امریکہ ہے اور یہال تک کمآ کس لینڈ سے .. ایک الی وسعت محرائی تھی کہ جس كاميان مكن بين اورسب كرسب محلات كبين بوه كردور كرشيرول سي آئے تے ..

لويهال جين جي ذر يع من اوركروش عل تع وودورك شرول سه حاضر موت تع.. اورکیسی زالی خصلتوں کے ذریے تھے جو صحرانین ہونا جائے تھے کہ وہ اُس کمرے کرد کرداب عى تع جوموا كوين ذرول كوازتاب اكرموا بوت توجم سبكل بوت بوت بي تحقوير بوت بيك

میرے لیے ہرنوں کی مانند چلنا ذرامشکل تھا۔ پھرسوجا کے تخصیص تونہیں کی گئی کی سم مرکے کیے ہرن عمررسید واور بھدے بدن کے مران بھی تو ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ میں ہوگیا۔ اپنی ست روی کوم بیزوی سید جہاں تک ہوسکتا تھا پھیلا یااور کندھے او نچے کر کے تیز چلنے لگا..

آس پاس بوبرداہٹ تھی بہنمسناہٹ تھی ،شور نہ تھا۔ ہزاروں لوگوں کے بیٹے کی ٹوتھی توسہی لیکن اس میں ناگواری نہیں تھی ..

ہزاروں لوگوں کے اجسام کی قربت بھی تھی لیکن گرال نہ گزرتی تھی .. بہاؤیس ہتے ایک ذرّے کو د دسرے ذرّوں کی نزد کی کیے گراں گزر سکتی ہے بلکہ وہ شکر گزار ہوتا تھا کہ دواے پہلو بہ پہلوچلنے کی اجازت دے دے ہیں اورائے صحرا کا حصہ بنارہ میں ۔ دائیں جانب لوگوں کی بھیزیں مرا ہوا مقام ابراہیم کا سنبری شیشے کا شوکیس نظر آ رہا تھا۔اس کے گروز اٹرین کا جوم بہتا ہوا لکتے جار ہا تھالیکن ان میں ہے پچھ طواف موتون كرك ال ك يشف كو باتھ ب مس كرتے ، چومت ..اب لباس مصلّے اور جادري اس بے چھوتے آبديده مورب تھے . شفتے كاندركى دهات يا پقرين شبت دوبرے برے ياول كنان فبت ين جو حفرت ابراتیم سے منسوب کے جاتے ہیں جیسے حسن ابدال میں بنجرصا حب کا نشان ہے. یہ بھی روایت ہے كديدده مقام ب جهال كفر ، بوكر حفرت ابراجيم في كعب كالعير كي تمي . خاندكعب احدة فاصلم يركور ، ہوکر عمارت کو تعمیر کرناممکن نہیں گئا.. بلکہ ذرا گتاخی کریں تو ناممکن ہے.. بیتو رب ہی جانے جس کا گھر انہوں نے تتمیر کیا تھا کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے.. بہت بعد میں ایک تاریخی حوالہ سامنے آیا کہ کعیہ کی ایک تعمیر نو کے دوران بیرمتنام بدل دیا گیا تھا...ایک بارجب عمارت مخدوش ہوگئ تواس کی تقییرنو کا فیصلہ کیا حمیا اورشرط میہ تھمری کہاس کی تغییر میں صرف وہ دولت صرف کی جائے جس کے بارے میں کامل یقین ہوکہ وہ حق ملال کی ہے .. چنانچ کہا جاتا ہے کہ ابھی تغییر کا بچھ حصر باتی تھا کہ قرایش کی دودولت فتم موگی جواس معیار پر بوری اتر تى تھى . تو خاند كھ كاايك حصه باتى رە كيا. اور مخطيم تما ..

يى روايت كدرسول الله واست تقىكى مصفاف كعبى عدرت يل شامل مو .. ادر بہ بھی کہا جا تاہے کہ ان زیانوں میں قریش کا جوآ رکی ٹیکٹ تھا وہ سجھتا تھا کہا س ممارت میں آیک تناسب مونا عابيا اورا ، معب مكل كامونا عابي .. چنانچداس نے جان بوجه كراور يجنل ويزائن بروكردانى كرك كجر حمد عمارت مين شال ندكرك اس أيك كعب كي شكل دى . اورتب س واى شكل يكي آتى ب. برمال يرط ب كرحليم ايك زمان من يون حرم كمحن كانيس بكدغان كعبكا ايك حصر بوا كرتاتها اس لي يدانا اى محرم تهاجتنا كدخاندكعبكا اندرون .. چنانچداس كى حدود يس اكرهل اداكري توكويا خاندكىبكاندرجاكراواكرين اوراس ليهوال جكديات كي فيحم يل مودى كى.. نى الحال قداس عررسيده موتے ہرن كے ليے يمكن شقا.

مندول كعيه شريف عَا جِمد بول سائے منخ اور شکھارتے آئے تھے.. مِن فانكحبك اس غلاف كوتكما جلاحار باتما. بهت بعدين المشاف مواكديد جائز نيس. ووران طواف خانه كعبكونيين وتحصير

كيول نبيل ديكھتے.. جن كود كيف كي لي آع بي الواى كوكول نيس و كيسة ..

ایک روز میں نے ممیر کومن حرم میں نفل اوا کرتے دیکھا تو وہ اپنی سیاہ آئکھیں سامنے سیاہ غلاف پرر کھاہے بٹ بٹ ویکھے جلاجارہ تھا۔

" مميرى "ميں نے بعد ميں اس سے كہا" سا ہے كہ طواف كے دوران يا نماز براھتے ہوئے براه راست خانه کعبه کونیس و محصته "

"كونين ديمة ميراجي عامتا إلى ديمة ربخ كو من قوريمول كالروعا إ اجازت نه

ینیں کہ میں مندا تھا عصرف فإند کوبی اٹی توجہ کا مرکز بنائے چتا جار ہاتھا بلکمیرے آگے يجهير برابر من جولوگ... بج بور بوزه مع بحورتين الزكيان طواف مين مكن تنه - بين ان كوبهي ايك مجمد م المراہث کے ماتھ ایسے تکنا تھا جیسے ایک بچہ جب پہلی بار میلے میں آتا ہے تو اس میں شامل بے شار لوگوں کو و كي كرجيرت ادر فوقي من جلله موتاب .. كما جهام يهى ميله ديكيفة اعلى بين . " مين بهى آيا مول" وه سب كوبتانا

فرش خت تمااوراس برطنة موئ ياول و كفت تعيد جي بعارى اليال يمنف كول كان و كفته بين. ایک مرتبدیں نے اپنے آ کے چلتے تمیر پرنگاہ کی تواصاس ہوا کہ وہ چل نہیں رہا بلکہ دونوں مجہدیاں چھے کے سینہ مالے ، آگے کیے پر یدی کردہا ہے .تب مجھے یاد آیا کرردائل سے پیشتر میموند بیکم نے جو برایات دی تھیں، ان میں مرفہرست بیتی کہ طواف کے پہلے تین چکر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کرسینہ تانے (اوراس نے اس کامظاہرہ می کیا کہ... یوں) اکر کرسراٹھا کرلگانے ہیں.. کون؟ صلح حدیبیر کے تحت جب رسول الشَّائي اوْتَى تصوى برسوار عمر على نيت عداً يَ توضحن حرم من داخل موكر صحاب عفر مايا" كفار كرسائ جوائي تواناتيون كامظامروكر على الله العالمي رحت سے نوازے كا رس كروتا كم مشرك مسلمانوں کی قوت اور طاقت و کھے لیں "محاب کرام نے ارشاد کے مطابق طواف کے پہلے تین چکر تیز چلتے وعمل کے۔دوای سے ممل کرکندھے اونچ کرکے جل رب تھ، باتی چکر عام رفارے مل كي كفار في كها" يرة برنول كى ما تدييلت بين " منه وَل كَعِيمُ ريف

یمائی اسلامی اخوت سے سرشار ہوتے .. بین جانتے ہوئے کہ سلم اسایک بدن ہے ،جس کے ایک فرد کے بدن میں ورد ہوتا ہے تو سے تادان برد بھائی بہت میں ورد ہوتا ہے تو سے تادان برد بھائی بہت میں ورد ہوتا ہے تو سے تادان برد بھائی بہت مہر یائی کرتے ہے تھے تاکہ رب سے حضور خالی ہاتھ جا کیں اور وہاں سے جھولیاں بحر لیس اور اگر وہ مہر یائی کے موڈ میں نہ ہوتے تو وہ اسے اللہ کے گر تک پہنچنے اور اس سے ملاقات کرنے جھولیاں بحر لیس اور اگر وہ مہر یائی کے موڈ میں نہ ہوتے تو وہ اسے اللہ کے گر تک پہنچنے اور اس سے ملاقات کرنے ہے ۔ لیمن کے باس پہنچانے کے مقدس فریعنہ کو بھی سرانجام دے دیتے ۔ لیمن کر دیتے ۔ اللہ کو کی ایک داند ہے ادا کر سے تابت وائیں ہیں جاتا تھا تھا تو الک کر دید دے دیا جاتا تھا۔

ایسے زبانوں میں تج پر جانے والوں کی منت ساجت کرنا...کہ میرے لیے دعا سیجے گا... طواف کرتے ہوئے بسی ایک بارمیرا نام لیجے گا.. یہ توسمجھ میں آتا ہے...کین ان دنوں ... موجودہ صورت وال میں جب کہ وہ لوگ جو ابھی تک حاتی نہیں ہو سکے ،اقلیت میں بدل چکے ہیں ... نہ جذب اور نیت کوکوئی عمل وظل جب کہ وہ لوگ جو ابھی تک حاتی نہیں ہو سکے ،اقلیت میں بدل چکے ہیں ... نہ جذب اور نیت کوکوئی عمل وظل ہے ... مرف دولت کو جاور وہ بھی نہایت مخدوش دولت کو .. جب کہ پروفیشنل حاتی حضرات نے رجٹروں پر ہے ... مرف دولت کو کہا ہے کہا لیا وا آتا ہا ورائی جو جس اورائی جو جس اوراس برس پھر سے اس اندراج کردکھا ہے کہاللہ کے فضل سے ہرسال بلاوا آتا ہا ورائی ج

کیا ہے ' بلاوا' بھی پہلے چیک کرلیتا ہے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے۔اس کے پاس تو نہیں جانا ہے۔اس کے پاس تو نہیں جانا جس کے بلے دھیل اور قریب ہو...بے شک عشق رسول میں اور اللہ سے کھر میں حاضرویے کے لیے مراجا تا ہو...ون رات دعا کیں کرتا ہوا ور جب اس کی تمنا پوری نہ ہوتو وہ اپنے آپ کو یہ کہر تسلی دے لے کہ بس بلاوانیس آیا...

ویے اس بلادے میں ہی کہیں نہ کہیں کوئی جیدے ۔.. بہت ہوگ مالی در اگل رکھے اورخواہش کے باوجود جا تیس بادر دورہ جا تیس با اور دورہ جا تاہے ...
اور دورہ جاتے ہیں .. اور پھر میرے ہیں جن کی آرز وتو ہوئی ہے لیکن اس میں شدت نہیں ہوئی اور چر بیغے کی اور دورہ جاتے ہیں .. اور پھر میے گی ہوجا تاہے ...
پوسٹنگ جرمن کی بجائے جدہ میں ہوجائی ہے .. زادراہ کے لیے بینک میں قم ناکافی ہوئی ہوئی ہوا ورجس روز سے سوچتے ہیں کہ چلو پھر بھی ہی تو ہیں منٹ کے بعد ایک فون آ جا تاہے کہ تارڈ صاحب ہمیں آپ کی ضرورت سوچتے ہیں کہیں تارڈ صاحب جا کر آتے ہیں تو جیب میں زادراہ مجرا ہوتا ہے .. سبب بغتے چلے جاتے ہیں .. تو اس بلاولے میں کہیں نہیں کوئی جید تو ہیں ..

چنانچاس کے باوجود کر تقریباً ہرکوئی صافی ہو چکا ہے..ان زمانوں میں بھی خلق ضدا کی جائے والے عزیز رشتدداد کے بارے میں خبر پاتی ہے کہوہ تج پرجار ہاہتو آبدیدہ ہوجاتی ہے،اس کی نتیس کرنے لگی ہے کہ تارڈ جی ..دہاں میرے لیے ضروردعا کرنا...دوشتر رسول پرمیراسلام کہنا اور میرانام لے کرکہنا. جن لوگوں وہ بھی اچھے وقتوں میں ہم بھی کوشش کر دیکھیں گے۔ "اس ہران نے حسرت سے سوچا اور چاتا کیا۔
حطیم بھی اس کھلے ھتے کے بین او پر خانہ کعب کی چست پر بارش کے پانی کے ذکاس کے لیے ایک پر نالہ
ضب ہے جمے ہزاب رہت کہا جاتا ہے۔ آگر بھی ملہ میں بارانِ رحمت کا نزول ہوجائے اوراس کا امکان کم کم ہوتا
ہے قورب کے گھروندے کی جست پر جو پانی برستا ہے وہ ای پر نالے کے منہ سے قطیم پر گرتا ہے لیکن اس کون
مرنے دیتا ہے، آس پاس جو زائر بن طواف میں ہوتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کھر پر برستے والے
ہاندوں کے بھی ہوگی ہو تی جس کے ایک بیار ہمیں بھتی۔
ہاندوں کے بھی ہوگی ہوگی ہو تا ہیں بھتی۔
ہاندوں کے بھی کہاں ۔ خلفائے ماشدین کی

المبون کے وی میں جب سریاں اور ایاں میں اور اس میں میں اور اور اس میں میں میں اور اور اور اور اور اور اور اور ا کردہ دو پر مالے می نمائش پر ہیں جربھی خاند کعبہ کی جیت پر بر سنے والے پانیوں کو طیم پر گراتے تھے۔

رات می بیز روشنیوں کی چکاچوندیس خاند کعبہ کے اوپر جوآ سان تھا وہ دکھا کی ندویتا تھا لیکن جب مجمعی نظراً تا تھا کو نظراً تا تھا۔ کہیں باول کا ایک کلوا بھی نہ تھا...اس لیے آج اشنان کرنے کا کوئی جائس نہ تھا..آس لیے آج اشنان کرنے کا کوئی جائس نہ تھا.آس باس بزیرا ہے... برگوشیاں.. بروزہ اپنے آپ بیس کمشد.سٹک مرمر پر تھسٹتے ہزاروں نظے باؤں کی مرمراہٹ...

میں آبھی تک اس گروش میں شامل ہو جانے..دھتکارے نہ جانے کے چاؤ میں چانا جا رہا تھا۔ کہنیاں آگے بچھا کرتا۔ کا ندھے ہلاتا۔ پر ٹیر کرتا چلا جارہا تھا اور پھر بکدم جھے خیال آیا اور میں نے اپنے آپ کو بہت لین طون کی کہ بھائی تارڈ کیا کررہے ہو. ہونقوں کی مانندادھرادھر مشاہدہ کے چلے جارہے ہو۔ چپ چھنے چلے جارہے ہو۔ چپ چھنے چلے جارہ ہواند کی کھی کرا گرا ہے۔ نہ خیرات کے طالب ہوئے. نہ کوئی آہ و و زاری ، کوئی گر ہے.. کھی کدا گر ہوکہ ابھی تک گرڑی میں سے سکول ہمی تبیل کے طالب ہوئے. نہ کوئی آہ و و زاری ، کوئی گر ہے.. کھی گدا گر ہوکہ ابھی تک گرڑی میں سے سکول ہمی تبیل کالا کھن میلرد کھینے کو تبیس آئے.. کھی تو کرد.. چنا نچہ میں نے مشاہدہ ترک کیا اور جو پچھ بھی عربی زبان میں یادہ قا۔ پوری کی پوری ٹھا زبھی اور سمان اللہ اور اللہم لیک بھی پڑھنے تھی گر ہے تھا ہوئے کچھ احباب نے پچھ عزیز وں چھو تھرس میں میں فرقم ہوگیا... اب کیا کریں.. پھریاد آیا کہ گھرے چلتے ہوئے کچھ احباب نے پچھ عزیز وں نے فرانشیں کی تھیں ۔ دعاؤں کی التجا کیں کی تھیں کہ خانہ کھ بھی روضتہ رسول پر پہنچوتو آسیں یا در کھنا۔

مامک جمیدوں میں میں فرق میں اور کھیا کہ تھیں کہ خانہ کھ بھی روضتہ رسول پر پہنچوتو آسیں یا در کھنا۔
مامک جمیدوں میں میں فرق کی الزائی کی تھیں کہ خانہ کھ بھی روضتہ رسول پر پہنچوتو آسیں یا در کھنا۔

سائیک جیب واردات ہے کہ جھالیا فض مجی اگر تج کی نیت کرلے ۔ او فی الفور ولی اللہ ہوجا تا ہے .. جو می طاق خدا تک پر خریجی ہے گیا پ نے خاند کعب کے لیے دخت سفر ہاندھ لیا ہے تو آپ بزرگ و برتر اور معزز ہوجاتے ہیں۔

یو جمد میں آتا ہے کو آن داول جب اوگ فتکی کے داستے پیدل جلتے، اگر بیکم کے امراہ جلتے تو ماستے میں کا مجازی میں استے میں کا ایک دوران فاریح تو مرز میں تجاز پر قدم رکھتے ہی بدو

منه وَل كعيشريف

يدميرى نائى جان فاطمه في في جين مستعف اورعمر ي جيكى موسي اى كعيد كاطواف كررى جين .. ا نہی چھروں پرچل رہی ہیں. سراٹھا کر کعبہ کواپی بھمتی ہوئی نیلی آئکھوں سے بھی جاتی ہیں. اوران میں جوآ نسو محرتے ہیں وہ بھی نیلے رنگ کے ہیں۔

اور کہیں ہُوک اٹھتی ہے کہ میری ای جان بھی توانی پھروں پر چلتی تھیں اور میں جانیا ہول کہان سے ترشے ہوئے باریک اور نازک لبوں پر کس کا نام تھا۔ وہ کس کے لیے دعا تمیں مائٹی تھیں جیسے آج اوّ لین آہ دعا کی ای کے لیے تھی ... وہ بھی میرے ساتھ ساتھ جلی آ رہی تھیں ..

میرے شاندارابا جی نے اپنی دراز قامتی اور وسیع تن و توش کو بڑھانے میں جانے کیے سنجالا ہوگا کسے یہال چلے ہول گے ... جمع یاد بہم نے انہیں عمرے کے لیے تنہا بھیج دیا تمااور پر بچیتا تے تھے كد سفركى صعوبتوں كووه كيسے سہار سكيں مح ..لا ہوراييز پورث كے لا وُرج ميں وہ سر جمكائے بہت اواس اور خوفزدہ سے بیٹھے تھے اور ان کے ملکے میں سلجو ت کی سکول والی پانی کی بوّل تھی جے وہ سینے سے لگائے تنہا بیٹھے تے .. پھر انہیں مکہ میں لیمیا ہے آنے والا ایک نوجوان سفارت کا رال گیا۔ ان کی شخصیت اور بڑھا یے کی بیجارگی ے اتنا متاثر موا کہ سکے بیٹول سے بڑھ کران کی خدمت کی .د کھ بھال کی . بُود مجول کیا کہ میں یہال کس مقصد سے لیے آیا ہوں اور یہی مقصد بتالیا کدان نیلی آ تھوں والے بابا جی کا خیال رکھنا ہے ...سہارا دیتا ب. اباجي آخري سانسول تك اس منام إليا كنوجوان كويا وكرتے رب...

طواف کرتے ہوئے بھی ٹانی جان دکھائی دے جاتیں اور بھی ای جان میرے ساتھ چلے لکتیں اور ا با جی تو بہاں بھی یہ خیال د کھر ہے تھے کہ نہیں مستنصر تھک تو نہیں گیا۔اے د ھکے تو نہیں لگ رہے ۔اس نے رات کا کھا تائبیں کھایا...اوراس کے آ گئے ہیجھے اس ہے قدیمی نگلتے ہوئے جونو جوان ہیں جواس کا خیال ایسے ر کھ رہے ہیں جیسے اگر وہ میرے ہمراہ آتا تو میراخیال رکھتا میرے بوتے ہیں اوراس تمیر کی شکل توجھ سے بہت متی ہے... جھ پر گیا ہے۔

يصرف رب كا كمرند تقا.. بيمر عبوول علا تات كالمر بحى تخا...

يبيل ميموند كے والد بھى بول كے جنہيں ميں پہچان نہ يا رہا تھا۔ وہ توان زمانول ميں آئے تھے جب بيرجم ساده موتا تفا.. بجر كيلا اور چكا چوندوالا شهوتا تقا .. يحن كعبه كافرش سنك مرمر كا شقا .. بنكريزول كاتما جو کے کی آتش دھوپ میں سلکنے لگتے تھے اور ان پر جتنے یاؤں طواف کے لیے اٹھتے تھے جمالوں سے مزین ہو جاتے تھے...ا بھی کچھ دنوں کی بات تھی جب صفاومروہ کی اصل پہاڑیوں کے پھر موجود تھے اور زائرین دکا ٹول اور مكانوں كے درميان عى كرتے ان تك وينج سے ...وہ لا موروالي آئے تو مل نہ كتے سے،ان كے بيخ ٹرین کے ڈیے میں ہے اٹھا کرائیس گھر تک لائے..

وہ بھی بہال تھ چودھری عبدالرحمٰن لیکن میں انہیں بچان نہیں یار ہاتھا... کہ وہ میری شادی سے

ہے معولی شائی ہو وجی جذباتی ہورہے ہیں کہ جناب میری طرف سے کور وں کو پڑگا ڈال دیجیے کا فوار آرہے میں، فرمائش آربی میں اور میں ان کی سادگی پر مسکراتا ہول کر کیسے بھولے لوگ ہیں، دعا سمی کرز ع في من كوكه رب بين يجهدوا بين في آج تك كى حاجى كورشك كي نظرون في بين ويكها تعالم المرجم كوئي فريائش كرنے كوجى جا با تعاقوان كوكيا ہو كيا ہے .. جھے تواہے موبائل يا دوسرے نيلي فون كانمبر بھي يا دہير ر متاتوا ح لوگوں کے نام .. جن بچوں کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے کے لیے کمبررے ہیں ،ان کے نام اور جو کھ مانگ رہے ہیں، وہ کہاں یادرے گا۔لیکن ہوا یہ کہ وہاں خانہ کعبہ کے گرد چلتے چلتے جیسے میرے سامنے ایک پلاز مانیلی ویژن کی سکرین نمودار موگئی ہے اوراس پر لکھا ہوا آ رہاہے کد مردارصا حب نے دو ٹیلی فون کیے تے ان کے لیے اوران کی بیگم کے لیے دعا ماتھو . اور مید دعا ماتھو .. اب عائشہ کی محت یا بی کے لیے اور اب .. میر سب کچے پوری تغمیل سے یاو آتا گیا اور میں ان کی درخواسٹیں چیش کرتا گیا. اور جب سب کی سب دعا کمیں ختم ہو تمنیں..آل اولاد بین بھائی، رفیتے دار، دوست..آشا. وہ بھی جن کے نام بیس جانتا تھا صرف چروں سے والف قدا بب عنام دوہرا دیے۔ان کے لیے دعائیں مانگ لیس تو چراہے پوسٹ مین ، دودھ والے ، سرى فروش ، ماركيك ك دكاندارون ، مالى جوب شك عيسانى تقاء ان ك لي بهى خوشحالى اورخوش بختى كى دعا كين كرف لكا اليا اليالي الواسط عن الدواشت كتهم خانول من كب كوفن مو يك تق ...الي چروں کے لیے جوراہ مطلع نظرا کے تھے ۔جونقیر میری کار کے شیشے بجا کر مجھے متوجہ کرتے تھے اور میں انہیں بمك ندديا تقا، ناراض موجاتا تفاقوه بمي يادآ عداورجب يحدادر باقى ندر باتوييتين يجيع بيس فيصدق دل ے كردب كے كر كر دكر دش من تها، منافقت ے كام ليما بھي جا بتا تونبيس لے سكتا تھا۔ ميس نے ان لوگول کے لیے بمی دعائمیں مانگیں جنہوں نے مجھ پرعرصة حیات تنگ کردیا تھا۔ دشمن تنے، حاسد تنے جنہوں نے مرارزق روکنے کی بھی سراوڑ کوشش کی۔ میں نے ان کے لیے اور ان کی آل اولاد کے لیے بھی دعا تیں ما تكين .. شن يقيناً وه ندتما، جولا مور مين تحا، كو كي اورتما. كون تحا... پيتربين كون تحا، مين ندتما..

خاند کعبے گرد طواف کرتے ہوئے آپ تنہانہیں چلتے .. بمیشہ کے لیے گم ہو چکے ... خاک ہو عِيد بَعْرَ ع بوع مِي آپ كماته ماته عِلْة بن..

جر چمر چکان سے الاقات موجال ب...

جن کوآپ نے اپنے اِتھوں سے دن کیا تھا۔ اور می ڈالنے سے پہلے کفن کے بند کھول کران کے لاؤلے بیارے چرے تبلدرخ کے تع ان کامندول کیے شریف کیا تھا،ان سے ملاقات ہوتی ہے..

ب فکک و و مختلف شیرون اور قبرستانوں میں ونن ہوں ، یہاں ان سب سے ایک ہی جگد ملا قات ہو

مرف ان ع جومي بالآئے تے.

بلنداوردقت بحرى آ وازيس دعائي پر هتا مار ابار اور بقيدلوگ چلتے جاتے بين اوردو براتے جاتے بين... سو دُانى ، اندُونيشين ، طابيتيا والے..نائيجرين..مراكودالے..سب كسرايك ترتيب ايك سليقے برب كعب كى قربت ميں سر جھكائے كردش ميں بين..اور صرف پاكتانى بين جو كمشد و بھيڑيں ہيں.. ان كاكوئى والى وارث نبين..

اگرچہ بیاب تیش اسلام کے دارث ہیں۔ اپنے آپ کواسلام کا قلعہ البت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے گئی اکام کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ان کا کوئی دالی دارث نہیں .. بید ملک باب ہیں جن کا اتحاد اور تظیم سے کوئی واسطینیں .. میں بھی جو نکہ ایک کمشدہ بھیڑتھا، اس لیے بھی کسی گردپ کی پیروی کرنے لگا اوران کا سربراہ جو کچھ پڑھ رہا ہو تا اور اس کا مربرائے لگا اور بھی کسی اور جانب رجوع کرتا اور ترکی ہیں اللہ اللہ کی تاکر نے لگا ...
اور اس در بدری اور کمشرکی ہیں بھی لطف بہت تھا ..

میں اردو، پنجابی یا عربی زبان کی قید میں سے نگل کر کی اجنی زبان میں دعا کمیں دہرائے لگا تو چھ لمحوں میں وہ زبان جس میری ما دری زبان ہوجاتی ۔ میں مجھ بھی نہ بچھتے ہوئے سب پھر بچھنے لگا ۔ بیلف تھا ۔ میرے پسند بیرہ شاہ تی ۔ یعنی اشفاق نقوی نے جھے بتایا تھا کہ جب وہ جانے کن زبانوں میں طواف کر رہے شے تو انہوں نے ایک پوکھلائے ہوئے پریشان حال پاکستانی پایا تی کو جو بار بارا پی دعوتی اوس میں رہے سے تیران شے اوران کی بچھ میں بچھ نہ تا تھا کہ رب کے کھرے پھیرے لیتا ہوں تو یہاں کیا کرتا ہواوں رہے سے تیران شے اوران کی بچھ میں بچھ نہ تا تھا کہ رب کے کھرے پھیرے لیتا ہوں تو یہاں کیا کرتا ہواوں کیا پڑھنا ہے اور ایس میں ان لوگوں کو و پھیتے تھے جوا نی اپنی زبان میں دعاؤں کی فریاد کرتے تھا دران کے بھی پلے نہ پڑتا تھا کہ بیلوگ کیا کہ رہے ہیں ۔ بھی اس کروہ کے ساتھ چلنے لگتے اور بھی کسی دوسرے کروپ میں شامل ہوئے کو شش کرتے اور بالاخر جب وہ تک آگئے۔ اور کھی آگیاں ۔ " میں شامل ہوئے کا طب ہوگر نعرہ لگایا۔ 'تونی بلایا اے ۔ ۔ تے ہیں آگیاں ۔ "

اے بو بوج دیں اور اس با بے موں ، البانہ بار ہاری اور بی اللہ اور کی مقام دعاوں برحادی ہوگئ . مقام دعاوں برحادی ہوگئ . چنانچہ مجھ پر بھی وہی وقت آسمیا ...

جب میری عربی، فاری خلاص ہوگی .ترکی تنام ہوگی توش بھی شدھ ، خابی میں درخواست گزار ہو کیا کرتم نے بلایا ہے تو میں آسمیا ہول ..اب جوکر دسوتم کرد..

یا کہدود کرتم نے نیس بلایا تو ہم اپنی ورخواست والی لے لیتے ہیں۔ الیکن تم کیے اٹکار کر سکتے ہو..

آب پائيان ئنڌيان تآب مجان اين دور.

اب پایان مدیان ۱ ب بی باد ایر در کمین می میلی شارک به ...

بهت بمل ميوندكو چيوار كي تي

البت بین ان ضعیف مونے شیشوں کے عینک والی۔ رئیتی سفید بالوں والی۔ سخری اور ایک من اور ایک من اور ایک من اور ایک من کی گردی کی بی ان خوب بیجاتا تھا۔ یہ میمونہ کی ای تھیں زینت کی بی .. آخری عمر میں بھی ذہن طور پراتی چک اور بیداد کہ کرکٹ کی کومٹری میں کرفیط دے رہ بی بیاں کداس بچے نے باہر جاتے ہوئے بال کوخواہ کو اور جھیزا ہے تو آؤٹ بور کی ہور کی ہور کی اس سے بات کرتی ہول کہ ہندو دک کے مقالب میں کیوں آؤٹ ہو گئے ہوئے اور اس کا فون تو ملاؤمیں اس سے بات کرتی ہول کہ ہندو دک کے مقالب میں کیوں آؤٹ ہو گئے ہوئے اور اس کا فون تو ملاؤمیں اس سے بات کرتی ہول کہ ہندو دک کے مقالب میں کیوں آؤٹ ہو گئے ہوئے اور اس کا خود کو ندھ کر ساتھ لے آئی تو اپنی روئی کے لیے آٹا خود کو ندھ کر ساتھ لے آئی ہو گئے ہوئے اور ہو ہو گئے ہوئے آئی کہ کا اعتبار نہیں بیا کہ میں بین بین اور اس کو سے جو بھین میں اور ان میں آئی میں بین میں اور ان میں آئی میں بین میں میں اور ان میں آئی میں ان کے سکے دادا جان سکھ سے جو بھین میں مسلمان ہو گئے ...

عجب ملدتا. جو چرا م تصال دنیا کے میلے میں ان سے ملا قات ہور ہی تھی ..

ليكن مرف ان سے جو يهال ما ضر موتے تھے.

اور مجھے بی قلق تھا.

مجھے اپنے دادااور دادی سے ملاقات کی بھی تمنائقی ..

برده بهال بيس تنص.

لكن ده ميرك ميرك الماجي كيهال مون كاسب تعيد

آگردہ اپنی زمین فی فی کراپ اکلوتے میٹے کونہ پڑھاتے. بٹریکوں کے طعنے اور پھبتیاں کہ بیہ چود هری امیر بخش ہے بھوئیں فی کراپنے میٹے کو پڑھار ہاہے.. پڑھنا پڑھا تا تو ہند ولالوں کا کام ہے.. جاٹوں کو کیا ضرورت ہے تعلیم کی کوئی ہٹی تھوڑی ڈالنی ہے، مل چلا تا ہے .. کیسا نا دان ہے .. سننے کے باوجود .. تونہ می اہا تی پہال ہوتے اور نہ میں .. اور نہ ہی میرے دونوں میٹے ..

تو مرے یہاں ہونے کاسب میرے دادااوردادی تھے..

امل في قوان كاتفار بم ومحن يرجمانيان تي.

على يقيناً وه نه تقاجولا موريش تما يكوكي اورتما ..

ترک زائرین المدے چا آ رہے تھے۔ کی حد تک فرب اور کھنے ہوئے بدنوں والے ... بے حد منظم اور سیجیدہ .. اپنی خوا تین کو گھرے میں لیے ہوئے . . بیال ہے کوئی اور زائر پاس بھی پیٹک جائے ...
ایمانی کروہ چوطواف میں کمن تھے ان کی تظیم بھی بے مثال تھی .. کروپ لیڈر سر جمکا نے ورز بان فاری ا

ہو الیکن ہمہ وقت اے اپنے ایک الگ سے سمندر کی کھوج ہوا درا کشروہ تلاش بہسودر ہی ہولین ہمی کھار اے وہ سمندرل جائے تو وہ اپنے تنگر بخوشی اس میں اتارتی ہاوراس سمندر کو کھر کر لیتی ہے .. بدن کاوہ حصتہ بھی شائدای طور یہاں اس طواف کے کرواب میں شامل ہوا تھا تو کہلی بارائے کھر مل ممیا تھا..

آپ میں جو بہجان اوراضطراب جنم لیتا ہے دہ بھی خبر کرتا ہے کہ آپ کو کھول کر بدن کے حقے الگ الگ کر کے دوبارہ جوڑا جارہا ہے .. جیسے ایک مشینری کے تمام پرزے ..کل کا نظر کر ایں بچ ہے کہ کھول کر انہیں پھر سے جوڑا جا سے ایک مشینری کوئی فرق رہ جا تا ہے .. اس دوبارہ تغیر سے بعض اوقات خرابی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مشینری جو ایک عرصے سے نہایت بے آ واز چلتی آ رہی تھی ، اب کھر رکھر دکھر کے سے منہایت ہے آ واز گلتی ہوجا تا ہے .. تو یہاں ایسای کرنے جا تھا کہ یہی کھول کر دوبارہ جوڑا گیا تھا تھی ہوجا تا ہے .. تو یہاں ایسای ہوا تھا کہ یہی کھول کر دوبارہ جوڑا گیا تھا تھی تو میں وہ نہ تھا جو میں ہوا کھا تھا ..

حطیم کے احاطے کی چارد یواری کے شروع ہوتے ہی بہاؤ خانہ کعبہ سے پرے ہوکراس کی دیوار کے ماتھ کھیتا جب چرے خانہ کعبہ کی ممارت کے پہلو میں بہنے لگتا ہے تو وہاں چاروں کونوں میں سے تیمرا کونہ خدا کے گھر کا سامنے آتا ہے جو رُکن میمانی کہلاتا ہے ..ا کشر زائرین اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کراس کی جانب بھی رخ کرتے ہیں ..

طواف کی گردش سے جو مفنی جنم لیتی ہے، اس میں آیک بہنمناہ ف.. دعاؤں کی سرگوشیاں،
التجائیں، آبیں اور بھکیاں اور اللہ کی ثاء کے شر تو ہوتے ہیں لیکن اس مفنی کے بس منظر میں ایک اور روحم
مسلسل کا نول میں اترتی ہے.. ہزاروں قدموں کے فرش حرم پر گھسٹنے کی سرسراہ ف. گروش کی ایک اور سر لیل
سمفنی سائی دیتی رہتی ہے.. اور اگر آپ خور کریں تو ہر قدم کے گھسٹنے کی الگ الگ آ واز پہچان سکتے ہیں.. اور
سمسٹنے قدموں کی مسلسل سرسراہ ف گران تبیں گزرتی ۔ جیسے سیاروں کی گروش سے جنم لینے والی کوئی سرگوشی ہو..
جیسے تیارہ میں خورے کردش میں مسلسل سرسراہ ف

ان تقدیس سے لبرین مقابات پر حاضری کے بارے بی مختلف کلیشے ظہور پذیرہوتے ہیں اوراگر
آپ براس کلیشے کے مطابق الرنہیں ہوتا ، متوقع رقبل بیان نہیں کیا جاتا تو آپ فارخ ہو سکتے ہیں اورائ میں
ایک کلیشے یہ بھی ہے کہ مکہ .. فانہ کعبہ ہیت اور جلال ہیں .. یہاں آ کرانسان ان کی عظمت اور عب سلے آکر
دھاڑی بار بار رونے لگا ہے .. ان کی وہشت ہیں آ جاتا ہے اورا ہے گنا ہوں کی معافیاں بانگما فریاد کرنے لگا
ہے . لیکن جھے پر .. ہے شک آپ جھے فارج کریں کین ہیں جھوٹ تو نہیں بول سکا .. جھ پر فانہ کعبہ کا بیا ثر ہوگر
نہ ہوا، نہ میں ڈوا .. نہ کی خوف کا شکار ہوا .. نہ میری آ تھوں میں آ نسو آئے بلکہ جھے یوں محسوس ہوا جھے میں تو
اس کا مہمان ہوں .. بلایا تو صاحب نے تھا تو اس کی مہریائی کاشکرگز ار ہوتا ہوں لیکن صاحب بھی تو جھے داد

نین میں تکسیا سوہتایار۔جس دے بحسن درگرم ہزار.. قوسو پنے یار سے حسن کا گرم بازار طواف میں تھا.. ہرذی ہیں گرم بازاری سے سلگنا تھا.. آن

مير عال دامرم ول

الدراكرة يراحالكاعمم باورتوب.

و تھے کیا فرق بڑتا ہے کہ میں کس زبان میں تھے سے تناطب ہوتا ہول او نے جہال بھی اپنے بیغام رہیے وجہال بھی اپنے بیغام رہیے وجن اوگوں میں بیعیج ان کی مادری زبان میں بیعیج تو ہم سے غفلت کیول کی ..

پاوی گادیدارساحب دار بورجی نوال موے ..

ماحب..

ترے گرے کرد میرے لگاتے ہیں صاحب

صاحب تراديدارنيس بإتا اگر چه من نيوال بواجا تأبول. جتنا جهك سكتا بول جه عاجاتا بول بو كول دهيان نبيس كرتا..

ادر بعض اوقات ذبن بالکل خالی ہو جاتا .. بونٹ خاموش ہو جاتے .. نہ کوئی دعا ہوتی اور نہ کوئی خواہش .. نہ کوئی دعا ہوتی اور نہ کوئی خواہش .. شرائیک سنائے میں چاتا جاتا ایک روبوٹ کی مانند، کچھ بھی محسوس کیے بغیر کہاں ہوں ، کیوں ہول اور پھر کی زائر کا پرشوق دمکنا چہر ونظر آتا .. اس کی اٹھ تی ہوئی آئکھیں جھے ڈبو دیتیں اور اس کے ہوتوں پر روال کوئی وعاجمے سنائی دیتی تو مجھے میں پھر سے جان پڑجاتی .. میں جان جاتا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہول ..

من زندگی مین بهلی بارخاند کعبیمن تقا..

میداجنی مقام تھے براسر برگانے تھے۔ کین ان میں اجنبیت یا برگائی تھی نہیں۔ میں بہاں اتنا ہی ناران میں اجنبیت یا برگائی تھی نہیں۔ میں بہاں اتنا ہی ناران محدوث کر دیا تھا۔ بخطر اور بے پرواہ تھا جیسے مال روڈ پر سر کرتے ہوئے۔ گوالمنڈی میں گھوست ہوئے۔ اس کا کیا جواز تھا۔ مرف برتونہیں کہ میں نے ان مقامات کی تصاویرا ورفلمیں تو میں نے لال قلعہ دہلی اور روم کے کلاسم کی بھی تقریبالی نسلسل سے دیم میں تھیں تو پھر وہ اور وہ میں میا نیائیت کیوں نہتی ۔ میں حد تک تقدی کا اس میں مور تھا گئی میں وہ تھی تو پھر کیا تھی میں وہ جہان شقی تو پھر کیا تھا۔ میں میں دو جہان میں تو پھر کیا تھا۔ میں بھی بھی بھی بھی ہوئی ایک بور سے جو بہاں نہتی تو پھر کیا گئی بھر میں بھی بھی بھی بھی بھی بور سے ہوئی ہوئی ایک بور سے جہان کے مہلو میں بندھی ہوئی ایک باور ان کی جو بروانا کی بھر دولان سے گھر میں بھی بھی بھی ہوئی ایک باور ان کی جو بھر اس میں وہ جہان جار کا

ے کہ کوئی ڈور کھنچاہے..

مندةل كعيے شريف

طواف کی گردش میں آئے ہوئے سب کے سب بدن مردوں کے تو نہ تھے۔ مورتوں کے مجی تنے عمر رسیدہ، لا چار، اپنے محاری بدن تھسٹتی، پر حاپ کی ماری مورکوں اور جوان جہان محری نمیں عورتوں کے بھی تھے..اورات جوم میں اسے منے ہوئے پیک شدہ اڑد مام میں وہ اورآپ یک بدن ہو ماتے ہیں..آپ کے بدن.. پشت پر بھی اور سینے پر بھی ان مجری ٹری نوجوان کورٹوں کے جم ایک مسلس اور نمایت قربت میں موتے ہیں، چھوتے ہیں، دہتے ہیں. ایک مورت جا ہے آپ کہیں بھی ہوں کسی ہی ورز جد برکیمای پاکیز عمل کرنے میں مصروف ہوں ایک عورت کے بدن کے حصول کی الی مجری ہولی قربت ہے کومنا رہے بغیر نہیں رہ عتی لیکن . بیاتو دنیا کے حسیات کے اور نسیات کے فرائد سے جنسی اصولوں کے معالم عقر اوروہ دنیا ایسے کٹ کر باہررہ جاتی تھی اوراس کے ساتھ اس کی تمام ترقدرتی حیات مجی کراس عورت سے بدن کالمس جوآپ کی پشت سے لکی اپنا بوجھ ڈالتی ہے. اوراہے آپ محسوں کررہے ہیں یااس خاتون کی پشت جوآپ کے آ مے چلتی ہوئی رک جاتی ہے اوراس کے وجود کوآپ اپنے وجود کے ساتھ پوست یاتے ہیں تو وہ عورت ..وہ خاتون یا تو آپ کی مال موتی ہے.. یا بی ..اس کے سوا کھونیس \_ریت کے ایک ؤر برابر بھی اور چھائیں۔

جيے آپ ال علي جاتے ہيں جيم بين آپ سے ليٹ جاتی ہے ۔ توريت كاكم وزے کے برابر بھی اور چھ ہوتا ہے؟

بدایک جرت ناک اور اچنہے میں وال کرایک عجیب س مرت سے مکتار کرنے والا تجربہ تھا۔ انسانی بدن کی خصلت بدل جائے ..وہ تابع جو جائے۔ اس مقام کی اخلا قیات کا اور وم نہ مارے ..اور کا اور موجائے. يقينا مجھے ميرزه مرح كھول كردوبارة اليے جوڑا كيا تھا كمش ده ندر باتھا جوكہ تھا. كووطورير الله تعالى في موى سے كہا تھا كه بيس وہ مول جوكه ميں مول اسے يہ محى تو كہنا جا ہے تھا كه ميرى قربت ميں آ كرتم ووليل رووكي جوكهم تتي.

دوبارہ جوڑتے ہوئے عورت جھین سے خارج کردی تی تھی . اور دہاں مرف ماں ، بٹی اور کہن رہ كى كى ان كسواريت كايك ذري كربرابر بحى اور كهند تا..

ميسات پھيرے طواف كے كيے شرآ ور ہوتے ہيں . كيے بول ہوتے ہيں \_كوكى وعالم من ميں جہیں پڑھنے سے اور کوئی فریادیں ہیں جن کے کرنے سے تولیت کی سندلتی ہے. یہاں چھ مجلی پڑھنافرض سين ، واجب تبين .. يحريمي نه يرهين ، كو يك بوكر جلت ربين تب يمي طواف قبول موما تا يه .. رُكْن يمانى كرو بيت موع جب كربيت سالوگ باته بلندكر كفائد كعبد كاس كوف كويكي ا فاطب كرد ب تقى، بم بهاؤيس بت تق كه يكدم اس بهاؤك آ ك شاكدكو في ركاوت آكى بيرك آم

وعكم بلاوع يرش أكما مول. شكر بيكامتنى تومهمان موتاب نه كدميز بان . اور يدميز بان مجھے بہت مهر بان اور احمان كر ز والا بزم طبیعت اورمعاف کردیے والالگا اتواس سے کیا ڈرنا .. ب شک میرے بدن میں ایک ہمروفت سلنی ورد ری تی ایک نے تجربے میں ہے گزرنے کی کرزش ہمکی تھی لیکن اس میں ہیب یا جلال کو پچھٹل وظل نہ تھا۔

حطیم اور کن میانی کے درمیان میں جود بوار کعبھی فلاف کعبرتو اوپرا شاموا تھا اور د بوار بور بوے پھروں کی دیوار جومیاں تھی، اس کے ساتھ بے شار تلوق چٹی ہو کی تھی۔ چبرے اس میں پیوست کے ہون اس پر جبت کے باتھ بلند کر کے اے تھا مے ہوئے بے پناہ لوگ کیکڑوں کی طرح اس کے ساتھ من ہوئے تھے۔ ندان میں کوئی جان تھی ندوہ فراہ مرابر ملتے تھے ننہ بولتے تھے کدان کے ہونٹوں پر دیوار چین تھی اور نہ کی آ دوزاری کا گمان ہوتا تھا کہ ان کی آ تکھیں پھروں پرجی تھیں۔ایسے چیاں تھے جیسے مقناطیس سے لوے ے زرے جٹ جاتے ہیں وہ ایک دائی آبادی گئتے تھے جسے یہ سب کے سب سیلی بیدا ہوئے تے، یہاں جوان ہوکر میں فوت ہوئے تھے اور پھرے بیدا ہوکر پھرے چٹ گئے تھے.

فاند کعید کی دموار کی اینٹیں جہال تک ہونٹول کی پہنچ تھی بوسوں کی ٹمی سے کیلی و کھائی دے رہی تھیں بھیے ساب کی زویس آنے والی ایک یکی دیوار میں ٹی آنے لگتی ہے .. بنیاد سے شروع موکر درمیان میں آ چیتی ہےاوراور کا حقہ ابھی خنگ ہوتا ہے.

كياان لوگول كو تجن نبيس آتى . جہال ہزاروں لوگول كے مندكے بانيول نے اسے كيلا كر ركھا ہے يوي راي مون كير ركودية بن .كيماس جراشيول عيمري سيان زده د يوار براي مون جمادية بن کیے لوگ ہیں عقیدے میں اندھے ہوئے جاتے ہیں ..ند. بدمیرے کے تبیل ..بدمیرے کرنے کا کام نہیں . ملواف تل کا فی ہے۔ بے شک خانہ کعب کی دیوار ہے لیکن اس کی گیلا ہث پر ہونٹ رکھ دینے کے لیے جو مرشاری در کارے ، وہ مجھ میں تبیں اور کیا ہی اچھا ہے کہ مجھ میں تبیں ..

الال بھی براسر شرک تھا. سیاہ پھرول سے چی ہوئی ،سفیدسینٹ سے بڑ ی ہوئی ایک دیوار کے ماتعا یک گیڑے کی مانند چے جانا اور اس کی انتقری ہوئی سطح پر ہونٹ جمادینا شرک نہیں تو اور کیا ہے جب کہ وواس کے اندر تو نہیں رہتا کھربے فک اس کا ہے لیکن وہ قیام پذیر تو نہیں ۔ اندر نہیں رہتا تو کہاں رہتا ہے.اس کا جواب ل جائے تو سارے جمعیڑے مل ہوجا ئیں لیکن ابھی تک پیشنبیں چلا کہ آخروہ رہتا کہاں ب ب المحادث معلى و يك ب كين و بال ربتا تونيس ، تو يمركهال ربتا ب.. مجهم مم مم الكل المحلي.

شائداس کے کرمرے کے سامک ادرایدو فحرالاً. نامعلوم کوجائے کی جنبوتھی . بس اس جنبو ک ووثي بندها جلا جانا تعاكد يكيس آخرين كياب. بيدوركون كينجتاب. آخريس كوئى بيمي يانبيس يادام دعائیں کرتے. التجائیں کرتے فریاد کرتے تھکتے نہ تھے. جس کھر میں دلہا میاں بے پرواہ تھے اس کی و بواروں پراپی آئیسیس رکھے ہوئے روتی تھیں اور چونکہ ان کی آئیسیں کعب کی دیواروں پر کمی تھیں، اس لیے ان کے آنو بھی اے کیلا کرنے کا سبب بنتے تھے..

دُولی کے آئے کہار..

اور جب یہ کہارآتے تھے تو ہم ان کے لیے راستہ چھوڑ ویتے تھے کہ وہ جائل اور مبرے جیسے جائ کہار تھے جوزائرین کا پچھا کاظ نہ کرتے تھے .. جوم میں دند تاتے چلتے جاتے تھے اور ان کی اٹھائی ہوئی ڈولیوں کے چولی کنارے آپ کوزخی کر کتے تھے اس لیے ہم ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے ..

چلنے پھرنے سے معذور اپائی ایک طویل عمر کے سامنے بے بس ہو بھے ایک اور ہاہے ...
وہیل چیئر زیر بیٹھے ،جنہیں ان کے عزیز دھکلتے تھے ، جن کے پاؤں طواف میں نہ تھے ،آ جمعیں اپنے قدم رکمتی
چلتی جاتی تھیں .. بیٹے اپنی ماؤں کو سہارا دیتے ..رب کعبہ کے حضور اسے بھو لتے صرف اپنی ماؤں کو یا در کھتے
سہارا دیتے .. اور پچھ بیٹیاں اسنے بایوں کو سنھالتی .

ینیس کر صرف عزیز رشتے دارہی ایک دوسرے کوسہارا دیے سنجالتے تھے بلکہ ایک لڑ کمڑاتے ہوئے ۔ گرے گرائے ہوئے ۔ گرے گرائے ہوئے ۔ گرے گرائے ہوئے ۔ گرے گرائے کا بیٹا ہوجا تا تھااور انہیں سہارا دے کر جائے لگنا تھا۔ اور بابا جی کی نیلی آئے کھوں میں جوآ نسوا ٹر تے تھے ، دواس سیاہ فام جیے کود کھے کرسیاہ ہونے گئتے تھے ۔

میرے اس بیان ہے آپ ہرگز اس غلاقہی میں مبتلا نہ ہوجائے گا کہ تیری سرکار میں پہنچ تو سجی ایک ہوئے بھی ایک بھی نہیں ہوتے . ذائرین میں بہت ہے ایسے تھے جونہایت خودغرض اور بدتمیز تھے ، وہ لوگوں کو دھکتے .. روندتے انہیں بھیرتے چلے جاتے تھے .. انہیں کس سے بچھ غرض ندھی کہ خودغرض تھے ۔ لیکن سے بہت کم کم تھے ..

میں نے متعددا سے والدین دیکھے جوائے بیار بجوں کو . یہاں لائے تھے تاکہ شفاکی فریاد کی جاسکے ..
ادر ایسے ماں باپ بھی تھے جوان بچہ گاڑیوں کو دھکتے تھے جن میں ان کے ذہنی طور پر پسماندہ بچے .مذہ کھولے یہ ہرگز نہ جانے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں اور آس پاس کیا ہور ہا ہے ..زور لگاتے ان کی گاڑیاں دھکتے وہا کی ما تھے ..

ہ رہاں دیے وہ میں ہے وہ میں ہے۔ اور بچہ گاڑیوں میں ہمنے ہوئے ان فاتر العقل بچوں کے چروں پر بھی وہی جیرت کہ یہ میں کہاں ہو۔.اور وہی بے بیٹنی اور پسماندگی فتش تھی جومیرے چیرے پرتصویر ہورہی تھی ..

میں بھی تو ذہنی طور پر بسما عدہ ایک بچے تھا جے اس کے بچے و مکیلتے ہوئے طواف کروانے کے لیے

كآئے تے..

مندة قل كيم تريف چلنے والے لوگ جبحكنے لگے ..اپ پاؤل كورو كئے گئے .. تھے نگے اوراس كا سبب بيتھا كہ طواف كا پہلا چكر كمل ہونے كوتھا . ہم محن كعبہ ميں نماياں اس ساو حتى كى قربت ميں تھے جہال ہے ہم نے طواف كا آغاز كيا تھا ، جو اسود كوسلام كيا تھا . دب ہے ہاتھ طاكر آغاز كيا تھا . تمام زائرين كى نظريں نيجى ہوكر صحن كعب كى سفيدى ميں خودار ہونے والى بياہ حتى كى مثلاثى تھيں كے وہال رك كراس پر كھڑے ہوكر چرے "اللہ اكبر" كهد كر مجراسودكى جانب رخ كرك اكلا چكر شروع كرتا تھا . اى ليے ركاوت آھئى تھى . لوگ جسمكنے لك تھے ..

جانب رئ سرع من به مورد من ایک ترب مهاری ما نشر مندافهائے مندوّل کعبه شریف کیے دوسرا چکر شروع کر میں تنہا ہوتا تو یقیغا ایک تیز بے مهاری ما نشر مندافهائے مندوّل کعبه شریف کیے دوسرا چکر شروع کر و جالین سلوق نے مجھے کیل ڈال دی کدا باً کاب پنچے نگاہ رکھوں

دیا میں اور کے اور اور گھٹے ہوئے آگی۔ بنیس کے سراسرواضح اور کھمل دکھائی دی بلکہ ہزاروں گھٹے ہوئے قدموں کے درمیان میں سے کہیں کہیں جھائتی اور پھراو جھل ہوتی نظر آئی اور جب اس پر قدم رکھا تو رُکے.. ہاتھ بلند کرے اللہ ایک چکر پورا ہوگیا تھا..

کیا ہمی صرف ایک چکر کمل ہوا ہے.. صرف ایک چکر صدیوں پر کیے محیط ہوسکتا ہے ... زمانوں پر کیے حادی ہوسکتا ہے ..

الجي مرف ايك چكر كمل مواتفا. اگرچه متن بيت كي تيس.

ہندوؤں کی شادی کی رسم میں دلہا اور دلہن ایک دوسرے کے ساتھ بند سے مقدی اگئی کے گرد جب کہ اُن پراُن کے مولوی صاحب طرح طرح کے مشک وکا فور چیڑک رہے ہوتے ہیں، پھیرے لگاتے ہیں.. میں آگا فہیں کہ ان کے چیرے کتے ہوتے ہیں لیکن آج اس آتش کعبہ کے گرد پھیرے لگاتے جھے احساس ہوا کہ ان دلہا اور دہن کے مجی احساسات مجھ جیسے ہوتے ہوں سے کہ انجی ایک پھیرائی کمل ہواہے..

طواف بھی تو شادی کی ایک رسم کے مترادف تھا. کہ لوجھی آپ ہمیشہ کے لیے بندھ گئے.اب دفادار دہنا. تابعدار دہنا. روگردانی نہ کرنا. دیرے گھر نہ آٹا. صرف ایک مسئلہ تھا کہ یہاں دلہا میاں جن کے ماتھ بندھنا ہے وہ مزے سے اپنے گھریں بیٹھے ہیں اور دلہن بیچاری ان کی خوشنودی کے لیے پھیرے پہ کھیرے لگارتی ہے. مشرقی حیا غالب ہے، کہ بھی نہیں سکتی کہ باہر آؤ. مگھ دکھلاؤ. دیکھوں تو سہی کہس کے ماتھ بندگی ہوں..

پچو دنیں لاچار اور معذور تھیں ۔ چل نہیں سکتی تھیں ۔ پھیرے لگانے سے قاصر تھیں تو وہ ڈولیوں میں ۔ گھیرے لگانے سے قاصر تھیں تو وہ ڈولیوں میں ۔ '' ہٹو بچو . ہٹو بچو ، ہٹو بھو ، ۔ ان کے لب اور یہ دہنیں پیدل طواف کرنے والول سے کہیں بڑھ کر تابعدار اور شائق تھیں ۔ ان کے لب

ر تھینے ہوئے ساحل تک لے جاتے ہیں. بہاؤ کی گردش کو چرتے ہوئے دھیلتے ہوئے. بھی اٹی دراز قامی سے جھکتے ہوئے زائرین کوسوری کہتے ہوئے وہ مجھے گرداب سے نکال کرخاند کعبر کی دیوار کی قربت میں لے گیا..

تباس نے مراباتھ مجھوڑا'' والدصاحب قائم رہے گا'' کہ یہاں بھی جوم کے زورے پاؤل اکھڑتے تھے اوراپنے دونوں ہاتھ مجھوڑا'' والدصاحب قائم رہے گا'' کہ یہاں بھی جوم کے زورے پاؤل اکھڑتے تھے اوراپنے دونوں ہاتھ بلند ہوں کے توان ہاتھوں سے اس نے دیوار کے ساتھ جھٹے ہوئے لوگوں کے سرول کے اور دیوار کھیا بہا پی ہشکیاں جادیں۔ اوراتی تی ہے جمادی کہ مجھے یقین تھا کہ جب وہ انہیں اٹھائے گا تو دیوار پران کے نقان جھیلیاں جمادیں۔ اوراتی تی ہے جمادی کہ بیجے ماحب جبت ہے۔ بنا کلے بھی مگر آئے تھے ۔ دو تین زائرین جن کے جبت ہو تی ہوں گے جول کے ایک کا پنجے صاحب نے رم کیا اور دیوارے الگ ہوکر پیچھے ہو گئے۔ روشی کیول کم ہوگئی ہو گئے۔ اوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ ہوکر پیچھے ہو گئے۔ دوشی کیول کم ہوگئی ہو گئے۔ اوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ ہوکر پیچھے ہو گئے۔ دوشی کیول کم ہوگئی ہو گئے۔ دوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ ہوکر پیچھے ہو گئے۔ دوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ ہوکر پیچھے ہوگئے۔ دوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ ہوکر پیچھے ہوگئے۔ دوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ ہوکر پیچھے ہوگئے۔ دوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ کیوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ کیوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ کیوران میاں کیوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ کیوران میں سے دیوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا اور دیوارے الگ کیوران میں سے کا کھوران میں سے ایک صاحب نے کرم کیا دور کیوران میں سے کہ کھوران میں سے دیوران میں سے کھوران کے کھوران میں سے کھوران میں سے کھوران کے کھوران

اور ٹیل جو نمیسر کے سہارے کے بغیر بھوم ٹیل ڈول رہا تھا فورا اس کے بازووں کے بیچے ہوکر دیوار کعبہ کے ساتھ جا لگا.. ہاتھ بلند کیے اسے تھاما اور پہلے اپنا ماتھا اس کے ساتھ لگایا اور پھر ہونٹ رکھ دیئے..ٹس نے خودر کھے یا دیوار پھھ آ گے ہوئی میرے ہوئوں کوچھونے کے لیے.. پچھ تو ہوا کہ میرا تو پچھ ارادہ نہ تھا، اس گیل سیلی بھیگی دیوار کو چوشنے کا.. بجھ تو سے سوچ کر ہی کراہت آتی تھی کہ وہاں اپنے ہونٹ جا رکھوں جہاں جھے سے بیشتر ہزاروں گیلے آئیں مجرتے ہوئٹ رکھے جا بچے ہوں کوئی ارادہ نہ تھا.

یں نے مُونا ہے ایک سوال پو چھاتھا۔ اور یادر ہے کہ وہ مغانی ستمرائی جھوت چھات کے معالمے میں بالکل براہمن ہے۔ '' مم نے جمرِ اسودکو چو ہا تھا اور تم سے پیٹٹر ہزاروں لوگ اسے چوم چکے تھے اور تم نے وہیں اپنے ہونٹ رکھ دیکے تو بچھ کراہت محسوں نہیں گی۔''

کہنے گی . ' دنہیں .. یا لکل بھی نہیں .. جھے تو یوں گا جیسے ابھی ابھی معرب ایراہیم اس پھر سے اتر ہے بیں آور پہلی بار میں ہی اے بوسہ دے رہی ہول ..''

تومری کیفیت بھی ہی ہوگی. دیوار کعب ابھی تغیر ہوئی ہے،اسے ابھی تک کمی نے چھوا تک نہیں ...اور بیں پہلاخض تھا جس نے اس پراپ لب رکھے تھ۔ ابھی تواس کے پھروں میں سے خی تھیر کی مبک آئی تھی ..نہ جبک نہ کراہت نہ اس کا کوئی خیال .. یہ سب کسی اور دنیا کی با تیں تھیں اور یہ دنیا اور تھی اور یہاں کے حسوسات مختلف تھے. یوں جسے حاضری اب ہوئی ہے .. کیل ہونوں کی مہر قبت کرنے ہوئی ہے .. دجشر پر حاضری اس مہر کے گئے ہے کمل ہوئی ہے .. البنة ناک نے بہت عاجز کیا. ویوادے ما تحالگا تاتو ہونٹوں کی جانب ہے معدا آئی کہ ہونٹ جدا ہوجاتے .. اور جب با منے کودیوارے گئے کھے بیت جاتے تو ہونٹوں کی جانب ہے معدا آئی کہ

جھے میں اور ان میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نے تھا کہ وہ بچہ گاڑیوں میں تھے اور میں اپنے پاؤں پر چیا اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دھکیلا جار ہاتھا..

ايك چكر بورا بوكيا تفا..

جیسے ذکر میں غرق لوگ سر جھنگنے حالت حال میں اللہ اُواللہ اُوکا ورد کرتے آس پاس سے فائل ہو جاتے ہیں ۔زمال ومکال سے بے جبر ہوجاتے ہیں ایسے میں بھی ایسا غرق اور بے خبر ہوا ہوں کہ پہلے چیر سے او ذکر کرتا حالت حال میں ایسا آیا کہ ابھی صرف ایک بھیرا کھمل ہوا ہے ۔ ججر اسود کے منبے سے برآ مدہوتی سیاہ پی پر پاؤس آتے ہیں اورا بھی چھے پھیرے باتی ہیں تو جانے کتنے بے شار سفید کا غذ سیاہ کردئے ہیں ۔۔۔اگر بقیہ ہم مجھروں میں غرق ہوتا ہوں ۔ان کا ذکر کرتا ہوں تو ان کے بیان کے لیے ایک ضخیم کماب در کار ہوگی ۔ یہیں ایس عافل ہوگیا توج کے تذکرے کا کیا ہوگا ۔۔

امجی تو ملا قات کی کیفیت میں مبتلا ہوں ..اگر میں بتالا اور عافل رہا تو جج پر کیے جاؤں گا۔ آپ کو ایسے ہمراہ کیے لے جاؤں گا۔ آپ کو ایسے ہمراہ کیے لے جاؤں گا۔ خانہ کعبہ کے گردگروش کرتے ہزاروں ذرّوں میں سے ایک ذرّہ ، جلواف کے پہلے چیرے کو بیان کرنے میں ہی زمانے گزار سکتا ہے .. پہلی کہ دہ ذرّہ قادر الکلام ہے بلکہ وہ جو قادر ہے ، اس سے کلام کرتا ہے کہ تو بیان کر .. تجھے میں نے ایک قلم دیا ہے .. اور جتنے بھی جُمر ہیں اگر وہ قلم بن جا کیں اور جتنے بھی شمر ہیں اگر وہ قلم بن جا کیں اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ روشنائی بن جا کیں شب بھی تو میری ذات کو بیان تہیں کرسکتا .. اس کے باوجود تو بیان کر .. چیسے کھے پہلی کو میری ذات کو بیان ترب کے اور جو دہ محسوس کرتی ہے تو بھی بیان کر ...

مس اب قدر اختمار المام ليتابول.

سیاه یکی پرقدم روک کر جراسود کی جانب باتھ اٹھا کر''اللہ اکبر'' پکارتا ہوں اور دوسرا پھیرا شروع' موجاتا ہے..

آخری ساقال پھراکھل ہونے کو تھاجب میں نے شمیرے درخواست کی کہ یار کچھ بندوبست ہوسکا ہے ، ہم دیوار کعبے تریب ہونے بوسکا ہے ، ہم دیوار کعبے تریب ہونے کی کوئی صورت لکل سکتی ہے ۔ ویوار کعبے تریب ہونے کی کوئی صورت لکل سکتی ہے ۔ یونمی ہاتھ لگانے کے لیے ۔ اے چھونے کو جی چاہتا ہے ، صرف چھونے کو جی خاہتا ہے ، صرف چھونے کو جے سے چاہتا ہے ، صرف چھونے کو ۔ چے سے چاہتا ہے ، صرف جھونے کو ۔ چے سے چاہتا ہے ، صرف جھونے کو ۔ چے سے چاہتا ہے ، صرف جھونے کو ۔ ج

''ویکعیں مے والدصاحب''اس نے میری درخواست پر پکے دھیان ندویااور بھے اپنی لاسی بانہوں کے دھیار میں اور بھے اپنی لاسی بانہوں کے دھیار میں لیے دھکیتا ہوا جا اور جب ہم اپ آخری پھیرے میں تنے اور حطیم سے ذرا آ مے ہوئے تو ممیر نے میرا ہم تھے بول کھیٹا جیسے سمندر میں تاکارہ ہو چکی ایک شتی کور ب

منه ول كعيشريف

ہوتے میں تنہا ہوتا تو یہ کا لک کب اتر نے والی تھی ..

د بوار گرید کی د تعت مجمی اس سے لیٹ کررونے والوں کی دیوا تی سے برقر اروہ تی تھی ..

خاند کعبہ کی ہے دیوار بھی ایک دیوار گریتی ۔ لیکن سے کیا کہ درجنوں مانے والے جواس کے ساتھ

کیلڑوں کی بانند چئے ہوئے تھے ۔ دیوار کے پھروں بھی اپنی جان جرتے تھے اور یک جان ہوتے تھے ۔ اپ

اپ گناہوں کی معافی مانگتے گریہ کرتے ندھال ہوتے تھے ۔ ایک باباتی ٹھوڑی آ گے کر کے بار بارا پنی مختر

داڑھی سے اسے چھوتے اور کہتے ۔ معاف کروے۔ معاف کردے ۔ ایک افریق کے آبنوی چہرے پر جوآنو

و ھلکتے تھے وہ بھی سیاہ دکھائی دیتے تھے جیسے اس کے گناہوں کی سیابی دُھل رہی ہے اور ایک انڈ ویشین لڑی

تھی۔ جس کی چپٹی تاک و ایوار سے لگ کر مزید چپٹی ہورہی تھی اور اس کے گردآنوؤں کے دھارے بہتے

تھے۔ ایک پاکتانی یا شاید ہندوستانی دیوار پر ہاتھ مارتا ایک جیب بیجان میں شکایتیں کرتا روتا جاتا تھا۔ لیکن سے چھے

کیوں ٹیس بی ہوئی کی رہا ہو ہے لیکن آئی ٹیس کہ آنوؤں کوجنم دے سکے۔ میرے رضار ہو کھ بی

کیوں ٹیس بی ہوئی۔ گیلا ہٹ تو ہے لیکن آئی ٹیس کہ آنوؤں کوجنم دے سکے۔ میرے رضار ہو کھ بی

رہے۔ ان پر آنوؤں کی دھاری تو کیا ایک بھی آنوانگ انک کرنہ بہا۔ نہ میں نے سی کی۔ تدایت آپ کو

رہے۔ ان پر آنوؤں کی دھاری تو کیا ایک بھی آنوانگ انک کرنہ بہا۔ نہ میں نے سی کی۔ تدایت آپ کو

تھیں تو ہاری کی منتا تھی ، میر اتو کی کیا گیا ہوں کو مائل کرتا کہ اس منظر میں گریہ کرتا ہے۔ اگر میری آئی کھیں خلک تھیں و ہارس کی منتا تھی ، میر اتو کی کھل دھاں۔ نہ تھا۔

اس میلی دیوار پر بیس ہونٹ رکھتا تھا۔اسے بوسد دیتا تھا دیر تک اپنے لب رکھتا تھا۔ پھر ماتھا فیک کر مانگنے میں محو ہوجا تا تھا تو پھر بے تابی ہوتی تھی کہ ایک اور بار وہیں لب رکھ دوں بمجوب کے چہرے کو چوہتے ہوئے کون سیر ہوتا ہے۔ کس کی تعلی ہوتی ہے کہ بس کا فی ہے۔ اب ہٹاتے ہی ایک اور بوسے کی طلب ہوتی ہے۔۔

المحال ا

كيانميرير \_ لي بحل بحدا تك داب؟

اب ہاری باری ہے..ناک چپٹی ہوتی تو کیاہی آسانی ہوتی.. ما تھااور ہونٹ دونوں کے رہے.. آسی ہی دیوار کے ساتھ لگی تھیں...

انبیں جب بھی جمیکا تو پلیس دیوار کے ساتھ کی تھیں .. دریار پردستک دیتیں .. کوئی ہے .. اندر کوئی ہے ..

میں دکی نبیں سکا تھا کہ تھیں جو دیوار کے ساتھ کی تھیں .. سرف کان تھے جو سنتے تھے .. آہیں مدائیں ، دعا کیں ، تکیاں ، التجا کمی ، سفارشیں ، معافیاں .. دے دے ٹی باباللہ بھلا کرے گا .. اور دے دے الله قو کون بھلا کرے گا . دے دے الله .. قوال لمحے بجھائی لا ہوری بزرگ کا قول یاد آیا کہ جج کیا تھا اور ہو جو باتھ کی دے دے الله .. قوال لمحے بچھائی نہ جو باتھ کی منگا ہو چکا تھا . ای لمحے ہوگیا تھا ہو بوبانا . فرصید ہوکر پاؤ تب تک نہ چھوڑ ناجب تک پچھائی نہ جائے .. تو بیس بھی منگا ہو چکا تھا . ای لمحے ہوگیا تھا اور بس لمحے میرے لب دیوار کھی ہے بوست ہوئے تھے .. تو ان میں سے ایک کی صدا جائے آس تک پہنچی ہوئی ہوئی ہوئی تھیں جن جن جن کے گئیں ، اس کے گرد ہزار ان گدا گر دہزار ان گدا گر دہزار ان گدا گر دہزار ان گدا گر دہزار ان گدا ہوگیا تھا جو بارہے تھے .. تو ان میں کی تھیں جن جن جن کے گئیں ، انہیں بارک کے دوران جس کے لیے ما تگ دہا تھا .. اوراس انہیں بھی جس بھی شک کی ایک و نہا تھا ۔ اوراس کہ گوئی کی دوران جس کے لیے ما تگ دہا تھا . اوراس کے کوئیل بھی تھی شک کی ایک و نہل ہوئی ۔ تو پلوں سے دویار پر دستک دیتا چلا جاتا ہے .. اندر سے کوئی جواب آیا؟ اندر تو پچو بھی نہیں تو س سے ما تگ رہا ہے ۔ یہاں سے پچوئیس ملنے کا . کوئی اور در تارش کر لیکن شک کی ایک و نہوں اس ہوگی کی میں شک کی اور در تارش کر لیکن شک کی سے کوئیل بھوٹے تی بدن سے ایک ہوگ کی اٹھی یہ پکارتی کہ میں حاضر ہوں .. اور وہ کوئیل اس ہوگ کے گرم سانوں کی زومین آ کرم جماجاتی .. مرجا جاتی .. مرجا جاتی .. مرجا جاتی .. مرجا ایا تی .. مرجاتی .. مرجا جاتی .. مرجا بیاتی .. مرجا بیاتی .. مرجا بیاتی .. مرجاتی ..

کیا پیمرف ماحول تھاجو بھے اپنے رنگ میں رنگا تھا..فاند کعبد دیران پڑا ہوا ہو. سنمان اتا ہوکہ
آس پاس.دوردورتک کوئی ذی روس نہ ہو۔گڑی دھوپ میں تنہا ہو..اور صرف میں ہوں. تو کیا تب بھی وارنگی اور جذب کی ایک اور جذب کی کیا تب بھی میں اس کی دیوار سے چیٹ کر جذب کی ایک شدت اور گرائی میں ڈو ہا مانگل چلا جاؤں گا..اپ لیے ..ود سرول کے لیے ذریاد کرتا چلا جاؤں گا..وستک دیا چلا جاؤں گا..اپ لیے ایک ایک تا چلا جاؤں گا..اس مفروضے کا دیا جاؤں گا..اس مفروضے کا دیوار ہوجاؤں ..اس مفروضے کا حتی جواب تو بھی ٹی جا ہوگا کہ عمر بحرای طوراس دیوار کے ساتھ لگا دیوار ہوجاؤں ..اس مفروضے کا حتی جواب تو بھی ٹی جا ہوگا کہ عمر بحرای طوراس دیوا ہوجائے ۔.یکن شایدا مکان بھی ہے کہ صرف ایک .. بھیا ہوں اپنے دیوا سے دیا ہوجائے ہیں. ویوا ہوجائے ہیں. ویوا کے جس بول ہو خدا تھی اور ہوجائے ہیں. ویوا کے جس اور سے دلول نہ ہول ہو خدا تھی اور جاتے ہیں ۔ تو یہ کو جسینوں سے بچایا کس نے ..ان مانے والوں کے کھرے اور سے دلول کے درمیان اگر جموما ہوں کی آج ہوں اور وہائی میں ہو یا جات ہوں کو کا لک اتار نے میں طواف کے کرنے ترادوں کی اور ہون تھے . بین میں اور دومائی میں اور دومائی شامل تھی .. دیوار کوب ہم جسینیں اور ہون تھے ..ین میک کی ایک اتار نے میں طواف کی کرتے ترادوں کی کا لک اتار نے میں طواف کر کے ترادوں کی کارون تھی ۔ بین

مندةل كعيے شريف

جیسے اس ملاح کود کھتے ہیں جو سندری طوفان کے دوران آپ کویٹی موت سے بچا کر سامل پر

مجیسے ایک ڈوب جانے والاقحض اپنی جانب ہوھتے ہوئے ہاتھ کو دیکتا ہے.. ایک برفانی دراڑ میں گرا ہوا منجمد موت کا منتظرا کیک کو وٹورداً س رنے کو دیکتا ہے جواس دراڑ میں اُس کے ساتھی اُتاریخے ہیں..

ایسے أن باباجي نے مجھود يكھا..

بلکہ یہ باکس ناکارہ اور بھے ہیں کرانبوں نے جھے کسی اور طرح ویکھاجس میں زعر گی اور موت کی کوئی حیثیت نبھی ..

کیا میں نے آن بابا تی کے چیرے اور تاثر ات کوبے جاطول دیاہے نہیں.. بلکہ میں نے تو یکھ بیان نہیں کیا..دور کے شہروں ہے آئے والے اس خیدہ کمر بوڑھے نے جیسے جھے ویکھا..اس ویکھنے کو بیان کرنے کے لیے ایک زندگی درکارتنی..

اور صرف ایک بارانہوں نے مجھے ان ٹریشکر بھٹی ہوئی آ تھوں سے دیکھا اور پھر میری خالی کی ہوئی مجگ میں دیوار کعب سے مجڑ مجے ،اس کی ایک این ہوگئے .

ب اتواں پھیراکمل ہوااوراس ہا ہ ٹی پر قدم رکھا جو جمراسود تک جلی جاتی تھی تو ہم نے اُس پھر کو جے میں چورکو جے میں چورکو جے میں چورکو جے میں چوم نے ایک ہو گئے ... جے میں چوم ندر کا تھا، ہاتھ بلند کر کے الوداع کہا اور بہاؤے الگ ہو گئے ... میری زندگی کا پہلاطواف تکمل ہوگیا تھا..

Salay Wy May and the

The state of the s

Bolling State of the State of t

AND ELECTION OF THE PARTY OF TH

Salid as Jir and

اگر ما تک لے قواچھا ہے کیونکدامکان میں تھا کہ یہاں شاید میری صداکی شنید نہ ہو..اس کی کن

ودايك كمرخيده. لاجارساجهكا جوابوژها تها.

شايدوه كونى ايراني تعار برك بهي موسكتا تعامشا ي بهي ..

شوکریں کھاتا۔ دھکتے سبتا کی نہ کی طرح ویوار کی قربت میں پینج تو گیا تھالیکن اس کے سامنے۔
ویوار کے ساتھ گئے۔ بہمی اس سے جدانہ ہونے والے .. اس سے جڑے چنے ہوئے لوگوں کی ایک دیوارتی ..
یہاں اس کا کوئی بس نہ چلتا تھا۔ اور اگر دیوار سے جڑے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک الگ ہوتا۔ ابنا مقام
چپوڑتا۔ تو وہ بہت پیارا لگنا خمیدہ کمر بوڑھا جس کی سفید داڑھی روتے روتے نچرتی تھی وہ جتنی وریش مردہ
انجری ہوئی نئی رگوں سے بجرے باز وایک پانی سے باہر چھلی کی مانندر پڑتا۔ اور اس کی بچھی بچھی آئے کھوں میں
کیا تھیا التجا تیں تھیں .. آئیس باتھ جوڑتی تھیں ،منت ساجت کرتی تھیں کہ بچھے اس دیوار کو جھولینے دو۔ میں
نے دوبار وہنیں آتا، جھے داستہ دے دو۔ مرف ایک بار چوم لینے دو۔ اور وہ خمیدہ کمر بوڑھا جتنی ویر میں وہاں
پنجتا۔ اتی دیر میں کوئی اور زور آور زائر اس خالی مقام کو بجر دیتا۔

من أن باباجي كاچيره بهي نبين بحول سكتا..

میں نے آئندہ دنوں میں .. رقح کے دوران .. روضۂ رسول کی جانب سر جھکائے چلتے ہوئے . کہیں مجمع الیا چرہ ندد یکھا..

اس چیرے پر ہرکسی کے لیے .. جو بھی آس پاس سے .. جو انہیں دھیلتے سے .. ان کا بچھ خیال نہ کرتے ، بچھ دھیان نہ کرتے سے اور جو دیوار کے ساتھ گے دیوار بے بٹتے نہ سے ، ان سب کے لیے اس چیرے پرالتجا کمی تھیں .. درخواسیں اور عرضیاں تھیں .. کہ مجھ پار پہنچا دو .. میں بھی دور کے شہروں سے حاضر ہوا ہول .. بے شک بیرم آپ کا حرم ہے .. بیرشہرآپ کا مجول .. بے شک بیرم آپ کا حرم ہے .. بیرشہرآپ کا شہر ہے .. بہت سے گنا ہول اور برے اعمال کے ساتھ میں آپ سے سوال کرتا ہوں .. اور سوال کرتے کے لیے شکے اس دیوار تک بہنچا دو .. کہ میرا سوال اس مخص کا سوال ہے جو بہت مجبور ہے .. میں بہت ،ی دور کے شہروں سے آیا ہول ..

من نے دیوارے ہمنا تو نہیں تعالیکن جھے اس چرے نے ہٹا دیا.. مجھے محسوں ہوا کہ جیسے وہ جھی سے سوال کرتا ہے کہ دیجھے اس دیوارتک پہنچا دو.. شی نے دیوارے ہاتھ نیچ کے.. ہونٹ الگ کے..

جولوگ احرام میں سے اور عمرہ ادا کرنے کی نیت سے آئے تھے وہ مقام اہراہیم کے پاس للل اوا كر كے صفاا درمروه كى جانب سعى كرنے كى خاطر چلے محتے . اور بم محن كعبہ ميں اطمينان سے محوضے ملكے كماس ملے میں کھو منے کا بھی عجیب لطف تھا۔ درمیان میں طواف جاری تھا اورار دگر دیمن کا جو حصہ خالی تھا وہاں لوگ بيني تتے .. باتي كررم تتے جبادت كررم تتے .. تلاوت من كوتتے .. يج دوڑتے برتے تھے .. مائي بچوں کو دودھ پلا رای تھیں اور بچھلوگ ہجوم ہے الگ کی ستون کی آ ڑ میں کی کونے میں اپنے آپ میں.. ائے آپ میں جوزب تھا،اس میں اور سامنے جواس کا کمر تھا،اس میں فرق میٹے تھے سے وہ تنے جوسب سے ي خبر تقاورخانه كعيد من تنها تق.

"والدصاحب تحك تونبين محيع؟"

''میراخیال ہے کہ تھک گئے ہیں، آ رام کرنا ما ہے ہیں؟'' ' "كها جوب كنبين تفكا. أيك اورطواف كرك وكهاؤن؟..' وه دونول مكرانے لكے..

وراصل ان كوخد شدتها كديدجو ابأب جوهني بجني برهمر كاكيث كهولنے كے ليے جاتا ہے..والي آتا بنوده ام صوف يركر جاتاب كرتهك كيا مول قديدا باجو زقدي لكاتا بحرتاب تويقيناك بحل المحملان ے ڈھے جائے گا اور ہمیں مصیبت میں ڈال دےگا. یو کی شوخ ہور ہا ہے. کہتا ہے کدایک اور طواف کرکے

"والدصاحب آئيس مي آپ كوايك شانداد مقام يركر جانا بون اوروبال منظرب." بمحرم ك و هك بوئ عقيم آئ اوروبال عريرميال طيرك ميلى مزل برآئ. يهال بھي خانه كعبه ونظر ميں ركھ كرطواف جاري تھا خوب دونق تھي. يهان ايك منزل كى بلندى سے خاند كعبه ك ایک مختلف تصور نظر آتی تھی ،اس کے رہیمی سیاہ غلاف پرسنہری دھا کوں سے گاڑمی ہوئی آیات قریب آتی لگتی تھیں کہ درمیان میں زائرین مائل نہ تھے انظر کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ آئی تھی ..اور جوسفید کردش تھی ہم اس ك كا ساوير تقاس لياس كربهاد كاتفوير بمى جداد كما أن وي تحل.

هم دومری مزل پر تا کے ...

اويركلا آسان تغا

اور بدن كو بوت ريع والى شندك بعرى مواكروش بدى آئى تنى ..اورواقعى بيابك شاعدارمقام تعا.. اوريهال ايك مظرتما. يهال سي سنك مرم ك شفاف فرش اور كنيدول س آك دريانك كوتهام كريج لو نظر يجيد .

## و کھوٹے سکتے ،کھرے سکتے ،ابا بیلیں اور گندی جراہیں''

ج<sub>راسود</sub>ے دخصت جاہ کرہم مقام ابراہیم کی قربت میں نفل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوگئے کہ

عام دنوں میں خانہ کعبہ کے اندرون میں اور سحن میں مردول اور عور تول کے حصے الگ الگ ہیں.. لینی عبادت کرنے کے لیے الیکن فج کے دوران کو کی تحصیص باتی نبیس رہتی ۔ کوئی بھی کہیں بھی نماز کی نیت کر سکتا ہے یانفل ادا کرسکتا ہے .. چنانچہ طواف کے خاتمے کے بعد جب میں مقام ابراہیم کے نز دیک ہو کرنفل اداکرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایک جی کوخوش کردینے والامنظرد یکھا. یہاں عورت بھی مرد کے برابر تھی اور برابر م عبادت کردہی تھی. ممرے بائیں جانب دوافریقی نوجوان عورتیں شوخ اور پھڑ کیلے رنگوں کے لباسوں میں کفل پڑھ دبی تھیں اور بلند آ واز میں پڑھ رہی تھیں اور پڑھنے کے دوران وہ قدرے جھومتی تھیں۔اپنے بدن کو رقع کے انداز میں وجد میں لاتی تھیں کہ ردھم ان کے خون میں تھی . طواف کے دوران بھی میں نے مجھا فرلقی مرد دل اور مورتول کوریکھا جو جھومتے ہا قاعدہ رقص کرتے چلتے تھے..ایک جانب ملایکشیا کی ایک خاتون سراس مغیدلباس میں لیٹی کمزی تھی بگیا تو بھی تھا کہ وہ بھی نقل اوا کر رہی ہے لیکن وہ ورمیان میں اپنی زبان میں اہلہ تعالی سے باتیں بھی کرتی چلی جار ہی تھیں بھی ہاتھ اٹھا کرخانہ کعبہ سے نخاطب ہو کر پچھ گزارش کرتی تھیں اور مى توبا قاعده جمكرن براترة في تمين بيدنيس الله عدائيس كيا كيا شكايتي تفيس -اب موقع ملاتها توكن ممن کر ہوچوری تھی کتم نے میرے ساتھ کیول کیا اور یہ کیول نہیں کیا .. اُن کے لیجے ہے تو یہی لگنا تھا کہ جھڑ وى چى، بوسكتا ب محبت كا ظهار كردى بول.

میں نے سوچا جس متم کی عبادت بیخواتین کر رہی تھیں لین جموعی تقریباً رقص کرتی اورائی زبان مين الله تعالى سے دعا كي اكتى اور وہ مجى نوافل كروران تو ياكستان ميں تو اس فتم كى" تباحق "كىكوكى

لیکن ایک بی مف می خواتین کے برا پر لفل اوا کرنے کا تجربہ بچھے بہت خوشکوار لگا بکمل ہونے کا וכוטונו..

مجى استے لوگ ند سے كدوبال وشوارى موتو كر بيلوگ ودمرى منزل برا كرايك الى رياضت من كول في و نے تھے جس کی سافتیں طویل تھیں .. یعج وہ آئی مدت میں چوسات طواف کمل کر کے یہ فریغسادا کر سکتے تنے بڑا۔ کے حقد ارتفہر سکتے تھے..

تو پھروہ بہال كيول آئے تھے..

میراایک تیاس ہے.ایک الکل مجیمااندازہ ہے کہ بیادگ محض ایک فریضادا کرنے یا تواب جمع كرنے كى فاطريهان ندآئے تھے..

نيج جويبال كى نسبت نهايت مخترطواف تها،رب كے كور كرو پيرے تع،أن سے إن كي تلى نه موتی تقی روه جان بوجه کراس حاضری کوطول دینا جاستے تھے بہوم میں کمر کردھکے کھاتے الوگوں کودیکیاتے أس جوم كاليك حصة بوت. الى كى موجودگى كى باس ميں سائس ليت محض ايك فريعنه يورائيس كرنا ما يج تع بلك يجوموج ميلدكرنا عاجة تع تنها موكراطمينان سي العف ليت فاندكعب وكل مراب كواين المحمول تلركمة .. إنى من مرضى ساة زاد موكر چلنا عاج تے ..

في اشت جوم من كر روب ، التي نيس بوعي تعين الدادونازك لينها في شركم في اور وه يبال يوري هوني شي..

اس كے سواا وركوئي جواز نه تھا.

بوامِس تُصندُك اور مامثا مجرى آسودگي تحي..

آ سان قریب جھی تھا اور مہر بان بھی .اس ہے کوئی شکایت نہ تھی جیسا کہ شعراہ حضرات واو ملا کرتے ہیں. جیسے کھلے آسان تلے بھولی ہوئی سرسول کے کھیت میں ایک شنڈک بھری زردمیک ہوتی ہے.. الىي مُعتذك اورمبك تھي..

يهال بھي. پورے كے بورے خاندان آباد تھ.ائي چائين پر براجان ..دوست چنن ك سنیک تے .. مزل دائر کی بوتلوں سے پیاس بجاتے . بھے کیک برآئے ہوں . عبادت میں ڈوب ہوتے .. قرآِن کے کاغذوں کواپنے آنسوؤں سے مميلا كرتے .. دعائيں مانتھے . ابن اپن طلب اور شوق كى كائناتوں مل كم ..اوران كرام عن حيت كرمر يرجوكيري هي اس كرد جلت طواف كرت كروي اوكول سے بخرر اللب اور شوق مين تم من فرش يريونني تاورنبين مينسكا تما مجيم سارا وركارتما . چنانچه ش أيك كتيد کے ماتھ تیا۔ لگا کر بیٹے کیا

حميراور بوق جھے کے دُور کانوں کو چھوکرسنے پر ہاتھ باندھ کر جھے عافل ہو گئے.. ميراا دران كارشته معظع موكميا ادرانهول في مجهير كركمين ادررشته جواليا. اب میں کیا کرتا..

دات کے اس پہر ۔ شاکد تین نے رہے تھے میحن حرم کے درمیان روشنیوں میں دُھلا ہوا۔ سیاہ غلاف میں اُما ہوا خان کعبا کیے خواب لگنا تھا۔ غیر مرکی لگنا تھا۔ جیسے میے تھریل دو بل کے لیے آسان سے اُٹراہے۔ مرشوں کے سزنے اے تمادیا ہو بل ح لیے ستانے کے لیے براجمان ہو کمیا ہے ..اور خلق خدا کو خرم ول اوروواس مے گرد ہوگئی ہے اے محمرے میں لے لیا ہے کہ مہیں جانے نددیں مے اور وہ جو گروش کے مگیرے میں آچکاہ، منظرے کہ کب ان کا طواف اختیام کو پنچے اور میں تجرسے کو چ کر جاؤں الله عرش پر بِ گُرے لیکن ملل خدا بھی جاتی ہے کہ طواف ختم ہوگا تو اس کی نتیت کوج کر جانے کی ہے، چنانچہ طوائے ختم يئيس ہوتا.. جاري رہتا ہے . تو دو كيے كوچ كر جائے . كر بھى جائے تو او پر رب سرزنش كرے كا كرجن بندوں ك لي ين بول اور جوير عيندے بين انبين چوالكركون آكيا . او كيما كھر ب.

يهال عے خاند كعب أيك فلم كاسيث دكھائى ديتا تھا اوروہ أن تھك سر پھرے پھيرے بازادا كاردكھائى

اس منظر مين ايك محرتها. ايك جادوكري تقي كداس بريقين ندهم رتا تها. نظر تفهر تي تقي تولا جار موجاتي مى پرے انتی نہیں.

میں یہاں سے دوسری منزل کی بالکونی سے نیچ رات کے تین بیج کروٹیس بدلتی تھنڈک مجری ہوا ا پے رخساروں پرمحسوں کرتااس منظر کونید کھیا تو ہم دونوں ادھورے رہ جاتے .. میں بھی اور خانہ کعبہ بھی۔ بہترتو یبی ہے.. بلکمسنون بھی یبی ہے کدانسان محن حرم میں خانہ کعبہ کے گرد پھیرے لگائے.. آن سے مجوع مديلے يدمنزليس كهال بوتي تحين..

اورا گروہاں بچوم زیادہ ہو ..وشواری چیش آتی ہو تو پہلی منزل پر چلا آئے اور وہاں طواف کی رسم اوا

ادراگروہاں بھی مشکل پیش آئے توادھرآ جائے کھلے آسان تلے اور یہاں اس کے گردگردش میں .2-1-1

ال مِن مرف أيك تخت مقام آتا تخا.

يجيمن من آپ ماند كورك انهائى قربت مين پير عداكات بين توسافت مخضر موتى ب بلى مزل يرة كراكر چكرنكاتے بين تو مسافت مين كم ازكم يعنى بيراانداز ه ب جاريا في كنااضاف

اوریہ جودومری آ مانی منزل تھی اس کی جہت پر چلنا شروع کریں تو نیچ کے سات پھیروں کے برايريهان الكي مجير المل موتاتها. چنانچه يوكزي مسافت تقي اس مين ايك مدسة مرف موتي تقي .. يني كن لعف عن إده خالى تعالى بمراهوا فد تعالى وبال آسانى علواف كيا ماسك تعالى مزلى

اُن كاحرج كرتے إلى جواس مزل برطواف يم ين. أن كرائة من آت ين..

ان كاراسته كوناكرتے ميں جن كى دات كے كو فيسك كرے بوتے جارہ ہيں..

اورایک کھوٹا سکہ کیے کھراہوتا ہے..

اس کے لیے سات پھیرول کی شرط ہے بطواف در کارہے.. ملے چکری بھیل پر مجھزنگ جو مر نے کو ہوتا ہے، مر جاتا ہے..

دوسر بجيسر عين وه آلائش جوزمانے نے اس سكے پر جمادي ہيں وه أتر فيكتي ہيں.. تيسرا بھيرااختام كوينچا ہے توال سكنے پرزندگی كی جوعبارتیں ہیں، وه واضح ہونے لگتی ہیں غور سرنے پر بڑھی جاسکتی ہیں کہ بیرب ڈ ھلاتھا، بمن نکسال میں ڈ ھلاتھا. کہ ہرسکتے پر بیرسب مچھودرج کیا جاتا تھا. چوتے پھیرے کے دوران اے پڑھنے کے لیے فور کرنے کی حاجت نہیں ہوتی اس کا ایک ایک حرف اجركرسا عند آجاتا ميدات پرهے تولكها م كدين دور كے شرول سے آيا بول ، يرم آپ كاحرم ے استرآ ب كاشمرے اور سينده آ ب كابنده م.

یا نجویں پھیرے میں آپ تھے ہوئے ہیں لیکن اس تھادث کو حسوس نیس کرتے کو کھ آپ کے کھوٹے سکے کے کھرے ہونے کے امکان نظر آنے لگتے ہیں..اوروہاں اس دوسری منزل برجی جراسودی سيده مين ايكسياه يى ب جس ير كفر ب موكرالله اكبريكاركر باته بالكرآب طواف كا آغازكرت بي مصفح چکر کا اختام ہوتے ہی بیخوش کن خرل ماتی ہے کداے سکے توجوا بھی مچھدر پہلے کھوٹا تھا۔ دنیا کے بازارول میں تو شاید چل ہی جاتا تھالیکن دین کے بازاروں میں تیری کوئی وقعت نہی او کھرا ہوا ہی جاہتا ہے جمل عبارتين واصح موچى بين . توجانا بي كرتجه بركيالكها ب. "اے الله جوساتوں آسانوں اوران سب چيزوں كا رب ہے، جوآ سانوں کے نیچ ہیں. (اور میں مجمی توان کے نیچ ہوں) اور جوساتوں زمینوں کا اور ان چیزول کارب ہے جوان کے اوپر ہیں ( اور میں أن میں سے ایك چیز ہوں ) ان چیز ول كارب ہے جنہيں ہواؤں في الراياب (مين بهي الرتا يرواز كرتا يهال آيا بول اورين بهت دور كرشرول ساريا الول) .. اور جب ساتواں پھیرااختام کو پنچتا ہے، طواف عمل ہوجاتا ہے تو پیسکنہ جومبی کھوٹا تھا کھنے لگتا ہے. جیسے ایمی اس فلسال میں دھل کرفکا ہو. بدا بسمی مجی بازار میں جل سکتا ہے.. صرف سکے کواب دھیان رکھنا ہے کہ وہ ایسے ل ندرے جن کے بتیج میں وہ پھرے کموٹا ہوجائے.. كين سكة كياكر ... اكرة بميند كے ليے رب كر كم ميں رہائش اختيادكر في وشائد كمر ابى رب ليكن اس في ا

والمن ونیا کے بازار میں جانا ہے کیا کرے رزق کمانا ہے معاشرے کے مطابق چلنا ہواں پروفیرے

عبادت کرتے کرتے احرام کرتے کرتے میں تھک چکا تھا۔ عبادت اوراحرام کی بھی کوئی مد ہوتی ہے۔ چانچ میں عبادت میں مبادت کرنے والوں کے چبرول میں مم ہوگیا. أن چروں میں بین کی آلم محن حرم میں ایک مخصر کروش ہے نہیں ہوتی تھی جن کی مسافتیں طویل تمیں قرآن پڑھے نفل ادا کرتے .. یا سر جمكائے كري كرتے لوگوں سے برے ميلرى كے ساتھ ملتے طواف كرتے چرون على كم بوكيا.

أن عدودا يك كنبد عديك لكائ بيشا تعاليكن أن چرول برزوم إن كرك أنيس فوكس مي

جےمیڈیا کی زبان میں دم بھی بھی کلوز" کہاجاتا ہے ۔اس میں لاتا تھا.

رب كر كركرد ينك دوسرى مزل يركرداب مين جان بوجه كرة سے موت مرجرے ك مویاناک سے تاک ملاکراتی قربت ہے دیکھا تھا کہان کے نین نقش توعیاں ہوتے تھے، پران کے چروں پر جوشوق اور عشق كے سامان تھے ان كو بھى رُوبدرُوپا تا تھا.

مِن كويا قرة العين طاهره تفاكه چېره به چېره . زُوبه زُوتفا. اگر چه أس روگر داني كرنے والى عشق ميں كؤچه بركوچه محرف والى خاتون كاحواله يهال مناسب تونهيل..

ايك ناول نگارنے كہا تھا كه مجھے صرف ايك چېره جا ہے جوا بن سچائى اور محبت ميں دو با بهوا ہو تو ميں أس چرے برایک بزاناول لکے سکتا ہول..

مرف ایک چره چاہے..

اور یہاں تو ہزاروں چہرے میری نظر کے فوکس میں آتے تھے جواٹی سچائی اور محبت میں ڈو کے موئ فرق موسيك تقاوران ير بزارول ناول لكف كاسامان موجووتها ..

عن أيك مرتبه محروات كردون كديش كهال مول ..

خانه کعب کی دومری منزل پر. رات کے تین جع اگر چدرات کو بھی دن کا سال ہے. موسم خوشگوار الدول اليا بمنترك سے چومتا موا مريان .آسان قريب اور وه محى مهربان .. ينع محن كعب ميس ويل سفيد كائناني مروش كالحرانكيز سلسل. جهال مين مول اكر خانه كعبه ككل سراي كونظر مين ركهنا بي تو عبادت گزاروں سے آگے بڑھ کر حفاظتی چھے کے قریب ہو جائے اور اسے اپنی نظروں میں تصور کر لیجے۔ایک جادد فی تصویر جس کا پرند سمی لیبارٹری میں تیل مکل مرف آسموں میں سے فکل سکتا ہے ۔ ایک سیاہ پوٹ كعب. برده بوش تقريباً تمام كا تمام سفيد بوشول كرفي من آيا بوا. وه ساكن بادر وه حركت كرت میں لیکن اس کی سامری جادوگری کا مظرد کھنے کے لیے اگر آپ حفاظتی منظے تک چلے جاتے ہیں تو حارج .. J. Z. st.

سنگ مرمر کا فرش جبال میں ما تھا نیکتا تھا،اس میں بھی شب کی شکی سراے کر چکی تھی اور میں وریک سیدے میں رہنا تا کہ میرے ماتھ میں بھی اس شندک کی سرائت ہو..

مِن اب بھی جب بھی خاند کعبہ کی کوئی فضائی تصویر دیکھا موں یا ٹیلی ویژن پراس کا ٹاپ شائ یا بلندى فلم بندكيا بوامنظرو كينا بول توشورى ويتابول كدو يجمود يجمو يمصت يرجوتيسرا كنبدأ مجرا موانظرة تا ے، میں اس کے ساتھ فیک لگائے بیٹا ہوا تھا۔ اور میرے بچے جھے چپ کرادیے ہیں والدصاحب میں کیا بناتے ہو جم بھی تو وہیں تھے ..اور جب بھی سلام پھیر کرد کھتے تھے تو آپ کور کاربیٹا ہواد کھتے تھے.. بچول نے ہمیشہ یمی مجما ہے کہ یں ہمیشہ بار بیغار ہا ہول.

گنبد کے گردایک دواینٹ کی اونچائی کا تھیرا تھا اور میں اس پر بیٹما تھا اور میرے برابر میں بیجھ ہے دواین میچ فرش پر پیسکڑا مارے ایک لال گلال گوری فرکن قرآن کے ورق آنسوؤں ہے سلیے کرتی خاموثی مربلاتی بڑھتی جاتی تھی .. چونکدروشنیول کی چکاچونرتھی اس لیے میں ذراما جمک رجما کم رجما اس سے سامنے کھلے قرآن کوآسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے بیتا کے جما تک شروع کردی لیعن میں جها تیاں مار رہا تھا۔ اور قرآن پڑھنے کی سعی کررہا تھا جوٹر کن کے سامنے کھلا تھا۔ مجھے تب احساس نہیں ہوا تھا ليكن آج أس منظر كودو باره زنده كرتا بهول تو ذرا جيرت مين كهوجاتا بهول كه تب ايك عجيب سااتفاق مواقعا..وه ٹرکن ظاہرے آس یاس اور خاص طور برمیری موجودگ سے سراسر غافل تھی نیکن وہ جرت انگیز طور برقر آن کا ورق تب التي جب مين اس ورق كي آخرى سطركويره هر اموتان نيجمي ميليا ورنيم يعليد من المعدمين.

اور پھر کھ دریا تک جھا تک کے بعد میں چرے اپنے سامنے سے گزرنے والے بطواف میں زندگی کرتے چرول کواہے دھیان میں لے آتا.

وه جو گيان دهيان ميس تصانيس ايخ دهيان مين ركه ليما ..

كي حدث بعد مين ان چېرول كو پېچانے لكا..ان سے آشنا مونے لكا..

سی ایک چیرے کا منتظرر بتا کہ بہت در ہو چکی جب وہ میری نگا ہوں کے فوسس میں آیا تھا۔اے اب تك اينا بيميرالممل كركة جانا جابي تعا. بنتظرر بها كدابهي وهنمودار بوگا اور مجمع عناقل اين وهن مل مكن چتا جائے گا.ان چروں میں ایک تزاق بابا بھی تھ.

تھریے بدن کوایک فرغل یا لیے چونے میں متحرک کرتے تھے سر پرایک مخروطی قزاق او لی۔ تهایت بدور این سفید دارهی .. اگر پینے موع موت تو یقینا محنوں تک آت فل بوٹ پہنے موع موت. يهال تو ظاہر ب عظم ياؤن يوكريان بحرت موسة تا تاور بل بحريس كرر جات.

تحصطواف كرنے والوں كے جوم ميں دور سے ان كى قزاتى او في نظر آجاتى اور مين انظار كرتا ك اب وه مير برسائے سے گزرتے ہيں. جماتی تانے .. جيسے اب جمي اين وطن قاز تستان كى وسين چرا كا مول 92 دھرے پھرے نگ آوآئے گا. بے شک اس بارائ تلق ہوتا ہے کہ بیزنگ کیوں بڑھ رہاہے .. آلکش کیوں بر مراحم اللہ الکش کیوں بر مراحم اللہ اور پھر سے کھوٹا ہوں جیرے ساتھ بھی بعد میں ایسانی ہوا تھا..

توآپ کاجی تو یمی چاہتا تھا کہ ریلنگ کے پاس کھڑے ہوکراس خوابناک منظر کو تکتے رہیں کی وہال آپ ماکل ہوتے ہیں ،طواف میں معروف ان سکوں کے راستے میں جو کھوٹے سے کھرے ہونے کے مراحل میں چل رہے ہیں. مرف ای لیے آپ... پیچھے ہٹ جاتے ہیں..

من يتي بثاادر پر اس كنبدك ماته فيك لكاكر بينه كيا. اگر چه يهال سے فانه كعبة وكها نہیں دیتا تھالیکن میں ان لوگوں کو دیکیسکتا تھا جواس بلندی براس کے گر دطواف میں مگن تھے اوران کے چیروں كوتاديرد يكھتے رہنے سے ان يرخاند كعبركوبھى د كيوسكنا تھا..

چنانچے میں گنبدے ملک لگائے دات کے اُس بہر کی ہلی خنلی میں جب کہ میرے بیٹے میرے دجود ے عاقل ہو میکے تھے، ان ہزاروں چرول کو تکتا جا رہا ہول جو جھ سے کچھ دور عبادت میں غرق بھے موع يجد عين يوع موع قرآن يرصح مو علوكول عير عد يطح جارب بين.

توان میں ہے ہر چیرہ واقعی ایسا تھا۔ جس پرندگنا و کی پشیما تھی تھی ..ا در ند ثواب کی حرص مبرور تھا۔ وہ مرورونة جوباز آيد تقارايك برسرت وللا بث تقى ويصايك بجه جب زندگى كى بهلي آئس كريم كها تاب تر اس کے چرے پر ہوتی ہے . جیسے برسول کی جدائیوں کے بعد یونمی کسی موڑ پر سر تے ہوئے محبوب کی شکل ملائة المائية على الكوب وجةرارا جائي اوريهان توجو لے سے بالسم بھي چلتي تھي تو واقعي ہر چيرواليا تا جس پرایک برانا ول لکھا جاسکتا تھا کہ ہدیکیے وجیرے دهیرے کھوٹا ہوا. پہلے .. جب اس کے کا نوں میں اذان پوکل می تو وونوال کوراور بے داغ تھا اور پھر کیے دھیرے دھیرے زندگی نے ..معاشرے ادرمعاش کی مجوريول في ادر شايد خدى محك نظرى في است كوا كرديا..

سب سے زیادہ فدہی تک نظری کھرے سکو ل کو کھوٹا ہوجانے پر مجبور کرتی ہے.. جري كردت جارع في.

يين كه عمام رامر بيكارا ورمكتا بيناريا.

بھی مجرم سامحسوں کرتا کروب کے محریض مہمان ہوں اوراس کی نعمتوں کا شکر ادانہیں کرتا۔ آس پاس جو تلوق ہے، حرم کی جیت پر کھلے آسان تلے وہ کیے ان انمول لمحات کو کیش کروا رہی ہے ..دولیں مسيد رجى إدرتم ايك الحونى كى ماند كنبد سے فيك لگائے كا بلى سے او كلد ب مور بس چروں كو تكتے جلے جا الماددوچرے جس کو تکتے ہیں تم اس کوئیں تکتے ۔ تو میں اس احساس جرم کے بوجھ تلے دب کر افتا اور منال يجي تريف الله يرعد لك منه وَل كعيشريف

ا كاؤنث بين بهي سات چكر لكھے جاتے ہيں. ہم خر مادہم ثواب وغيره..

ایک افریق جنٹل مین تمایت رنگار مگ لبادے میں تمایت شابانداند از میں اپنی دراز قامتی پر بازاں

میں ان چرول کو بیان کرر ہا ہوں جن سے میں آشنا ہو چکا تھا۔ اور اکثر انداز ولگالیا تھا کان صاحب كاطواف ممل مونے كو إدراب بدد و بار ونظر نيس آئيس مي ..

آشناچرول میں اجنبی چیرے بھی شامل ہوجاتے تھے..

ا کے چینی بابا تی جن کا قد بہت مخقر تھا، طواف کرنے والول کی بھیٹر میں نظر بی نہیں آتے تھے لیکن وہ این موجودگی کی بیجان کروانے کے لیے مسلسل اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے رکھتے تھے ..و ،نظرندآتے توان کے عمر رسيده باته وكها كي دے ديتے .. وه بھي إدهر جوم ميں ڈو ہے تو اُدھر نگلتے اور بھي ادھر ڈو ہے تو ژو ہے ہي رہے .. اندونيشيا كي خوا تين سراسسفيد پيرا منول من وحكى مول تعين ..ان من مجوعورتس بسفيد فام شايد بوسمیا کی تسیس جن کی نیلی آ تھوں میں آئی ہوئی تی میں جھے یہاں گنبدے دیک لگائے میشے ہمی فاند کعب کی تصوير جعلملاتي نظرآ تي تقي -

ان طواف کرنے والوں کو و کیلتے و کیلتے انہیں نظر میں رکھتے بہمی اونگ شاٹ میں مشاہدہ کرتے اور مجھی کلوزاپ میں جاتے. ان کی بے پروائی اور دارنگی کو کسی حد تک حمد ہے محسوں کرتے..ادر رہمی دیمجتے کدان میں ہے کسی ایک چبرے پر بھی ثواب کا لا کی یا بخشش کی تمنا بظاہر نتھی ۔ندکوئی ڈرتھا اور نداس کی کوئی ہیت جو نیچ کن میں گھر بنائے بیٹھا تھا. وہ سب کے سب اگر گھومتے تھے ۔ تیز چلتے مجمی دوڑتے مجمی تھکن معلوب قدم تھیٹے تھے تو محبت کے اربے ہوئے بغرض اپن خوش اور من مرضی سے ایسا کرتے تھے میں نے ایے ثانت اور مطمئن چیرے کم بی دیکھے تھے..

اُن كَى كُروش خاند كعب كواب في اللي تحى الصابي باب آن برائي آب من جذب ہونے پر مجود کرتی تھی ..انہیں یول مسلسل تکتے تھتے میں بھی تجھ صالت وارفظی میں چلا کیا..اس گروش پراتی ور سے نظریں جمائے ہوئے تھا کہ جیسے میں کس طلعم کی زومیں آسمیااور مجھے یوں لگا جیسے ان کی بے غرض محبت اور عرات نفس اليكي كدخان كعبدان كے ياس جل كرة رہا ہا اور دهر عدر ان كا اور تعقل مور باہے .. اس برے بم میں تبیں بلکہ جتے طواف کرنے والے تھے،ان سب میں برابر میں تقیم یوں ہور ہاہے کہ برایک ك الدرچوك جهوف من الحرفان كعبان كي بدنون من كرينار بي يعير بور بين الحن كى إدر جتن فان سيت اور فلاف ركاؤهي مولي آيات اى صاب حاتى باديك بين كريس منهرى لكري بين .. عبال تک کہ جواصل خاند کعبے وہ کلیل ہوتا جارہا ہے .. اور جوٹی بدامکان میرے حاس پراترا کہ بدلوگ يهال سے جائيں كو آيك يورجتے خاندكىدے كمب است بدنوں ميں ليے جائيں كے اوران مي الله بكى

میں محر سوار ہیں بنہایت راضی .رضامند .. چوکڑیاں بھرتے بل بھر میں گزر جاتے .. اورائے خوش وخرم میں الجي الجي ان كے فيے ش ايك بوتا پيدا مواہر..

ایک چیره اُس خاتون کا تما جوشایدشای تمی، شاید ترک تھی اُرد نی بھی ہوسکتی تھیں۔ ووایک بی ماڑی مکیلتی طواف میں جلتی تھیں اور طاہر ہے اس بچہ گاڑی یا پریم میں ایک بچے بھی تھا جوانہی کا ہوسکا تا ایک ان جائے کو بی سراعز از نصیب ہوسکتا ہے کہ اس کی مال اسے طواف پر لے آئے اتا رو كرے .. ملے بھيرے كے دوران ميں نے ويكھا كر بچہ بمك رہا ہے . كلكارياں مارتا اپنى بريم ميں أنجل رما ے قابویں نہیں آتا اوراس کی مال دعا تمیں ما تکنے بارب کے گھر پر نظر دکھنے کی بجائے اس پر نظر دکھوری ہے ادراس ب باتیں کردای ہے اس کے بھتے پر فدا ہوتی پر یم پر جھی اب سکیٹر کرجیے اسے چوم رای ہے .. جیے وا دونوں ایک بارک میں سر کرتے کے لیے آئے ہول ...

يه يهلي چكركامنظرتفا..

اور جب ایک دت کے بعدوہ دونول میر نمودار ہوئے تو بچہ قدر سے سخیدہ ہو چکا تھا۔ پچر حمران تھا۔انچل کود میں دلچیں نہ رکھتا تھا۔مست پڑچکا تھا۔اور جب وہ دونوں تیسری بار دکھائی ویئے۔میرے سامنة تا يو بيسوچا تعااوروه خاتون پريم دهليلتي زيرلب دعا تين دو هرار اي تحي..

دوساہ بوش افغان میاں بوی مردسیاہ میکڑی میں سنا ہوا سیدھا ایک باند تجرکی مانند اوراس کے برابر میں اس کی بیوی کوٹے کناری سے مزتین ایک سیاہ بڑے تھیرے والے گھا گھرے میں چلتی ، کالی جادر من لیٹی ہوئی کیکن چرہ کھلا۔ آئکھول میں سُرے کے انبار .. رخساروں بِنَقش و نگار .. دونوں بلند قامت ایک خاص رفقارے برصمتے چلے جارے تھے..اور آخری چھیرے تک ان کی رفتار میں کوئی فرق ند آیا.. أيك يا كتانى بإبااور بالي بمى تق.

نہایت عررسیدہ ہونے کے باد جودنو خیز جوانی کی مست میال میں چلتے ہتھے جمعی بایا جی اپی دھن عن آ مرائل جاتے اور بھی بالی اپنے نیم خید و بدن میں ایک جنگل بہلے میں گودتی ہرنی کی تھرتی ہمرتی باباتی كو ادور فيك كركيتي .. وه دونول سفيد كهدر كركون اورتهبند مين ملبوس تنصير البيته باباجي كرسر پر كهدر كي ايك مری می تقی ..ده دونول آخری پھیرے تک تازه دم یونمی قلاعیس مجرتے رہے..

سب سے دلچسپ چرواکی درمیانی عمرے خوش مکل زائر کا تھا.

ووصاحب با قاعدہ ایک شوخ نیلے رنگ کے جو گنگ سوٹ میں ملبوس سنے ،خوش شکل بھی اورخونی بدن جي ااور جموف جموف قدم دهرت ايك خاص شريس جوك كردب تنع ،البته ياؤل بين خابر بجوار میں تھ مرخ جراجی تھیں میراقیاں کہتا تھا کہ موصوف مقامی ہیں مکہ کے بای ہیں اور ورزش کے شوالین الله على الله وقرويل جان كى بجائ ادهرة نطع بين، شوق بمى بورا موجاتا بادر واب

ميں في سلوق كى جانب دهمان كيا جوكى اوردهمان مي قار "جوتى!" ووليج بم معردف تما.

" حوتی " من نے مرکبا.

ای نے کردن موڑ کرمیری طرف دیکھا..

" بيريند \_ كيابين؟" مين في مهم أواز من يوجها تاكة تاوت من محووه تركن دُسرب ندو.. "مدا بالبليل جي اتو" "اپاہلیں..یہاں؟"

" الى جى رات كال پېرىداكش فاندكعبى ممارت كرد بردازكرتى وكماكى دى بين بيان خانكىد ككنبدول بىل محى ان كى كمونىك يى اوركم شهر كروجوساد بها زيال بى، وبال مى روق بى " ان كاايك اورغول اتراجرم مصحن من اثرتار مااور پرغلاف كعبر وتقريباً جيوتا او پراخما اور دومري منزل يرجهان جم تنے، مارے سرول يرے فاموثى سے برواز كرتا چكا چوندروشنيوں كى زويس سے فارج مو كرسياه آسان من سياه موتاهم موكيا..

به چوده سوبرس پیشتر بھی تھیں ..

"اوران كى طرف برند ك بيسيج .. لبائيل اوران كے اوپر پھر سينظے نشان والے .."

آج بھی ہیں..

آج جب كه مين بول مينجي بن.

أنهى ابابيلوں كنسل كسلسل ميں اب مى بين جنبول نے ككرياں برساكرابر بدك ساء كوموے کی ما تند کر دیا تھا..

ابر بدفانه كعبكود حافة إنفاك لوك يمن بي تعمير كرده ال كالدارمعدي حاضرى وي.. ابربد كے سابى عبدالمطلب كے سواونت كركر لے محتے عبدالمطلب ابربدك فكر كا محتے جو ملہ سے چومیل کے فاصلے پرامعس کے مقام رکھی ابر ہدنے آئیں بری عزت سے پائ بھایا۔"آپ جمع ے کیا جاہے ہیں "

" آپ ك آدى مير دوسواون پكرلائ بين، وه جمعواليل كردين." ابر برنے جرانی ہے کہا... " میں فان کعب کوسمار کرنے آیا ہوں ،آپ نے اس بارے میں مجھے كوكى درخواست نبيل كى ."

تو عبدالطلب نے كيا" اے بادشاه! يس نے اپنے مال كے بارے يس ورخواست كى ہے . يس تو

موكا تو بيل بار بمرف في نبيل الري بمرى أستمول في ساون بعادول جمر يول كوروك سالكاركرولي سادن خانہ کعب کی مملی جملک پر . پھراس سے گرد بھیرے لگاتے ہوئے..اس کی دیوارے لینے دیوارہو ت ہوئے بھی .. جوساون نہ برساتھا، ووان چبروں کود کھے کر . جن سب کے حصے میں ایک جھوٹا سا کھر اللّٰد کا آس تھااور دواہے ساتھ لے جارہے تھے.. وہ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے تھے.. تو اس امکان کا جواحساس ہواتوں ماون چلك افعال كريدكي نعيب والع بين بيد لله يحتى تومير عصر من كيا آئ كان

مجھے دوایت نیچفرش برجسکڑ امارے بیٹی لال گال گوری ترکن نے قرآن پاک پر جھا ہوام الماكرايك بارميري جاجي نگاه كي اور پهراني نگاه كوقر آن كے حرفول پرركه ديا..وه جران نه مولي. كه بدوه علاقے متے جہاں جمریاں ملکی ہی رہتی تھیں ..رخساروں پر آ بشاری بہتی ہی رہتی تھیں .. جبران تو وہ پہلے ہوئی ہوگی کہ میخص ابھی تک سُو کھا کیول پڑا ہے . ساون کی جھڑی جب آئی ہے تو اپنی من مرضی سے آئی ہے . توور آ منی اس ترکن نے کیا محسوں کیا ہوگا کہ یہ باباجی جواب جا کرروئے ہیں اورا تناروئے ہیں تو لیے ہی گئے گار میں جو کہ وہ تھے.. براس جمٹری میں گناہ کا مجھ خیال نہ تھا. رشک تھا کہ وہ خانہ کعبہ کودل میں لے جا کیں مجاور محروق محل كرمير بسيلت وكحدثة ي كا..

میرے بیٹے مجھ سے دورجا کچے تھے بھی خیال بھی نہیں آیا تھا کدان میں انزاانہاک ہے کہ وہ جھ ے عافل ہوجا کیں گے..

آسان مبربان تمااوراس میں سے خوشی اور خوشگواری کی چھوارگرتی تھی اور اس آسان پر میں نے ساہ پرندوں کے ایک خول کواڑان میں دیکھا۔وہ مکہ کی پہاڑیوں کی جانب سے ۔وہ پہاڑیاں جن پرنہیں کہیں ممروں کی روشنیاں تھیں اور تاریکی کے راج میں تھیں وہاں ہے وہ پرندے اڑتے آ رہے تھے..ان کا ایک **غول عین میرے مریہے گزر کرنیچاڑان کرتامحن حرم میں اترا. ان میں سے پچھ پرندے ٹول سے جدا ہو کر** من کے پاراٹھ کرتار کی میں ملے مئے اور بیشتر نے خانہ کعب کے گر دایک ٹیوٹرن لیا اور اے تقریباً چھوتے بوئے بلند ہوئے اور نظروں سے اوجمل ہو گئے ..

تمورى دير بعدا يك اورغول نمودار موا. وهينكرول كى تعداديس تق.

ان كے فول كے غول اترتے تھے ... ب آواز اور ب شور جيسے بغير البحن كے سياه چھوٹے جھوٹے گلائڈر مول جو مواجل جمولتے آرہے مول .. ان جس سے كوئى ايك غول يكدم محن حرم بيس ۋائيولگا تا اور خاند کعبے کروایک نعف وائرہ منا کر پرواز کرتا بلند ہوجاتا .. بیکوتر دکھائی نددیتے تنے جومقدی مقامات اور مزارون كى علامت موت بين مي كهادر مع ادرين البين شاعت كرفي عامرتها.. مُنه وَل كَعِيمُ تُريف

نمایاں مونے کے ہم جن چکا چوند برقی روشنیوں کے حسار میں تنے وہ ماند پرنے لکیں اور سے کا جالا ایک وحد کی ماند پھیلیا گیا..

بیمی کیادل میں سرائت کر کے اُسے اُ جالنا ہوا اُ جلامتظر تھا.. بیمنظر کچما درمنظر تھا..

نہ یہ ہرات کا طلوع آفاب تھا، نہ سندھ کے پانیوں پر پھیلنا، نہانگا پر بت کی برنوں پر اتر تا، نہ شاہ گوری کے بدن کوروش کرتا، اجالا تھا، بیکوئی اور بی اجالا تھا، رات کے بیاہ لبادے سنتے جارہ تھے اور رب کے تھر پر اجالا اثر تا جار ہاتھا،

بہلے تو نظر دورتک نہ جاتی تھی بڑکن دوشیزہ تھی ادراس کا قرآن پاک... کھ ادراوگ تھے بجدہ ریز اور عبادت بیں تمن ادر میرے بیٹے تھے کی اور دھیان میں .. لین جب روشی ہوئی تو ایک خلقت نظرآنے تھی۔ ان میں کی دعا کیں کرتے ... جنے آنوبس میں تھے ان کی ردعا کیں کرتے ... جنے آنوبس میں تھے ان ہے بھی بڑھ کر بھا کیے اوگ۔دوردورتک نظرآنے گئے ..

اس دوران .. أ جالا بصلنے ہے کہیں پہلے .. تبجد کی اذان بھی جھ تک آئی .. اورا پی گردش مدوسال میں پہلی یار بینماز بھی ادا کی ادر بخوش ادا کی ..

يم فجر كالجاوا آكيا.

عُلُونَ فَدا جُوغِيرِسُرِكَارِي عبادت مِن غرق تمنى ،ائىركارى بلاوا آياتو خوش ہوگئ. و دہمی كيارات تنى ..اوركياسورتنى ..

یے زندگی میں پہلی بارآئی تھی ..اوراس نے دُوتی بارکہاں آنا تھا..یے زندگی کا پہلا بوسر تعاجس کا ایکٹن ری بلی میں نہلی کرکتھی اوراس کے بعدایک اورکٹ نعیب میں آ بھی جائے تووہ سینٹر بوگی ..

میں نے جس گنبد سے فیک لگائے یہ محرطراز معجزاتی شب کیلی آئموں سے آگر چہ مجی مجھار جململاتی آئمھوں سے ،گزاری تقی تو جب میں وہاں سے سویر کے سفید سحر میں اٹھا ہوں تو اٹھنے سے پیٹٹر جو پچھے اب تک میں نے ویکھا تھا ،خانہ کعبہ کودل میں پوشیدہ کرتے ،گھرلے جاتے چیرے ،ابابیلیں اور عبادتیں تو ان سب سے ارفع اور ائلی میں نے ایک منظراور دیکھا ..

اُس منظر کود یکھا تو جوساون برس چکا تھا،اس کے بادلوں میں پھرسے پانی بھر کیا اور میری آستھموں نے ایم

یں نے اب تک دھیان نہیں کیا تھا۔ کرتا تو بھی رائے تھی .. دیکھ نہ سکتا تھا.. دواینٹ ینچ بیٹی ہو کی لال گلابی چٹی گوری ترکن آگتی پالتی مارے نہیں تھٹے سیٹے نمازی حالت میں ان اوٹوں کا مالک ہوں..بیت اللہ کا مالک خداہے، ووخوداس کی حفاظت فرمائے گا۔'' اور کیے حفاظت کی ا

"امی فیل کا انجام دیکھوتہارے خدانے ان کی تدبیری کس طرح ناکام کردیں۔ان پر ابائل پرعدوں ہے ایسی کنکریوں کی بوچھاڑ برسوائی جن میں ہے ایک ایک کنکری نشان زدہ تھی جن کی زوسے ان کا لفکر خشک گھاس کی طرح پایال ہو گھا۔"

ووچائے ہوئے موسے کی ماند ہوگئے..

ابربه كالشكر جيك كاشكار موهما .. ابرجه كابدن جمالول سي بعركما ..

ميعام الفيل كملايا المتعيول كاسال!

چودہ سوبری سے زائد کا عرصہ گزرا. جب ہاتھیوں کا سال تھااور آئ آئمی ابا بیلوں کی سل ہمارے مربر سے اڑا نیں کر ڈیکٹر کی پہاڑیوں میں اپنے گھونسلوں کولوئی تھی . بیسلی کرنے آئی تھی کہ کوئی ابر ہوتو نہیں ہے .. میدوہ لمحد تھا جب میں نے اس سنر کے دوران تاریخ کی صداقت پر پہلی مُمرکسی دیکھی ..

به ابلیل قرآن کی تقدیق کررہی تھیں کہ میکف ایک قصد ایک دیومالائی داستان نہیں.. میمتدر ب-ایک تاریخی حقیقت ہے..

ان ابابیلوں کی موجودگی تویش کرتی ہے ۔ شک ندکروییسب پھی ہوا تھا۔ میرے لیے کشف کا ایک لیے مقاید بھی میں موجودگی تویش کرتی ہے ۔ شک ندکروییسب پھی ہوا تھا۔ میراں کہ میں منی عرفات اور موافقہ جس اور خاص طور پر مدینہ اور طاکف میں تاریخ کی صدافت پر مہریں گئی چلی گئیں اور یہ جھے ایک نا قابل بھین تشفی ہے ووچار کرتی تھیں ۔ جج کے علاوہ تاریخ کی مسلسل تصدیق تھی جس نے اس تج کے علاوہ تاریخ کی میسلسل تصدیق تھی بندکر کے ایمان کے میرے لیے بیمثال کیا۔ اگر چہ کچوری بھی نہیں لیکن ضروری بھی نہیں کہ آ ہے آ تھیں بندکر کے ایمان کے میرے لیے بیمٹن کہا کہا گئی جاتی ہے۔ آئیں ۔ بیمٹن کہا کہا کہا جاتی ہے۔

وہ مب چبرے جوطواف میں تھے جن سے میری شناسائی ہوگئ تھی بدل گئے تھے ..ان کی جگد نے چھروں نے لئے گئے ... وقت کا بہاؤ مرحم اور بے آ واز تھا، ابا بیلوں کی مانند ..گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور سور کی ہلکی سپیدی کچھ لئے گئی ... مرمو مجھلنے گئی ...

حرم سے بے .. مکم کے سکائی سکر پر اور حرم پرا ثدتے شاندار ہوٹل جن کی شاندار آیدنی حرم سے مجمی بلند تھی ۔ اور مجمی بلند تھی ۔ اور مجمی بلند تھیں ۔ اور جو سیاہ بہاڑیاں تھیں جن میں شرل کلاس اہل مکم اور اپا بیلیں بسیرا کرتی تھیں ۔ اور دولوں چدوسوی کر درنے کے باوجود مجول کے تول تھے ۔ اہل مکم بھی اور اپا بیلیں بھی ۔ سور کی ببیدی میں دولوں چدوسوی کر درنے کے باوجود مجول کے تول تھے ۔ اہل مکم بھی اور اپا بیلیں بھی ۔ سور کی ببیدی میں

#### ''خانه *کعبه کااندرون*''

علوق باشاء الله اليا خوش بخت ب كرايك سفارت كاركى حيثيت س أع متلف مواقع ير سر براہان مملکت کے ہمراہ خانہ کعبداور روضتہ رسول کے اندر جانے اور وہاں کچھ وقت گزارنے اور نوافل ادا كرنے كى سعادت حاصل مولى بي بيلى بارجباس فان فضاؤل مي سانس ليے تو قائل فيم طور يراے ائي كيوخرنتي، آس پاس كيام، كيوبوش تقى صرف مقام ا كاوتما كديس كهال بول .. بدن كساته و ماغ بھی سُن جو چکا تھا اور بھی وہ کام کرنے لگنا اور بھی پھرستائے میں چلا جاتا . آر وہ محسوس تو کرتا رہائیکن مثابے کے لیے جوآ کھ درکار ہے وہ اتی تم تھی کہ اسے پچھ نظر ندآیا ۔ پھر میں نے فر مائش کی کہ بیٹا اگر بھی دوبارہ ایما بخت ہوتو ذرا آس پاس کا دھیان کرنا کدوبال کیا ہے ۔ ہوائیس ہے .. درود دوار کیے ہیں،ان کے رنگ کیا ہیں ۔ اس کے بعد جو حاضر یاں اس کے نصیب میں آئیں ان میں اس نے اپی آتھ میں قدرے ملی رهيس .. آس ياس كا دهيان كيا .. ويوارودركي كيفيت إسي اندرجذب كى ... اورجو كجماس في مجمع عيان كيا، اسے تقریبا ای کے لفظوں میں .ایک تحریری تسلسل کے ساتھ تو نہیں بلکدان حاضریوں کے لیے اور بل الگ الگ ایک منشاندایما عداری کے ساتھ آب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ..

خاند كعبكا باب لمتزم فرش حم بلند ... اورات غلاف كعبير وحكا. تدم آ وم ايك اته بلندى برنصب ب. معن كعبه مين كعرف زائرين الني باته باندكر كيمشكل اس كى چوكهث تق من بين اوركري كرت

بن ، دعا كيل ما تكت بين ..

یماں اس کی چوکھٹ کے قریب پنجنا اور اسے ہاتھ بلند کر کے تمام لینا کوئی آسان کام میں اللہ يى تودركعبە ب. كرى چىكى فائى كى تىنانى اس دنياش كى كى كى بىلى .. يدونى درى كدا باوت آئ كردوكعيدوانديوا.

منه وَل كَعِيمُ ريف میشی برستورقرآن پڑھ رہی تھی اور وہاں سے اشھتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے میری نگاہ اس کے پاؤل کا جانب می اوران پاؤں میں سفید جرابیں تھیں مج کے اجالے میں میں نے نگاہ کی تو دیکھا کر سفید جرابول کا جاب ن، دران پارت سے در اور کھا کہ ہوگئی تھیں . ایر میوں پر زیادہ . اور دکھا کی دیے تکوول پر کہیں کہیں ۔ ایر میول پر نیادہ . اور دکھا کی دیے تکوول پر کہیں کہیں ۔ ایر میول پر می گئی دیا ہے کہ میں کہیں کہیں ۔ ایر میول کھا ل تھی . یقینا پاک اور معلا میں کہیں ہوگی . اور معلا ہوگی سفید براق جرابیں پہنی ہول گ . . وکر جرم میں آئی تھی . اور اس نے بھینا دھی ہوگی سفید براق جرابیں پہنی ہول گ . .

اور يكندى موتى تصي الله كاس كمريس جلتے جلتے محن كعبر فرش برجلتے جلتے اس فرش برمنی كے جووز سے انين الى سفيدى ميں جذب كر كے كندى ہوئى تيس انہوں نے رب كے كمر كے حن كى صفائى كى تھى ..اس كى تى كو ايخ اندرجذب كرلياتها.

مي جوبهت دور كے شهروں سے آيا تھا..

ار میوں پر گذری ہو چی جرابوں کورشک ہے و کھتار ہا.

كيهاب نعيب تفاكه نه خانه خداكي بهلي جملك ديكيركر دويا طواف كرت ويوارس ليتع بمي آ تكمول كى في بابرندآ كى .. اور جب ساون كى صورت ميس برى تو كهال برى .. چند چېرول كود كيم كر.. يا پجران مندى جرابون كود كيوكر ان كفيب كود كيوكر مين كيما في فيب تفا . .

اورا گرد رکعبدوابوجائے تو کون لوٹا ہے .. توریکے وابوتا ہے ..

ایک سیرمی ہے جے خادم دھکلتے ہوئے کعبر کی جانب لے جارہے ہیں.. طواف کرنے والوں اور زائرین کوخبر دار کرتے ہوئے خادم اس سیرهی کو دھکیلتے جارہے ہیں جس زخ خانہ کعبہ کی جانب ہے..

ر ما مدسین با با ایک درانے کی مانندگردن اٹھائے.. زائرین میں سے داستہ بنائی دور وہ ایک کرین کی مانند ہے .. آیک زرانے کی مانندگردن اٹھائے.. زائرین میں سے داستہ بنائی دور نظر آجاتی ہے..

دیکھبری جانب حرکت کرتی اس علامت کود کھ کرزائرین اورطواف کرنے والوں میں ایک ہجان پر اور ہواف کرنے والوں میں ایک ہجان پر اور پر اور ہواتا ہے.. وہ تو کعبہ کے گردطواف کرنے کو بی زندگی کی سب سے بڑی سعادت جانے ہیں اور باب لمتزم کی چوکھٹ کوتھام لینے کوشوٹ نقیبی کی معراج جانے ہیں . تو وہ کون ہیں جن کے لیے در کعبدوا ہونے کو ہے .. بے شک وہ کجھے کے اندرجانے کے بارے ہیں سوج بھی نہیں سکتے لیکن وہ اس سیرھی کو کرکت کرتے ہوئے تو دو کھی رہے ہیں جس نے ابھی بچھ در بعد باب ملتزم کے ساتھ جا خسک ہونا ہے . تو وہ بھی گویا شدت احساس کی سلم پر میں میں میں بی بین بین بین وہ سب اللہ اکبر کے نیزے لگتے ہیں .

جوبے جربوتے ہیں بطواف میں فااور گئن ہوتے ہیں، وہ بھی ان نعروں کوئ کرمتوجہ ہوجاتے ہیں۔ کدکیا ہوا ہے ..اور پھروہ بھی طواف سے بے خبر ہوکراس میڑھی کوآ تھوں میں سموتے اللہ اکبر پکارنے لگتے ہیں. چٹا نچہ حرم کعبیس جتنی بھی آتھیں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب اس میڑھی کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ورکعبہ تک اس کا ساتھ ویتی ہیں ..

بالاخروه سيرهي باب ملتزم كے ساتھ جالكتى ہے..

جیسے آگ بچھانے والوں کی سیر صیاں اس عمارت کے ساتھ جالگتی ہیں جس میں آ گٹس وخاشاک کوجلاری ہے ..

درام مل بیر بیر می بھی آگ بجھانے والوں کی ہے .. مشق آئن کو ملی دینے والی ہے .. وہ جوملکوں ککوں بھو کتی ہے ..

فارس كا تق برست سلمان كے سينے ميں ملد كر تموے ير جينے والوں كتن بدن بى

بحر سنے والی . كدلكائ ند كيك اور بجمائ نديجے .. واي آتش ..

منه وَل كعبي شريف

جب وہ سیر می ملتزم کے ساتھ جالتی ہے تو بیجان میں مزید شدت آ جاتی ہے کہ کوئی تو ہے جواس درواز سے میں وافل ہو کرانٹد کے کھر کے اندرجارہا ہے .. ہم نہ ہیں .. پرہم اس کوتو دیکھیں گے جواس کے کھر کا مہمان ہونے کو ہے .. آ داب کے مطابق پہلے تو سر براہ مملکت یا وزیرا عظم سیر می پرقدم رکھتے ہیں، پھران کے وفد میں شامل مجھ میار .. کچھ دھو کے باز .. بچھ ظلم کرنے والے سکین شکلیں بنائے اور آنسو بو جھمتے اورا کیک وو پاکساز .. وزیر اور سفیر سیر تھی پرقدم رکھتے ہیں .. جب آخر میں کہیں جاکر جونیئر سفارت کا رول کی باری آتی ہے ۔.. ہمی نہیں بھی آتی .. لیکن مجموق کی باری آ جاتی ہے ...

سلحوق کا کہنا ہے کہاں لمح یمی خدشدوامنگیر ہوتا ہے کیسب اندر چلے جا کیں مے اور صرف میں رہ جاؤں گا .. خدشنہیں یقین ہوتا ہے کہ میں سکتا ہے کہ میں .. خاند کعب کے اندر چلا جاؤں گا ..
باب ملتزم توکعب کے رکھوالے ایک بڑی نقر کی جائی ہے کھولتے ہیں ..

یے جائی فتے کم کے دوران عثان بن طلحہ کے پاس تھی اوراس نے رسول اللہ کو بی جائی ویے ہے انکار کر دیا جس براس کی مال نے سرزنش کی کہ محمد فارح ہے، وہ تم سے بی جائی زیروتی بھی لے سکتا ہے تو انکار نے نفش کو کرو۔ اور جب اس نے خانہ کعبہ کی جائی حضور کی خدمت میں چیش کی تو انہوں نے اس کے انکار کے نفش کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ تمہاری سب آئند و نسلول کے لیے خانہ کعبہ کی جائی کی ملیت برقر اور ہے گی ..

ای قرب یا تقریبا ای مقام سے رسول اللہ فانہ کعب کے اندر فتح کمہ کے بعد داخل ہوئے تو انہوں نے در حق آیا اور باطل چلا گیا'' کی رفاقت کے لیے کم فخص کو پہند کیا. کے چنا صرف ایک سیاوفام کو بمبی قریش کو بہیں اور کسی انصار کوئیس صرف بلال کو. کرتم میرے ساتھ کعب کے اندرآؤ کے اور اسے بتوں سے یاک کروگے..

حضور خاند کعبے والل آئے توبلال میں وہ مگے.. خاند کعبے کے اندر مظہر کئے..

اور تب عبرالله بن عمرا ندر داخل ہوئے اور پوچھا کررسول الله نے یہاں کس جگد نماز پر حمی تھی ...
حضرت بلال نے نشاندہ می کی ..اس کے بعد عبدالله بن عمر جب بھی بیت الله میں واخل ہوتے سے .مندسا منے
رکھتے سے اور دروازہ (باب ملتزم) بیشت کی جانب ہوتا ، اور خانہ کعبہ کی سامنے کی دیوار کے درمیان صرف تمن
باتھ کا فاسلہ ، جا تا اور نماز پڑھتے ..

ہ طاوی معید الب بادروں وہا۔ اس مقام پر بھی بلوق نے نقل اداکیے .. لیکن ابھی تو ہم میرھی چڑھ کر باب ملتزم تک پہنچ ہیں اور کعبے کے رکھوالے لے ایک نقر کی جا بی سے در کعبہ کھولا ہے . مُنه وَل كَعِيمُ ريف

كعيد كاندروافل موتيس.

یعی قدم آ دم سے مزیدایک ہاتھ کی بلندی پر واقع خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب باب ملتزم میں ر كعيد كاندرداخل موتي بين ..

اندرداظ ہوتے ہیں تو آ مے جوفرش ہے، وہ چوکھٹ سے جار پانچ انچ نے ہے.

يكرون يكروايك كوب بياس كى جارو يواري بين.

فاند كعبك الدر مل الدم راب بحل بيس ب

ممبان ایک ثیوب لائث آن کرے کمرے کے درمیان میں رکھ دیتا ہے تو اشیاء کی بیئت کم ظاہر

دیوارول کے درمیان تک وہی سنگ مرمرنصب ہے اور دیواروں کا بقیہ نصف حصر سیاہ غلاف ہے د هانیا گیا ہے. جہت بھی ای غلاف بیں سیاہ بوش ہے. نصف دیواروں اور جہت کوڈ ھکنے والا سیاہ غلاف ای شابت كا بجوفان كعبى بيروني ديوارول كود هكنے والے غلاف كى ب.

كهد كت بي كدا عدد وفي ديواري تقريباً جوف تك سنك مرمرى بي ادراس ساور غلاف مي

باب ملتزم سے واخل ہونے پر .. جب ثیوب لائٹ آن کی جاتی ہے تو دیواروں سے منگے کھوقدیم يرتن .. جراغ يافا نوس نظراً في لكت بين ..

سنگ مرمرے کھے کتب آویزال بیں جوغالباً بادشاموں کی جانب سے نذر کیے گئے گئے ہیں یا

بالكل سامنے ايك محراب ہے جواس مقام كى نشاندى كرتى ہے جہاں رسول الله تماز اداكيا كرتے تعاورنشا ندى مفرت بال في كمتى ..

دائي جانب ديوار پرايك 2x4 ف سون كاكتيد ويزال باوريده مقام بجومعافى ما تكفكا

خاند کعبے اندرا ندمیرا ہے اور تیوب لائٹ کی روشی ناکانی ٹات ہوتی ہے.. اندر بہت جس ہے.. بہت گری ہے کہ وہاں کوئی روزن کوئی کمڑ کی نہیں.. ہر جانب سے بند ことではりとりところ

لوكول كى موجدى يمي الرجس اوركرى عن اضاف كا إحث بنى ب اندر بشكل جاليس حقريب

اور جوادگ بالآ خرا ندر داخل ہوتے ہیں وہ ایک بیجان میں جملا ہو جاتے ہیں کرزیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے .. سرجھ کانے میں گزرے ..

بركسى كى بزارون خوابشين موتى بين كما ندرين كي تي توجتني موسكين خوابشين بورى كرنى سياورجس خواس بر مرفض كا دم لكا ب وه جهال رسول الله تماز برصة تحاس مقام بر كمز ، يوكفل اداكر في ك خواہش ہوتی ہے ۔ چنانچہ مرکوئی اُدھر جوم کرتا ہے ۔ اس کے بعد جدم معانی کا مقام ہے وہاں کو ے ہوکہ معانی کی خواستگاری کی خواہش ہوتی ہے..

باب ملتزم میں سے خاند کعبے اندر قدم رکھتے ہی شاہ وگداایک ہوجاتے ہیں ایک سربرا وسلفت اورایک معمولی سفارت کارمیں کھ فرق نہیں رہتا ۔ دونوں اس کی سرکار میں بیٹی کرایک ہوجاتے ہیں ۔ وواکی ورس کی موجودگ ہے ہی سراسر عاقل ہوجاتے ہیں..

تهاملوگ ایک دوسرے کی موجود کی سے غافل موجاتے ہیں .. مِركونَى الله كَ لَعر كَ اندرزياده سيزياده مالس لين كَ كُوشش كرتا ب.. ہر کوئی اضطراب میں ہوتا ہے..

بر کسی کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ رسول اللہ کے جائے نماز پر کھڑا ہونے سے رہ نہ جائے. معانی الك كم مقام يرمعانى كى درخواست فيش كرنے كاموقع كھوندوس..

البتسبين ايك كيفيت مشترك موتى إ ..

سب لوگ رور ب ہوتے ہیں.

بلندآ وازيس نبيس ايخ اندر اي اندر . كما نسوول كرف كي آ وازمين مولى فاني انسانيت ابديت كـ ذاكة به أشاموتي ب..

سلجوق جب تيسري بارخانه كعبك اندركياتوات دوسرول في فلف الك تجرب والماس كالهاتماك. یں چونکہ دو بار پہلے بھی آ چکا تھا اس کیے جھے اللہ کے مرکے دروو اوار اور اس کی آ رائش ہے والنيت بوچي تھي .. من تيسري مرتبات نے والاممان تھا جواس كمريس اجنبي ندتھا اور جاتا تھا كركونا مقام كمال ادر كن رُخ ير ب چنانچ اندر قدم ركھتے بى ميں نے رسول اللہ كے جائے نماز كا رخ كيا . كرمقام معافى ير حرجدے کے البت میری بدنی کیفیت کہلی بارے مخلف نہی خوش بخی کا احساس دی تھااور آنسومی استے ال

پھریں نے پہلی بارنوٹ کیا کہ بیج چوکور شم اعظمیادا بے شارسانسوں سے میں زودہ کمرے اللہ كا يواس كدائي جانب ايك درواز ونظرة تام يسون عينا بواليك دييز چوكه والادروازهم. مندة ل كعيم شريف

اوراس خلا و بس کیا تفا؟ سپر مجمی نبیس.

البنة ملى كى مبك تقى..

المجوق نے یہی کہا کہ آیا و ال اس اند میرے میں سائس لینے ہے می کی مبک اندر جاتی تھی .. وہاں مٹی کہاں ہے آئی ..

> شائد و بال جما الربو في تينيس كى جاتى تحى كيونك و بال كوئى نيس آتا قا.. سايك أن جيو كي تنها كي تني ..

أيك سنا ناتها اس من تبا يمراكيلا من كواتها .

میرے قدموں تلے جوفرش تھا، وہ اللہ کے گھر کی پہلی جیت بھی جس کے تلے میرے وفد کے ارکان عباد توں اور عقید توں میں محواور مصروف تھے اور میرے سرکے اوپر خاند کھید کی وہ مجے تھی جواس لمحے دھوپ سے روش تھی ..

يمريكدم مين زوس موكيا..

مجھ پرڈرغالب آھيا.

كهين كهان أحميا مون.

کوئی نہیں جانا کہ میں اُس مبری دروازے میں سے داخل ہوکر سے موں پر گھومتا ہوا یہاں آ چکا ہوں ۔ کہ ہرکوئی گن اور تو تفا کسی دوسرے کی مجھ خبر نتھی ۔ تو کہیں ایسا نہ ہوکہ کھیے کے چائی برداروائی کا اعلان کر دیں اور میرے دفد کے سب ارکان باب ماتزم سے باہر چلے جا کیں اور در کھیہ مجرسے مقتل کردیا جائے۔۔ اگر رب کے گھر کا واحد درواز ہ بندہ وگیا تو میں کیا کروں گا۔۔

سى كويھى شك ند ہوگا كدرجنوں لوگوں ميں سے أيك مخلك لوجوان بم ميں موجوديس بو ميں كيا

كرول كارميرادم كهت جائے كاركيا كرول كار

جان اتن عزیز ہوتی ہے کہ خانہ کعبے اندراللہ کے گھر کے اندرجی جانائیں جاہتی ہم ہم ناجاتی ہے۔
ان دوعر بی تکہا نوں کے قریب ہے گز دکر ہیں بید خیال کیے بغیر کہ بیداللہ کے گھر کی سیر صیال ہیں،
دھڑ وھڑ نیجے اتر نے لگا ۔ اور میراول بھی اس حساب ہے دھڑ دھڑ دھڑ کہ تھا کہ کہیں در کھیہ مقفل نہ ہو کیا ہو..
میں نیجے ہنچا تو وفد کے بیشتر ارکان در کعبہ سے باہر جانچے تھے اور میں ان آخری لوگوں ہیں ہے تھا
جنہوں نے باب ملتزم کی چوکھٹ یا دکر کے فرش حرم پراتر نے والی سیر جی پرقدم رکھا۔۔۔

اور میں نے شکر کیا کہ میں اللہ سے گھر میں قد نہیں ہوا، باہر کھی نضا میں آ گیا ہوں اور میں نے سرخوشی اوراطمینان کا ایک گہرا سانس لیا کہ جان بھی کیسی عزیز شے ہوتی ہے . اللہ کے گھر کے اندر بھی جانا تین اور ان کھلے قرول میں سے جھے اوپر جاتی سٹر حیاں دکھائی دے رہی ہیں .سب لوگ روئے سے بھر اوگ روئے سے بھر اوگ روئے سے بھر اور میری نظرین اس دردازے پر تفہری ہوئی تھیں .بیر سے میاں اور کہاں جاری ہیں ،جھ میں بیرجائے کی خواہش سرا ٹھائی تھی ..

كياش جلاجاوك؟

میں ہمت کر سے اس درواز ہے تک گیا اوراد پر جاتی سٹر حیول پر قدم رکھا.. یہاں تک ٹیوب لائٹ کی روشی نیآتی تھی، اس کیے تاریکی بہت تھی.۔

ميسيرهيان چکردارتيس ، گورخي بول اد پرجاري تفيس ..

اور ہاں یہ جوسنبری دروازہ تھا دہ ایسا تھاجیسے ایک لفٹ کا ہوتا ہے ..اس کے بٹ با ہزئیس کھلتے .. میں کہ نہیں سکتا کہ یہ دروازہ جو دکھا کی توسونے کا دیتا ہے ، واقعی سونے سے تر اشیدہ تھا.. مثیل کا بھی ہوسکیا تھا کمی سنبری شیشتے کا بھی ہوسکتا تھا. وکھائی سونے کا دیتا تھا.. پر کھانہیں جاسکتا تھا..

من اور برخ عندلا.

دوتین موزآئے کہ بیگوئی ہوئی سٹرھیاں تھیں..

الدهرام يدكرا بورباتها. اور بحصاب وركك لك كمين كيول ادهرا اليا..

میر میاں کی بھی گھر کی آگر کمل طور پر اندھیرے میں غرق ہول تو ان پر چڑھتے ہوئے بھی دل دم کا کہ است کا میں اس کے میں اس کے اس کی اور اس دی تھی ..

جب آخری سیرهی آئی تو میں نے وہاں دوعر بی خادموں کو خاموش کھڑے پایا. انہوں نے مجھے دیکھا،لیکن پچھ کہانیس،بس کھڑے رہے..

ين آ كي بوكيا.

ىيەدرامىل خانەكىيەكى رەجىمتى تىمى.

نے جو محمر تعالی کی جھت اور خاند کو بھی وہ جست جس پر میند برستا ہے اس کے در سیان والی جگتی .. ایک خلاء تھا.

دوچمتول كدرميان ايك وقد تا.

11:0

بس اتا که ایک انسان دہاں کھڑا ہو سکے .. دواللہ کے کھری جیت رکھڑا ہو ادر اس کا سرخانہ کعب کی جیت سے چھونے کو ہو.. بس آئی مجائش تھی ..

### "ابتوباندهام،

ہے کہاں بھی گمان گز راتھا کہ بھی اپنے آپ کو گفناؤں گا.. ایک روز آئے گا ایسا کہ گفن ٹیل خود اپنے آپ کو کپیٹوں گا اور بدرضا ور فہت کپیٹوں گا اور پھر پرمشر ہے بھی ہوں گا جیسے ایک بچے عید کے روز نئے تکور کپڑے پاکن کر اِٹرا تا پھرتا ہے .. پرتو بھی بھی گمان میں ندآیا تھا..

الگ الگ کروں میں اپنے گرداحرام کینے جارہ سے اوروو کینے نہ تھے ،گرجاتے تھے ،جولباس پہلی بار پہنا جائے اس کے الٹے سید سے کا پیٹنیس چلنا اوراحرام کا تو یوں بھی نہ کوئی الٹا ہوتا اور نہ کوئی سیدها، اس لیے میں مجوق اور نمیر کو بگارتا جو کسی اور کمرے میں احرام با ندھنے میں مشغول تھے کہ بیٹا یہ نجا حصہ تو پید پر تھہرتا ہی نہیں ،کھسک جاتا ہے ،کیا کروں؟

پیسے پہ ہروں میں ایت کی جاتی تھی کہ ابا جی سائس سینے کرائے ہبند کی طرح باندمیں جیسے دادا جان باندھتے تھے ادر پھراس کے ادر کرکے گروشی بیلٹ کس لیس ادر پھرسائس نہلیں بچھ عرصہ۔ بالا خرسفر جی شروع ہونے کوتھا اور ہم اس سفر کے لیے خصوص لباس بہنتے تو نہیں بلک اوڑھتے تھے

ادر باندھے سے ...
ایک تفسیلی شسل اور صفائی سخرائی کے بعد اب میں احرام کے دوکڑوں سے متم کھا ہور ہاتھا۔ بینی میں احرام کے دوکڑوں سے متم کھا ہور ہاتھا۔ بینی میا تھا ،خود نہایا تھا اور کھنا اینہیں گیا تھا خود کفن لپیٹ رہاتھا.. چونکداس سے پیٹٹر کفن پوٹی کا کوئی تجرب نہایا بالبیں گیا تھا اور کھنا اینہیں گیا تھا خود کفن لپیٹ رہاتھا..

یکی لباس کی تبدیلی نظمی ، ذات اور خصلت کی بھی تبدیلی تھی ...
علی شریعتی کبتا ہے کہ دنیا وی لباس ترک کیا ہے تو دنیا وی خصلت می بھی ترک کردو...
بھیڑ کے کی خصلت ترک کردو..جواپ سے کمتر لوگوں کودیا تا ہے ..اوروائت کیکھا تا ہے ، افیل کھا
جانے کی کوشش کرتا ہے ...
جانے کی کوشش کرتا ہے ...

چاہتی بخمبرنا چاہتی ہے۔۔ میں نے بخوق کو بہت کر بدا، بار بار خانہ کعب کے اندردن کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بہت تحل سے جواب دیتا اور پھر میکدم پر جوش ہو جاتا اور اس کا چرہ و کئے لگتا۔ یہاں تک کداس کی عینک کے شخصے بمی روش ہونے لگتے ..اوروہ کہتا ، ہمی اتبو خانہ کعب کے اندر جا کر کیا محسوں ہوتا ہے، میتو میں جاتا ہول لیکن اے بیان نہیں کرسکا ..اور میں بیرخالت سمجھ سکتا تھا کہ جس تن لا کے سوتن جانے ..تو جان وہی سکتا تھا، پر بیان نہیں کر

سلما ہا.. بے شک تن وہی جانا ہے جے لگی ہے لیکن جھ تن نہیں لاگی اور اس کے باوجود میں کھ پکھ جانا ہوں کہ جس تن گتی ہے اس پر کیا گزرتی ہے..

ہوں ہے س کی اسپ میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے جیں تو تن میں جوقرار آ جا تا ہے اور جو خوتی پھوٹی ہے، بس وہ قرار اور خوتی اگر ایک ذرق ہوتی ہے تو اس کے گھر کے اندر .. زندگی کی کل مسافت کے بعد پہلی باراس کے گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے وہ قرار کا صحرا کیسا ہوگا ، خوتی کی کا کنا ہے کہی ہوگی ..
بعد پہلی باراس کے گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے وہ قرار کا صحرا کیسا ہوگا ، خوتی کی کا کنا ہے کہی جائیا ہوں ..

The state of the s

کاروبار حیات. معاشرے میں مقام ، اپنی کلاس ، اپنی توم ، تبیله اور شاخت محلاوی ہے . جیسے کہ آ دم تعالماور پیسب بچھ بیسر بملادینا کیسے ممکن موسکتا ہے؟

وهالي كرآب في بهت كجور كرويات.

مثلاً..آپ نے آئینبیں دیکھنا تا کہ آپ اٹی شکل نددیکھیں اور این ' میں' کوفراموں کرویں..
کرمیری شاہت الی ہے، میں بہت خوش شکل ہوں..میں میں ایک بھیڑی مانند..

مسمی قسم کی خوشبواستعال نبیس کی جاسمتی . تاکه آپ دومروں میں تازید ہوں۔ اُس خوشبوکے حوالے ہے . تاکہ اس خوشبوکے حوالہ یس بیں ، وہ یادند آئیں ..

شكارس بحى اجتناب كرناب رم كرنے كاروتي اپنانا ب.

حقیقی مجت کی جانب قدم اٹھانے کے بعد دنیا وی مجتیں اور دشتے فراموش کردیے ہیں.. شادی نہیں کرنی..اگر ابھی تک نہیں ہوئی تو ابھی نہیں..اگر ہو چکی ہے قو دوسری ان ایام میں تو نہیں ۔ نہ ہی کسی الی تقریب میں شامل ہوتا ہے..

میک آپ کا استعال کی مجمی الی شے کا استعال جو عارضی طور پر آپ کوشن مطاکرتی ہے جھارتی ہے بھارتی ہے بھارتی ہے کہ استعال جو عارضی طور پر آپ کوشن مطاکرتی ہے بھارتی ہے بمعارتی ہے بمعارتی ہے بمعارتی ہے بہتر کہ ہیں ۔۔۔

د کسی سے بحث کرنی ہے ۔۔ نہ بن گالی گھوچ پرانز نا ہے اور نہ بی گلبرکو پاس آ نے دیتا ہے ۔۔

احزام کوسوئی دھا گے ہے اپنی لیندکی شکل نہیں ویٹی ۔ اُن سلار کھنا ہے تا کہ آپ کی پیچان کمی طور ا

جتھیا روں کی اجازت نہیں .اگر بہت ضروری ہوتو احرام میں پوشیدہ ہوں بظر ندا کیں۔ سانے کی تلاش ندکر د. دھوپ ہمو..

اي مركوبين وهكنا.

ادرامرآب منف نازک بین تو چرونین و هکنا..نه بار سنگهارنه زیورزیبائش.. بال سنوار نے محل نہیں اور کا شنے بھی نہیں .. مکیت محتر تار ہتا ہے.. بعض اوقات تم ایک لومڑی کی خصلت اختیار کر لیتے ہو بھیل دے جانے والی اور تم ایک بھیر بھی

بعض اوقات مم ایک تومری ما صفت احدورت موسی و صفح و می اورم ایک بھرامی بوتے ہو بر جماع کے رکھتے ہوا یک غلام کی اند..

روس المراجي المراجي المراجية المراجية

وراصل ايك "أوم" بوجائے كا ..

احرام باندھتے ہوئے انسان کی ایک نی پیدائش ہوتی ہے..ووایک''آ دم' کے رُوپ میں آ جاتا ہے..
احرام کا سب سے بروااستعارہ موت ہے ..اک لیجے جب انسان احرام اپنے گرو لپیٹتا ہے تو گویا
اپنے آپ کوموت کے حوالے کر ویتا ہے.. وہ مشاہدہ کرتا ہے اپنے گزشتہ وجود کا..اپنی لاش کا..اپنی قبر کواپنے مراحنے پاتا ہے..اپ نیا جنم لیتا ہے، آ دم ہو مانے پاتا ہے..ایک نیا جنم لیتا ہے، آ دم ہو جاتا ہے اور بچراسی قبرے اٹھتا ہے..ایک نیا جنم لیتا ہے، آ دم ہو جاتا ہے اور بچراسی قبرے اٹھتا ہے..ایک نیا جنم لیتا ہے، آ دم ہو جاتا ہے اور بچراسی قبرے اٹھتا ہے..ایک نیا جنم لیتا ہے، آ دم ہو جاتا ہے اور بچراسی تا ہے۔

بدن بيهيره جاتا باورجوابدي پهونک ب،روح کي ده آمے جلي جاتى ہے..

میدی کہا جاتا ہے کہ جب احرام باندھتے ہوئے سب لوگ مرجاتے ہیں تو ایک فرد کی حیثیت سے آپ کا وجود باتی نہیں رہتا چنا نچہ 'میں'' کی بجائے وہ''ہم'' ہوجاتے ہیں.. آپ جو پہلے سے وہ مرچکے اور اب جو ہیں کچھا در ہیں..

احرام باندھتے ہوئے شکوک کے نتھے سنپولیے میرے اندرسرسرانے لگتے ہیں بیدنو مولود سنپولیے ۔ نہیں ہیں، میں نے ایک مدت انہیں شک اور شب کا دودھ پلا کر پالا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں تارژتم بدل نہیں سکتے ہتم وہی رہو کے جو کہ تتے ہتم اپنی بھیڑ ہے کی نجون نہیں بدل سکتے ..

چوہ کی دازداری سے نجات عاصل نہیں کر سکتے۔

تمباری عماری اوم ی کے دوپ میں موجودر ہے ...

ادرتم اب بھی ایک بھیر ہوں بال بال کرتی .. دوسرول کے آھے جھکتی .عزت نفس کے بغیر .. دنیا کے چارے پر سلسل مندارتی جمہارا پیٹ بھی نہیں بھرتا ، تم حرص کوقبر تک لے جاؤ گے ..

سین بیموامرودست ندتها. مجھے یوں لگا جیسے سنبولیوں میں وہ پہلے والا دم خم نہیں ہے. احرام کو سامنے پاکروہ پکو کم مرسراتے ہیں، مرجمائے جاتے ہیں..

جو کھا آپ ونیادی لباس اُ تارکراحرام سے تن ڈھانیتے ہیں آپ پر فوراً کھ پابندیاں بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ جو کہ سیاحرام کے قانون ہیں اور آپ پر لاگو ہیں. چونکہ بدایک نیاجنم ہے، اس لیے آپ کو اپنا

112

احرام کی دوسری چاورکا کوئی مسئله ندتها، وه توایک بنکل کی ما نندلپیٹنی تھی جو میں نے لپیٹ لی..
اس پیچیدہ ممل نے فراغت حاصل کر کے دونقل پڑھے اور جج کی نیت کی. اللہ کوخر دار کیا کہ میں آرہا
مول.. پیچن کارروائی تھی کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی خبر وار تھا، میر اختظر تھا، بلا واجیجے والا منتظر تو رہتا ہے کہ دیکھیں
کہخت آتا ہے کہ نیس..

مرے نکلتے ہوئے بخبری میں ایک قد آ دم آ کینے پر نگاہ پڑگی میں ایک حریص اور پیٹوروکن لگ رہا تھا، نوگا ہاندھے میں مرخ آ تھوں والا آیک نیروجو بنسری بجانے کا شوقیس تفاءروم کے جلنے کی سرت میں!

احرام میں حرکت کرنے کی عادت نہیں ہور ہی تھی ۔ بھی بالائی چا در ڈھلک جاتی اور بھی نچلا حمنہ کھیک کرگرنے کو آ جاتا..

نياجم تما ينالباس تما لومولودكوعا دت كييم وقي .. اور بان اللهم ليك ..

The state of the state of

## "مستانه طے كروں ہوں رو وادى خيال"

روژنو مکه..

سلخوق کے والا سے نکل کر اپناسامان ڈھوتے ارات کے دیں ہج ہم پاکتان تو نصلیت کے باہر پنجے جہاں سات آٹھ کو سڑگا ڈیاں اپنے ٹائروں پر ہتی جارہی تھیں کہ ان میں تو نصلیت کے عملے کے ادا کین اوران کے عزیز رشعے دار نہایت شدومہ سے داخل ہوتے جاتے شے اور ہم بھی چونکہ دائس کونسل صاحب کے نزو کی عزیز سے ،ای لیے مرکی کارسے اُٹر تے ہی کوسٹروں کی جانب لیکنے گئے تھے .. چھتوں پر سامان لوڈ ہور ہا تھا ، بگرانی کی جارہی تھی کہ بیس کوئی بیک ، سوٹ کیس رہ نہ جائے .. اور جنہیں یقین تھا کہ یہ کوسٹرگاڑیاں ہمیں چھوڈ کر نہ جا نمیں گی ، وہ احرام میں اہراتے نک کھاتے .. سب کے سب سفید سفید .. بیسے تو نیا کے درولیش جدہ میں تھی کر رہے ہوں .. ادھرادھر گھوم رہے تھے ،ان میں سلحوق بھی شامل ہوگیا کیونکہ وہ ہمارے کوسٹرکا کر وپ لیڈر رقص کر دہے ہوں .. ادھرادھر نے ہو جا کہ کہ تھا اور سامان رکھوانا . فہرست کو چیک کرتے ہوئے رقح کے شوقین خوا تین و معترات کوسوار کروانا .. اور کی جس کی تھا اور سامان رکھوانا . فہرست کو چیک کرتے ہوئے رقعی میں اور اس دوران اس نے بچھ ڈائٹ ڈیٹ بھی کی جس کی خوا تین وہ مسلم اس کے کہیں سینسٹر سفارت کار اور سفیر بھی آئے . لیکن وہ مسکراتے ہوئے بلکہ لطف اندوز ہوئے اس جوئی تھی .. ویک اس کے جوئی تھی .. ویک اس کی خور میں اس سے کہیں سینسٹر سفارت کار اور سفیر بھی آئے . لیکن وہ مسکراتے ہوئے بلکہ لطف اندوز ہوئے اس جوئی تھی .. ویک میں اس سے کہیں سینسٹر سفارت کار اور سفیر بھی آئے . لیکن وہ مسکراتے ہوئے بلکہ لطف اندوز ہوئے اس

ہم ایک مرتبہ پھراس روڈ پرروال تھے..آگے پیچھے آٹھ کوسٹرائے بے پین اور تیز رفتار جیسے ان بیل سوار سیا فرنسی وہ خود ج کرنے کو جارہ ہوں.. ہمارے کوسٹر کا ڈرائیور کالا خان تھا.. جو نہ تو بہت کالا تھا اور مان بھی واجبی ساتھ کین غضب کا ڈرائیور تھا..ابیا ماہر کہ بل صراط پرے گزرنے کے لیے بے خطراس کی خدمات حاصل کی جائے تھیں.

اوریاتونین کرروڈنو مک پرمرف ہم ہی ہم تھے .مرف ہارے کومر تھے . لکا تھا کہ پوراجدہ مالی

يوديا ہے..

پوراسعودي فرب خالي كيا جار إب..

The warmen of the second of the

مُنه وَل كَعِيهِ شُريفٍ

روزنو سكمه..

اور پھر مکدم ہم اس روؤے منے موڑ کر منقطع ہوکہ.. کمہ سے روگروانی کرتے ہوئے ایک اور شاہراہ پرمڑ سے جس نے ہمیں منی تک لے جانا تھا..

بس بی موز تھا جومیری مجھ میں نہیں آتا تھا۔ کو اگر ہم ج پرآئے میں تو کہ کیوں نہیں جاتے.. حاجی لوگ کے نول جاندے..

مَدے منہ موڈ کر کہیں اور بطیے جانا . کیما تج ہے لیکن یمی تج تھا.. مکہ ہے منہ موژلینا ہی تج تھا..

''اورتم جو حج کے لیے آئے ہو..
اپنی حیات کے خٹک صحرامیں ہے..
تہارے لیے ایک چشمہ کنگنارہاہے..
بہت غورے اپنے دل کی دھر کن سنو..
تم اس چشمے کی کنگناہٹ بن لوگے..'

صرف مكة تك جانے كافيصله كرلينا فج كى روح نہيں ہے..ندى كعبداور قبلة تمهارى منزل ہے..يد محض تمهارى غلط نبى تقى ..حضرت ايرانيم تمهيں سكھاتے بيں كد هج كعبہ مين نہيں.. فج كا آغاز تبحى موتا ہے جس لمح تم كعبہ جھوڑ ديتے ہو..كديد كعبدا يك نشان منزل ہے ..منزل نہيں ..

کعبہ کوچھوڑ دداور میں اسے چھوڑ کرتمہارے ساتھ چلنے لگوں گا بتم سے قریب ایسا آؤں گا کیتم اپنی شردگ دھڑ کی محسوں کرو گے ..

تواگرده خود کہتا ہے کہ میرا گھر چھوڑ دو. اور میں تمہارے قریب آ جاؤں گا. توتم کیے انکار کرسکتے ہو. اس لیے ہمارے کوسٹرنے علم کی تعیل کی. مکہ سے .. خانہ کعبہ سے منہ موڈ کرمٹی کارخ کیا. 114
جیے آبادیوں بشہروں ادر تعبوں بس ابھی اعلان کیا گیا ہے کرا یٹی تملہ ہونے میں بران ہوں اور تعبول میں ابھی اعلان کیا گیا ہے کرا درکار و بار اور عشق ترک کر کر اور کا روبار اور عشق ترک کر کر میان بچانے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے۔

ايباب بناه اور كهنا جوم تفارد ذنو مكه ير..

رودْ دكھالَ نه دي تقي سبكو مكه دكھالَ ويتا تھا.

کوسٹر، بسیل، ٹیکسیال، پرائیویٹ کاریں..کاروان..ٹرک. ٹریلر جیسیں..۔ہے تاب اور بے مین اس خوف میں بسلا کہ کہیں ہم پیچے نہ رہ جا کیں..اوراس حشر اورا ژد ہام میں کالاخان یوں لکا تھا جیسے کھین سے بال لکتا ہو..ایک ایس روح کی ماند جود یواروں کو پار کرجاتی ہے..

رود الو مكه من ركاونيس بمي تحين ..

متعددمقامات پر پولیس چیک پوشیس راسته میں حائل ہوتی تھیں ..

جم رُ سے .. با برجلتی بھتی پولیس کاروں کی فلیش لائٹس پڑھ نیلی پڑھ پیل اوران کی دہشت .. کوئی ایک سعودی پولیس جن عام طور پر نہا یت نوخیز اور پڑی عمر کا نو جوان کوسٹر میں داخل ہو کرنیم تار کی میں د سکے ہوئے احرام پوشوں پر ایک سرمری نظر ڈالنا .. پُر کالا خان سے مخاطب ہو کر کوئی سوال کرتا تو وہ پہلے تو مشدھ عربی میں اس سے گپ لگا تا اور پھرایک کھل جاسم سے لیتی ' پاکستانی قو نصلیٹ' کہتا اور ہمیں رہا کردیا جاتا۔

ان چیک پوسٹوں سے گزرتے ہوئے ہمارے دل رکتے تھے..اگرچدر کتے تھے کان کی دھک دھک کی دھمک پورے کوسٹر میں سائی دیے گئی تھی..اس لیے کہ ہم میں سے بیشتر یہاں' وزیٹر دیزا' برآئے تھے ''جے ویزا' پرنیں …ب شک اس طاقاتی ویزا پرج کر لینے پرکوئی پابندی نہیں تھی لیکن سعودی عرب میں قوانین بدلتے دیر نہیں گئی ۔کوئی ایک تھم کمی شاہانہ قعرے کی بھی لیحے جاری ہوکر ہمیں ردک سکتا تھا کہ جدہ والیس جاؤ۔ احرام اتاد کر چکن بخاری کھاؤ۔ سوئمنگ بول میں ڈبکیاں لگا کر انڈین فلموں کے گائے دیکھو۔ ایشور سدائے کی ناف کے بارے میں دائے قائم کرو۔ مزے کرواور جے کو بعول جاؤ۔

وليحاليك اعتراف بإماره وكا..

اوربیا تھوں دیکھا حال ہے کہ سعودی پولیس بظاہر بہت بدتمیز اور بختی کرنے والی تھی لیکن وہ سوال جواب کرنے کے بعد ا جواب کرنے کے بعد اللہ بھی ٹابت ہو جانے کے باوجود کہ جولوگ پک آپس میں اور ٹیکییوں میں احرام باعد سے بیٹے ہیں، وہ غیر قانونی ہیں، ان کے باس کھ کاغذات تہیں ہیں..وہ انہیں بھی روی تھی.. ڈرائی وجمکاتی تھی کی کی کی کی کاغذات تہیں ہیں..وہ انہیں بھی روی تھی.. ڈرائی

مرف اس ليے كہ جوج كى نيت سے آئے ہيں. ماضرى دينے كے ليے آئے ہيں. انہيں اس

What I was a second

and the state of the state of the state of

Constitution of the design of the second of the second

اسرادت فرما نيس آع، ج كرن أف ين واب كمهن كوو كري لين كياكري جناني ش في واللجوق برتول واكرنے كے ليے برتول و باتھا.

"والدصاحب آب تعك مح مول مح في الجرى نماز مي الجمي محودت إتى ب بتب تك موجا كي " مجمع نينزنبين آني محل..

ماہر منی کہتتی بحرتی جاری تھی . مسافراً تررب تھاورجن بسول اور دیکول سے أتررب تھ،اور وہ بزاروں کی تعداد میں تھیں تو ان کے ہزاروں انجن بریکیں لگاتے گھرر گھر دشور مجاتے تھے..اوراتی قربت مي رمحسوس موتا كدائمي كوئي نه كوئي بس اس فيري من حلي آئے كي ..

نیداس لیے بھی نہیں آئی تھی کہ آس پاس جتنے بھی مہمان تھے،ان میں سے پھوتو فورا نیند میں از كري خرخوالي فيرب تصليمن بشتر دعائي كردب تع قرآن باك كمول كراس برجك مك تع. تبیج کررہے تھے ۔۔ یہ وہ لوگ تھے جو نمیے میں اتن بے تالی سے داخل ہوئے تھے جیسے گاڑی مجمو شے کے درسے مافر شیش کے اندر داخل ہوتے ہیں. ایسے اضطراب میں تھے جیسے دقت کا پیاند متعین کرویا کمیا ہے. ریت مر نے گل ہے اور ہر ذرے کے ساتھ وقت گزرنے لگا ہے اور وقت محدود ہے اور انہیں اس محدود بت میں

ليكن مجيهي توسيحي تبين كرنا تفايس مونا تعا..

چنانچە مىل سوگىا..

منى أيك روشن شهر ب.. دهوب كاشېر ب..

سورج اورلا کھوں سفید نیمے مقابلے پراٹر آتے ہیں کد یکھین کس میں کرنیں زیادہ روثن ہیں . اور پردهوپ کاسفیدراج. برچنان. براحرام برشے برحاوی بوجاتا ہے.

منى لوكيد برف ركك لاكحول ابرامول كاشرب.

ایک بے انت خیربتی ہے ساہ پہاڑوں کے میل دامن میں انفیب وفراز میں ایمان تک چالوں کے کناروں پراوران ڈھلوالوں پر بھی جہاں ریت کا ایک ور تہیں مفہرسکتا جانے خیمے کیسے مفہرے ہوتے ہیں لیکن سے تھے جرمنی کی با قاعدہ سرکاری بستی کے نف یا تعول کونوں کمدروں اور آس پاس ک چنانوں سے چنے ہوتے ہیں قدرے بے قاعدہ ہوتے ہیں .. پیغیر قانونی تارکین وطن کی ماند ہوتے ہیں جن ك پاس نديهان آف كاياسيورك موتا باورندكونى اجازت نامديد چيپ چيها كرآت بين اورشال مو جاتے ہیں۔ اکثر پورے خاندانوں عراہ عشق کے اربے ہوتے ہیں اور قانون بھی ان برایک تظر کرتا ہے

"دھوپ کے شہر میں پجیس لا کھسونے کے پجاری"

جودو مارروز کاشرے..

برس کے بقید دنوں میں صحرا ہوتا ہے .. بے آبادادر ویران ہوتا ہے..

اورجب آباد ہوتا ہے تو مگراور مدید بھی اس کی جانب حسرت کی نگاہ کرتے ہیں..

رات کے اس پیر منی میں واخل ہوتے ہوئے ایک مجز ہ ہو گیا لینی جھے اپنی بیگم بہت یادآئی کہ

اس كانام بحى منى بي ميمونه بي كونكه منى كوئه بي ...

بهم من كن مات بنج تفليكن يهال بهي چكاچونداتي تقى كهلَّا تفاكه بعرى دو بهريل بينج بين.

لا کھوں کی تعداد میں سفید سفید فیصے .. درمیان میں سیدھی ایک دوسرے کوکائی سر کیں اور ان کے كنارون بركوني ايك بھي اينٹ روڙے كى مجي عمارت نہيں. سفيد كيڑے ئے خروطي خيمے .. لا كھوں كى تعداد ميں . مير \_ كوه نوردى ك محتقر خيم الي نبيس بلك وسيع بلند چمتوں والے ايئر كند يشند خيم جن ميں قالين بچے تھے..قالین کا کوندا ٹھا کر دیکھوتو نیچ صحرا کی ریت..اور قالینوں پر فوم کے گذے... کچھ صاف ستھرے کچھ زياده نه صاف متحرب. جن پر دس باره الله كے مهمانوں كى مخبائش تھى جے تھينج تان كريعنى مخبائش كو، دو مخ لوگ بحی پہلوب پہلوگز راوقات کر سکتے تھے..

منی کی خیمیستی کے لاکھول سفید خیمے اس عارضی شہر کے آسان میں یوں نو کیلے آ بھرتے تھے جیمے يافيايس كليم كابدى رون كتوف ابرام أبرتيس.

مرابهت في جابا كراب وايك عريث سلكالول ليكن اكر خوشبولكائ كي مناى حي توري ميلان كى اجازت كيے بوئتى تحى، اس ليے ميس في مبط كيا سلحق اسے كر سے دور ضائياں أعمالا يا تعاجبين إن دمالول يس معر ركها جا تا باوريم نان كو يحديجا يا ور يحداور ما ورآسوده موك.

الجی پوری طرح آسوده نیس بوت تے کہ مجھاحساس ہوا کہ ہم بہال آسودہ اور آ رام دہ اور کر

اورايك سكدايا وعلما تعاجس برج كي مرفرض تمي.

یہ جو لاکھوں مسافر شے اوردور کے شہرول سے آئے تھے توای سونے کی ممرکوما مل کرنے کے لائی ایک آگئے تھے ..

یں ہے۔ اور بہیں سونے کی وہ کان تھی جو پھیلے چودہ سو برس سے سنبری ڈلیاں وجود میں لاتی ری تھی۔ بھی۔ اور خالی ہونے کانام نہ لیتی تھی۔ بتجرنہ ہوتی تھی۔

اى كيمنى مربرس ان اياميس آباد موجاتا تما..

بقیہ برس دہ بنیادیں باتی رہ جاتی تھیں جن پہمی لاکھوں خیموں کی عارتیں ایستادہ ہوا کرتی تھیں..یا پھراس کے دیران گلی کوچوں میں صحراکی تیز ہوا کی پلاسٹک کے بیک، کاغذ، خالی ڈی، بوتلیں اورزائرین کے سیکتے ہوئے بوسیدہ پیرائین اڑاتی پھرتی شورکرتی تھیں.

ادر جب بيآ باد موتا تفاتو ويران مين بهارة جاتى تحى جمولے بيان مهاي تحى ادراس مي محى جو مجى بيارة جاتا تھا۔ مجى بيارة جاتا تھااہے بے وجہ قرارة جاتا تھا۔

نہ صرف یہ کہ لاکھوں خیسے زندگی کی حرارت اور عبادتوں کی سرگر کی شوق ہے ہم جاتے تھے بلکہ ... جیسا کہ بیس عرض کر چکا ہوں آس پاس کی بہاڑیوں اور چٹانوں کے کناروں پر .. کیلوں کے بیٹج .. بگوں بیس .. فض پاتھوں پر .. بہاں تک کہ جہاں شسل خانے جیں ان کے برآ عدوں بیں اور خیموں کے درمیان جورا ہداریاں جی وہاں ہیں لوگ کھلے آسان سلے بول آباد ہوجاتے تھے جیسے وہ ہمیشہ سے بی ای بود وہاش کے عادی ہوں وہ اسے سکون اور آسودگی اور قرارے وہاں آباد ہوجاتے تھے ...

چھ ہزارے زائد چھوٹے ہوئے ریستوران جن میں البیک اور تازاج نمایاں ہوتے ہیں جمیلوں.. کھوکوں افٹ یاتھوں پر ... ہرشم اور ہرنوعیت کی خوراک ظاہر ہونے گئی ہے ..

پھیں لاکھ کے قریب ''سونے'' کے پہاری اگرشہر س اتر سے ہوں اور ہوں بھی مخلف قومتنوں اور براعظموں کے توان کی زبان کے ذائع اور پیند تا بیند بھی تو مخلف ہوگی ۔ الودہاں برزبان کے ذائع کاسامان تج جاتا ہے..

''عرب نیوز'' کے مطابق ہرروز بچاس لا کھؤیل روٹیاں منی کے تندوروں جی سے گلق ہیں ایعنی ایک دورکی خوراک کے ساتھ فی ماجی یاجن دوروٹیاں کچھ زیادہ نہیں ..

ای من من من شیطان مجی پاتے جاتے ہیں۔

مجيس لا كافرادك ليصرف تين شيطان بحي كحازياده بين .

بیشیطان زائرین کی ماند صرف دو تین روز کے لیے یہاں آ یادنیں ہوتے بلکہ ہزاروں پرسوں سے بیام رون کے باپ ایرانیم کے زمانے سے بہاں منتقل طور پر آ بادین کھرینا کے بیٹے ہیں اورا کرووں

اور پر دومری نظرتین کرتا. در گزرکرتا ہے۔

المروم المراقي المراق

ونیا مجریں اپن نوعیت کا یہ واحد شہر ہے جو سارا سال بھائیں بھائیں کرتا رہتا ہے۔ اجاز کونڈر مجر ہے۔ ایک ایسے شہر کی مائی ورق صحول کے دریافتوں میں سونا دریافت ہوئے پر یکدم سونے کے حصول کے لایا میں وہاں بچوم کرنے والوں کی آمد ہے۔ ان کی موجودگ ہے وجود میں آتا ہے۔ اور پھر سونے کی کانوں میں ہے جب آخری ڈلی آخری فرق ہر آمد ہوجاتا ہے اور وہ کا نیس ریکا رہوجاتی ہیں تو ان کے ساتھ بی کانوں میں ہے جب آخری ڈلی آخری فرق ہر آمد ہوجاتا ہے اور وہ کا نیس ریکا رہوجاتی ہیں اور اس کے گلی کو چوں وہ مجرا میں اشہر بھی بخر ہوجاتا ہے۔ ایک بھی ففس باتی نہیں رہتا ، سب کوچ کر جاتے ہیں اور اس کے گلی کو چوں میں کانے وار جماڑیاں اور دروازے تیز ہوائے دباؤے میں کانے وار بند ہوتے جلے جاتے ہیں۔ کھر کیاں اور دروازے تیز ہوائے دباؤے کہ کھلتے اور بند ہوتے جلے جاتے ہیں۔

منی بھی سال بھراہیا ہی ویران اور بنجرشہر ہوتاہے..

اور پھر آٹھ اورنو ذوائج کے آس پاس ہررنگ اور ہر تومیت کے لوگ غول کے غول بسفید پیش افواج کی مانند یلغار کرتے اس شہر میں اتر تے ہیں .. سفید چیونٹیوں کی مانند یلغار کرتے اس شہر میں اتر تے ہیں .. سفید چیونٹیوں کی مانند ریگتے ہوئے اس ویرانے ہیں وافل موت ہیں اور اسے مجروبے ہیں .. اور ایوں بید ویکھتے ویکھتے آباد ہوجا تا ہے جیسے ونیا کا کوئی اور شہر مجمی آباد میں ہوتا ..

ونیا کے کسی شہر میں سینکووں مختلف قومتوں کے لوگ کسی ایک وفت میں عارضی طور پر کہاں آباد ہوتے ہیں کمیس نیس مرف منی میں ..

> اور بدلوگ بھی بے غرض نہیں آتے .. ''سونے''ک لالج میں یہاں آتے ہیں.. این ڈلی مامل کرنے کے لیے آتے ہیں..

ال ''مونے'' کی چک نے پیدائش کے فوراً بعد کان میں اثر تی آ داز کے ساتھ ہی اپی چیب دکھلا دی تھی ۔اُن کی مُندی ہوئی ابھی اس کی کو کھیں سے باہرا کی ہوئی مُندی ہوئی پکی آئیکھوں کو فیرہ کر ویا تھا۔۔

پیدائش کے ساتھ ہی ایک بھسال نے سکے ڈھالے شروع کردیتے تھے، خالص پانے کے سونے کے..
ایک سکے پراللہ کے داحد ہونے کی شہادت کندہ تھی..
ایک ادر پراس کے رسول محد کا اقراروں تھا..
ایک ادر پراس کے رسول محد کا اقراروں تھا..
ایک پرفراز کی پانچ مہریں جہت تھیں ادر کسی پردوزے کا منبط کندہ تھا..
اور کین ڈکو ق کی ادا میک کی ہوایت امجری ہوئی تھی..

منى سے آي ... لا كھول ميں ايك .. خصے ميں فجر كوفت ميں اى كيفيت ميں جتلا بيدار موا .. بدار ہوا ہوں تو آس پاس کیا دیکھتا ہوں غودگی کافور ہو چی ہادر می کیا دیکتا ہوں کہ پشتر الى خيرة ت على كيفيت من بن ده جامح رب بن اور من سوتار بابول ... ووتو پورى شب محكة رب ال ميمدر المسلم المسلم

والے پنوں کو لے جا مجکے تھے اور بے خبرسسی سوتی رہی تھی اور شہم تم موراث چکا تھا..

ایک شدیداحاس جرم نے بچھاپی گرفت میں لےلیا۔ کرمی سوتار ہاتھا۔ ليكن شهرمني مين اورشهر مجتنبجور مين ايك فرق تعا.

تسى بخبرب شك غفلت مين ربي به وتي رب ليكن يشهرابيا تعاكم كنا فقا. اں کی کا نوں میں ہے ڈلیاں برآ مہونی رہتی تھیں.

مير باقراركرنے ميں كوئي حرج كييں..

بے شک اس اقرار سے اُس ماتھے پرجس پرمحراب کا سیاہ نشان ہے، اُس پر تیوزهی کے بل پر عاسمي اورديش مبارك برخشونت سے باتھ پھيراجائے تب بھي اقرار كرتا ہول .ان كرما منہيں جنہوں نے رب کدید کی اجارہ داری کا بہروپ بحرر کھا ہے بلکمٹی کے شہر میں اقرار کرتا ہوں کے میں نے زندگی مجرملسل يانچ نمازين بھي ادائيس كائيس.

شائدان لیے کہ یانج برس کی مجی عمر میں میری پینے پرمولوی صاحب کے جوبید برے تعے فماز ک ادا سیگی کے دوران جوز برز برکی منطی ہوئی تھی اس برتماز جاری رکھنے کے تم کے ساتھ جو بید برے تھاور ين بعي اوندها موكر كرتا تهااور بيم كفرا موجاتا تخااورروتا تمااورتب بهي ثمازيز متاجاتا تماتوشا يداس لي.. يأشايد سيايك بهانه تعا..

م محمی تھا۔ بیس نے بوری حیات میں یا قاعدی سے پانچ نمازیں بھی ندیر می تھیں ایکن بہاں.. بلك بيليطواف ك بعد من خود بخور ' با قاعده' بوكيا تعا..اور من يديمي اقرار كرتا بون كه چونك محصاتى دهر ساری انمازوں کی ادائیکی کی عادت بی نہتی اس لیے میں میصوں کردیا تھا کدمیری کرمیں جمک جمک کر المستراكي الما الكاون كاطرح مرى كرياك وبان أمرا ياب. ديوي كرين كدمني ان كاشر بية وه مي كيتي بين اوراكروه ميكيس كدمني صرف ان كي خاطرا باردوتا بية بي بم انيس جمالانيس سكة ..

آئے ہیں اور ابھی تک زیر تیس ہوسے .. جوں کے توں کھڑے ہیں. ان کی استقامت میں کھٹر تیس. لیکن اس برس بھی مقابلہ ہوتا ہے..

ابھی ان کے گر داور دور تک آباد جوسفید پوش حضرات ہیں ، اپی عبا دات میں گمن ہیں .رب کے مسع موع حرفون برجعکم اورد عا وک می غرق ہیں.

ابھی تووہ آئے ہیں. پہلا دن ہے ..ادراجھی دہ شیطان کےروبر دہونے کا حوصانہیں رکھتے .کے ر کھیں کدان کے اندراس کا ڈیرہ ہے ..وہ اے برطل کرنے کے ابھی قابل تہیں ہیں. ای لیے وہ ابھی أدمرى رخ نہیں کرتے جدهر وہ براجمان بیں، ان سے نظریں چراتے ابھی این این خیمول میں منہ چھاے عبادتوں میں گمن میں اوراپ لیے طاقت طلب کرتے ہیں تا کدوہ سی روزان کا سامنا کر سیس.

مني مي اذان کي آواز سنائي نبيس دين.

يا ہوسكتا ہے مجھے سنائی نہ دی ہو..

جانے وہاں اذان دی بھی جاتی ہے یائمیں ..

مالا كھول لوگوں كے مرف سائس لينے سے اتنا شورا ٹھتا تھا كدو ہ اس ميں دب جاتی تھی .. ا كرب فرض محال اذان نبيل بهي دي جاتى تقى تواس سے كچھ فرق ندير تا تقا. كيونك يجيس لا كاسونے کے پیار بول کے بدن میں زندگی میں پہلی بارا یک ایساالارم کلاک فید موجاتا تھاجیے ول ناتواں وحر ک رکھنے کے لیے ایک چین میکرسرجن حضرات دل میں فٹ کردیتے ہیں بووہ ایسا کلاک زندگی میں پہلی بار بدن میں ٹالکا جاتا ہے کہ جو ٹھی سی محی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ دو ہائی سی دینے لگتا ہے ۔ کہ اضواضو عاقل ہوتو خفلت ہے باہر ا جائه ا پاجع موتو چلنے کلو مجل محمد موتو بو لئے لکو بشور کی جاتا ہے ، تھنٹیاں بجنے لگتی ہیں. پازیبیں کھنلے لگتی ہیں اور مرشر مان اور بررگ می کوئی بزے غلام علی خان ماروش آرا بیکم الایے لکتی ہے کہ جا کو جا کوموہ من بیارے..

توموسى باداكيت ما كي اين شورشراب اورشر يلى الايول من موسى كي اعبال كدوه واره جائ. اورجب آپ موتے سے بیدار ہوتے ہیں اس اندر کے کھڑیال کی ٹن ٹن سے تو یقین جائے آپ بزارى سے بيداريس موت بياد كك آپ كے حقة من مرف دو تين كمنوں كى نيندآ فى موآپ ايك ساء مران کی مانند چوکٹریاں مجرتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. نہ کوئی جمائی لیتے ہیں نہ کوئی غنود کی طاری مولی ہے ۔ سے دوعالم شوق كاموتا ب جود يكوانه جائ كيكن بيد يكها جائ كروه بت ب ياخدا ب .. بدو يكها جائ . كى بت كي النا مالى عديدار موناكم ازكم مير علي مكن فيس ما بدو بت كتناى خوبصورت مو..

The state of the s

Service Service

and the state of

بہت ماری بر بر اہٹوں، شکا تیوں اور الم تاک واقعات کے باوجود سعودی حکومت کے انظابات کی توصیف ندکر نازیاد تی ہوگی. اگر چدوہ کی براحسان نہیں کرتے ، بیان کی روزی روزگار بھی ہے۔ وہ ملعی طور رسلمانان عالم کے حضور اپنی خدمت بحض الو اب کمانے کی خاطر پیش نہیں کرتے. بر اب کے خلاوہ بھی وہ بہت بھی ہورا ہے ہیں اور ایک زمانے بیں ان کی دال روثی بلکہ مجمور دورہ جج کی آبدنی سے بی چلتے تھے اور اب اگروہ مرغ بلاؤ کھاتے ہیں. لاکھوں کی گھڑیاں باندھتے ہیں اور ان پروقت بھی نہیں و کھتے. اپنی شکلوں سے زیادہ خوبصورت کاروں میں گھومتے ہیں. ایسے ولاز میں رہے ہیں جن جی وہ سے نہیں تو اب بھی نے کے دوران ان بیر جوآبد فی ہوتی ہے، وہ اس سے خفلت نہیں برت سکتے. ای لیے سعودی ایئر لاکن جج کے دئوں میں ملا قاتی ویزا پر آبے والوں کے لیے کرائے ڈیڑھ گنا کردیتی ہواور کسی بھی پاسپورٹ پر شہدگانے کے لیے حرم کے دیرا پر آبے والوں کے لیے کرائے ڈیڑھ گنا کردیتی ہواور کسی بھی پاسپورٹ پر شہدگانے کے لیے حرم کے خدام کی خدمت میں بونے چار ہزار روپ کی بوئل چیش کرنی پڑتی ہے ۔ بو یو مش ثواب کا بی نہیں مناسب کمائی

، اورانہیں بینی عربوں کو کمائی کے اس کام کا تجربہ پچھلے دو ہزار بری سے بھی زائد کا ہے.. جب سے حصرت ابراہیم نے کعبہ کی پہلی اینٹ رکھی تھی تب ہے ۔ چینا نچہ دوا یکسپرٹ ہو چکے ہیں..

فتح کمے بعد بھی تناز عد کھڑا ہوا تھا کہ آج کے موقع پر حاجیوں کو پانی کون بلاے گا۔ کھانا کس کے ذمے ہوگا۔ دیگر انظامات کس کے بیر د ہول گے .. خانہ کعبہ کی چانی کس کے پاس ہوگی کہ یہی سرداری تمی ادر یہی دوزگار..

اگرچہ موجودہ محکران تجازی تہیں بنجدی ہیں اور ان دونوں کی رقابت ایک مت ہے جلی آرہی ہے۔ اوراس دیرید رقابت کے شواہر ہمیں آج بھی ملتے ہیں ..ایک تاریخ دان کا تجزیہ ہے کہ تاریخ کومنا دیا اور اس کا نام دفتان نہ چھوڑ نے اور آٹار ڈھا دینے کا عمل اس دیریند رقابت کا شاخسانہ ہے ..کرینجد کی نہیں ۔ جازی تاریخ ہے ..اوراہ شرک کا نام دے کر نابود کیا جارہا ہے . مف حضور کو برداشت کیا جاتا ہے کہ اس کے سواجا رہ نہیں۔ اگر چہان کی ذات ہے وابستہ حوالے ایک ایک کرمنا کے جارہے ہیں ۔ حوالے ان کے مرقد کے . شنید تو جہاں ہے کہ اس کے مزاروں کی مانند ڈھا دینے کا سوچا گیا تھا لیکن اس میں بقاوت کے خدشات ہے ،اس کے اجتزاب کیا گیا ہے ایک کہ مرکے بعد حضور کا دومرامکن جبل تورجس کی کھوہ حرا ہیں بہل وقی نازل ہوئی تھی، اسے بھی ناپند یہ و تر اردے کراہے ایک ڈسٹ بن میں بدل ویا جاتا ہے ...

كلين مين تو بعثك ميا مول..

کیمامسلمان ہوں کہ ج پرآیا ہوں اور اس کے باوجود صراط متفقیم سے بھٹک کرجائے کو حرسے کہاں نگل ممیا ہوں۔ کہنا میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ج کے دوران سعودی حکومت کے انظامات کی داد نہ وینا تھا۔ آئی ہوگی میں تو بھگدڑ کے جاتی ہے تو پچیس لا کھ مہمانوں کو سنجالنا جن میں بزاروں ا

## ددمنی کے سل خانے اور "آہا آہا. ہُو ہُو . سبحان اللہ"

بھر کے آٹار نیے کے دروازے سے اندرآتے آتے واضح ہور ہے تھے..

ہاہر سور ہوری تھی آور منی کے خیمہ شہر کے درمیان جو سینکٹر ول گلی کو ہے تھے ان میں ہزاروں سوق علی ایم سعرات ناشے کی طاش میں سرگر دال تھے..آپ بے شک اپنی پوتر تامیں عرش کو نجھوآ کیں. مست ملگ ہوجا کیں.. کچھ بھی ہوجا کیں آپ میں سرگر دال تھے..آپ بے شک اپنی پوتر تامیں عرش کو نجھوا کی سامنانی مانے کی موروت سے ماور آئیں ہوجا کیں آپ میں سورے ایک ناشتے ،ایک کپ جائے اوراس کے بعد ایک شمل خانے کی ضرورت سے ماور آئیں ہو گئے .. یہ ہولت ہوجا کیں آپ نے سامنانی ہو اور تین مقامات پر ناشیخ کے برابر میں جو را گذر تھی وہاں دو تین مقامات پر ناشیخ کے برابر میں جو را گذر تھی وہاں دو تین مقامات پر ناشیخ کے بروب سے میں دو ایک ساتی اور کی بول مقوجہ کر رہے تھے میسے دعا کی بھاپ اڑائے نظر آئے اور درجنوں زائرین ہاتھ اٹھا کر دکا نداروں کو یوں مقوجہ کر رہے تھے میسے دعا کی مانی سے مانی سے ہوئے ہوئے کھار میں ہوسکتا تھا۔ اور اس کے مرابر میں ہوستا ہوتے ہوتے .. یا میدہ تھا یا نجو سے تھا۔ اور اس کے مرابر میں بھر تھی ہوسکتا تھا۔ اور اس کے تھی یائیس جو نیم جو شائدہ ما تھا وہ چاہے تھی یائیس تھی یائیس تھی یائیس تھی یائیس تھی تھی دوراتھا۔

"مونے" کی ایک ڈل ماصل کرنے کے لیے..ایک ایسے سکے کے حصول کے لیے آئے والے کے لیے آئے والے کے لیے آئے والے کے لیے جس پر" جے" کی میرشت ہو، شکایت کرنا جا رُنہیں،اس لیے میں بھی شکایت نہیں کرتا..

البنة جب يلى محسل خانوں كى جانب كيا، مناسب تفيش كے بعد كر دہاں رش كتنا ہے .. كتى دريم بارى آئى ہے ..

پہلی لا کھ زائرین کوسنجال لینا کوئی معمولی بات نہیں جب کہ ان کے سینکڑوں مزاج ہوں،
سینکڑوں ذائع اور حسلتیں ہوں ، ایک دوسرے سے جدا آب و ہوا اور خوراک کے عادی ہوں . ب فک
ایک است ہول لیکن ان کا جغرافیہ اور طبیعت تو جدا جدا تھی . ایک ہی قومیت اور زبان کے پہیں لا کھافراد کا
جندو بست کرنے کے لیے ایک واضح پالیسی افتیار کی جاسمتی ہے لیکن ان بھانت بھانت کے لوگوں ، بولیوں اور
مزاجوں کا کہا کہا جائے ان سب کوسنجال واقعی نامکن لگتا ہے ..

منه ول كعيے شريف

مول. أشمنه كانام بين لية..

ای کھیش وضو کے دوران بچھے یاد ہے کہ میں بھی لوگوں کی بغلوں میں سے ہاتھ کا ال یال ک بنتا مجى ايك چلوجرتااور بھى كى كەندھے پر باتھەرككىكرمند پر جھينے ارتاتھا كە برابريل بهت ديرے بيغے ور ارز صاحب.. آپ کے احرام پر بچھ جھنٹے پڑ گئے ہیں. آپ کا وضوئیں ہوا۔"

میں نے بھٹا کرکہا" مولوی جی .. کیا میں نے تم سے پوچھاہے کے میراوضو ہواہ یانہیں؟" اس يروه مزيد ثفا ہو گئے اور بولے''ميرا دين فرض تھا كه آپ كوبتا ديتا كه آپ كاوضونيس مواتو فماز بھی قبول نہیں ہوگ .. میں نے تو آپ کی بھلائی کی بات کی ہے."

یہ تو تھاغشل خانوں کے برابر میں جو چندٹل رواں تھے جن پر جیم ٹوٹ پڑتا تھا،اس کا بیان تو یہاں ے پرواپی چلتے ہیں عسل خانوں کی جانب .. جہاں اگر چدایک شدید دباؤ والی مگر ٹرلطف مورت مال جنم لےرای ہے..

أيك صاحب كى به چينى عروج يرب. حالت اضطراب مين بين. باربارناف كزرين حق برہاتھ جما کراہے آپ کو باختیار ہونے سے بچارہ ہیں..ادران کے آگے ابھی تمن مارمتاثرین انمی ک حالت زار میں ہیں تو وہ صاحب اپنے آ کے کھڑے امید دار کی کمر پر ملکے ملکے کچو کے دیتے ہیں کہ بابا جلدی كرو..ادروه بابا جلدى كيے كريں، ان كي آ مح بھى تو دوتين اضطراب كے پيكر بہلوبد لتے ہيں . تو ان بابا صاحب کوشاید گدگدیاں ہوتی تھیں تو جونبی ان کے پیچھے نتظر عاجی باباان کی کمر میں کچو کے دیتے تو وہ ذرا جمك ع جاتے تھے قدر علمك سے جاتے تھے.. بالاخرانبوں نے لمت كركما" آپكاكيا خيال ب، ين يهال رفس كرنے كے ليے آيا مول جو يول كركداتے چلے جارے ہيں "

ایک اورصاحب بھی 'ایر جنسی' میں بتلا میں اور خوش قستی سے ال کے اور لب بام کے عظمرف ایک حاجت مند کھڑے ہیں اور ووعسل خانے کے تا دیر بندآ ہنی وروازے پر ہاتھ رکھے آس لگائے کھڑے یں سیصاحب جودوسرے تمبر پر ہیں اوران کے پیچھے کھڑے ہیں، کھے زیادہ ہی ایمرجنس میں جتلا ہیں تو اُن عصت كرتے بين كه بعائى بجھے پہلے اندرجانے دو. مت بوچھوكدكيا حال م ميراحيرے يجھے . ان كي تعوث ك كويموت موك ايك عجيب كالجاجت آميز آواز نكالت بين .. كما آ .. مُومُو .. ذن شان . الممدللد .. كدونول كل زبانیں الگ الگ ہیں ، کہدیدر ہے ہیں کہ بھائی جان ہم ایک اُمت ہیں ایک بدن ہیں اور بدن کے جس صے می درد ہوتا ہے تو پوری امت کے بدن میں درد ہوتا ہے۔ توبید درد مہائیں جارہا۔ آپ مرمانی کرد الی بارى بيم دروه من سخت مصيبت من مول .. بيم معييت يميل كيس خارج نه موجائ بيم بها جان دده

124 مہمان بہت ہی بدتمیز اور بے ہودہ بھی ہوتے ہیں، انہیں برداشت کرناایک کارنامے سے کمنیں اور مرف ایک برس بيس بربرس ايسے انظامات كرنا قائل ستائش ہے ..

ربرت ہے۔ بس بیے کہ شایداُن کا دھیان اس جانب نہیں عمیا کمنیٰ میں ہزاروں لوگوں کے جمعے میں مرف الكي المانية تا ہے . اگر دو جارة جاتے تو فراغت ميں آسانياں پيدا ہو سمتی تھيں . تو صرف اس مانبان کا

منی میں تقبیر کروہ محدود عشل خانوں کے گردد باؤمیں آئے ہوئے جو ہیچوم ہوتے ہوں،ان میں ہے مرفض كانفسات برفرا كذا يك كتاب لكوسكتا تها..

ہارے کتب کی قربت میں جو چند عسل خانے اور پانی کے دس بارہ نل سے وہاں جوحالتیں غیر ہول تھیں دھکم بیل ہوتی تھی اور "ایر جنسی" ڈکلیئر ہوتی تھی اور اس کے سائران بجتے تھے، ان کا تذکرہ قدرے دلچیپ ہے.. یوں بھی منیٰ کے عسل خانوں کے بیان سے بغیر جج کی سائیکی بہجھ میں نہیں آسکتی..

الگ سے نہانے صرف پیٹاب کرنے یا فارغ ہونے کے لیے جدا جدابندوبست نہ تھا الک ع عسل خانے میں بیرسب انظامات کردیئے گئے تھے .. چنانچہ جوکوئی نصیب والا اندر جانے میں کامیاب ہوجاتا تھا تو باہر آ منے کا نام ندلیتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ بیتنوں عمل خوش اسلوبی سے سرانجام یا جادیں وروازے کے ہاہرایک قطار کلی ہوئی ہے، بے چین اور بےاختیار ہوتے حضرات کی اور جوصاحب اندر گئے ہیں وہ وہن متعقل اقامت اختیار کر کے ہیں. وہاں آباد ہو کیے ہیں. آپ بے شک دستک دیں. نعرے لگا کیں. فریادی کریں.اللدرسول کے واسطے دیں وہ باہر نہیں آئیں گے..اور کیوں آئیں شاید آئیں دوروز بعدیہ سنبرى موقع ملا بقودة سي محتواجي طرح نهادهوكرة سي عيداح احرام بمكوكر فارغ موكر فرحت ميزيو كر بى آئيں مے .اس اِ تظار كے دوران حاجى حصرات كيے اور كيونكر فراغت كے دباؤ اور پائى كے بہاؤكو برداشت كرتے بين اس تقى كومرف آئن سائن اى سلحماسك تا تا.

وضو کے کیے بھی چندایک علی روال ہیں ..اور نماز کے اوقات میں وہاں بھی روز محشر کی کیفیت بموا مولّ ہے کہ میں تضانہ موجائے کمی کا یاؤں وصل رہا ہے تو اس سے عین اوپر کوئی صاحب کلیال کرتے پچاریاں چلارے ہیں .کوئی چلو بھر یانی کا خواہش مندے کہ مہدوں تک اے بہا لے جاول ..اور کا ف نعف وضوكيا باتو يحي ومكيلا كيا ب. اوروه اس سوج ميس ب كه وضوكمل كرنے كے ليا مكرول إنه كرول .. كرول تونماز قضا موجائے كى ..

ال دوران محود مفرات المي محى موتے ہيں جوٹونٹيوں كے سامنے مرے بربیٹے نہایت المينان ہے بہایت تفسیل کے ساتھ .. جزیات کو طوظ خاطر رکھتے ، آس یاس کے جوم سے لاتعلق ایسے وصوکرتے بھے جاتے ہیں میسے زندگی میں بہلی اور آخری بار کررہے مول...اورایے محلے کی مجد میں تنا وضو کردے

مير \_ لي كود الله على الما يا-"

میں نے محض مردانی شانوں کی حالت زاراور حالت قطار بیان کی ہے .. زنانیس خانوں کے سامنےان سے بڑھ کرجم غفیرتھا کہ خواتین کے مسائل اور بھی ہوتے ہیں..

منى ميں بدواحد شكايت تھي ..

اگر جدہم نے کچھ تجرب اور کچھ إدهرأ دهرتا تك جما كك كر كے جان ليا تھا كدا كرہم نزو كي ياكستان ہاؤس کے پیریدارے نظر بچائے وہاں کے مسل خانوں تک پہنچ جائیں توفراخت نبیثا آسانی ہے ہو کتی تھی. ہاں: اور وہ صاحب جو شل خانے کے آئنی دروازے پر ہاتھ رکھے اس کے کھلنے کے نتظر میں،ان ا باتھ مفور ی سے مثا کر کہتے ہیں ،اورا پی زبان میں کہتے ہیں' آ ہا آ ہا. بوہو .. بحان اللہ'' سے ہی رہے ہو۔ یعنی میں جواتی در سے کھڑ استظر ہول ادرائے آپ کورد کے ہوئے ہول. اپنی باری تہیں دے دول. کھاس چر گئے ہو کیا. پی است کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دےسکتا..

ایک اور حاجت مند اور اس وقوع کے چٹم دیر گواہ بوسف شاہ صاحب ہیں جو تھارے ہم ا تے .. بر مامیں پاکتان کے سفیر تھے اور پھان ہونے کے ناطے کو باس سے عاری نہایت زندہ دل اور بس کھتے ، ان كالسنديده موضوع بهي مني كي شل خانے تھ.

بقول ان کے ایک صاحب اپنی ناف کے زیریں جھتے کو دونوں ہاتھوں سے کٹرول کرتے ہوئے قطار میں اپنے اپنے آ کے کھڑے حفرت سے درخواست کرتے ہیں کہ للّہ .. کرم کیجے، جھے پہلے جانے دیجے كدرواني آب بواى جامتى ہے..

اوروه صاحب بلث كركمت بين.آپ كے مان تو ہوائى جامتى ہے.. مارے بال اس كا آغاز بر چکاب .. اور قطره قطره دريام شود جوا جار باب..

میں نے ان مختفر عمل خانوں کی جانب برصحتے ہوئے ایسے شائقین کو بھی دیکھا اور لا جارادر به بن دیکهااوریمی طے پایا که تیری سرکاریس پنچ تو سجی ایک ہوئے.. اوركياكياايك بوئ.

میسف شاه اگرچه دیریندسفارت کاربین، ایک عزت مآب سفیربین پھربھی قطار میں کونے پہلو بدلتے بیں اور کوئی پٹتو میت کنگناتے بیں تا کہ دھیان بنار ہادرا مرحنی کی نوبت ندآئے..

مہدی صاحب کینیڈا میں ہائی کمشزرہ سے ہیں اور ان دلوں یواین او کے سیکرٹری جزل کے آس پاس می بلند عبدے پر متمکن ہیں وہ اپنی ریزے کی بڈی کوسنجالنے کی خاطر کے میں ایک طوق سا پہنے ہوئے میں .. پاؤں میں بھی کوئی عارضہ ہے اور نمایت کل سے دھوپ میں اور قطار میں کھڑے ہیں .. متظر ہیں کہ کب

فیڈرل بکرٹری برائے اطلاعات ونشریات انورمحود ہیں جومینک سنجالتے ایک کموڈ اٹھائے چلے آمے میں اور نہاےت پریثان میں کو کرنیس جانے کرایک کموڈ کیے اٹھایا جاتا ہے.. میں دریافت کرتا ہول كرجتاب آپ لوان دول پورے پاكتان كىمىڈيا كے دار بين لو يہاں دار وقطار كول ين اوان كى بيلم مجنی ہیں المالی میرے معنوں می تکلیف ہے جسل خانوں میں انڈین سٹم ہے، انور ماحب بے جارے

property of the second

Notation be harden - 27-1

which has a second of the

The way to the profession of the second

عنبائش بھی تھی اور فرش پر قالین بھی بچھا تھا. نماز کے اختتام پران کے وفد کا ایک باریش تو جوان امریکی لیج میں اسلام کے بارے میں لیکچرویتا جودل کوخوش کردیتا..

امریکیوں سے یادآیا کہ ہمارے کتب کی قربت میں .. کوشل خانوں کوہم اُدھر سے ہوکر جاتے سے ..امریکیوں سے بادآیا کہ ہمارے کتب تھا جنہیں یہاں تک لانے والی سیاحی تظیم کا بینرائن کے خیموں ہے آو رہزاں تھا اوراس پر جلی حروف میں 'پیراڈ اکز ٹورز' ککھا ہوا تھا. یہ ایک مخصوص امریکی رونیہ تھا کہ ہماری شنظیم سے ذریعے جے سیجے اور سیدھے جنت سدھاریے ..ان امریکیوں کے لیے نہایت پرتکلف انظامت کیے مین سے تھے اور وہ با قاعدہ فرائی انڈوں اور ٹوسٹ کھین کا ناشتہ خاول کرتے تھے اور نیج کے لیے ہوئے کی میزیں سے جاتی تھیں .. میں نے ان گوروں میں سے کی ایک کو بھی خسل خانوں کے گردمنڈ لاتے نہیں ویکھا تھا جس کا مطلب بھی تھا کہ ان کا الگ سے کہیں اور بندوبست تھا..ان میں سے ایک نہایت فرب امریکی خاتوں شلوار مطلب بھی تھا کہ ان کا الگ سے کہیں اور بندوبست تھا..ان میں سے ایک نہایت فرب امریکی خاتوں شلوار میں میں مہوس دو پیٹا اور جنہ وہ سے تھا ہے ہمدوقت لیک لیک پکارتی مجرق تھی ۔ آئیس ایک دیکا ہے تھی میں نہیں ایک دیکا ہے تھی کہیں میں مہوس دو پہنا ہے کہیا تھی مسلمان نہ ہوتی تو یہاں کیے ہوتی ۔۔

اور ہاں منی کے پہلے بھیکے ناشتے اور بدؤا لقد بازاری کنج کے بعدہم قدرے ہوشیار ہو گئے۔ اور تھنی کرنے پر گھلا کہ قلال مکتب میں بنگا کی ہمائی دال چاول لگائے بیٹے ہیں اور فلال جگہ ہندوستانیوں کا ڈیرہ ہوان کے ہمراہ کوئی لکھنوی باور بی ہے جو پلاؤ بہت عمدہ پکاتے ہیں۔ پاکستان ہاؤس کا کھانا بھی مناسب تھا۔ اور ان کے ہمراہ کوئی لکھنوی باور بی ہے جو پلاؤ بہت عمدہ پکاتے ہیں۔ پاکستان ہاؤس کا کھانا بھی مناسب تھا۔ اور اس کے ہمراہ کوئی جاتے اور ان کے بیکن مکل میں چکن مکلس کے آتا تھا۔ اور اس دوران اتنے بھی مکل من ڈیوں کوچکھتے تو فورا مناب ہوگاں کا میں چکن کی ان ڈیوں کوچکھتے تو فورا مناب ہوگئی جاتے اور فل اداکرنے کو جی جانے گئی۔

تومنی میں دوزند کیال تھیں.. ایک خیمے کے اندر..

ادردوسری خیمے کے باہرسرشام تھڑوں پر بجی تھی.

یهال بازار میں چلتے پھرتے انواع واقسام کے حاجیوں سے ملاقات رہتی معلویات اور مسنون اعادل کا تبادلہ ہوتا ۔ اُردنی امریکی لطیفے سناتے لیکن ایسے لطیفے جوابیان کو متزلزل ندکرتے ہوں . خوراک اور مسئول خانوں پر بحث ہوتی . یہیں پر میاں وحید سے ملاقات ہوگی جونہایت زندہ دل اور روح افزاقتم کے بزرگ شے اور اپنی سفیدریش کوسنوارتے سگریٹ پیسٹریٹ پھونے چلے جارہے تھے ..

"میرا تو خیال ب مائزنیس امرخوشبولگانے کی بھی ممانعت باتواں کی فر پھیلانے کی بھی

# دو توں ستوں چا در تان کے تیں عمل نہ کیتے جان کے منی کے دن اور منی کی راتیں''

منیٰ کے کوچہ وبازار دیکھتے دیکھتے خالی ڈبوں .. جوس کے کارشوں .. بلاسٹک کے تعیلوں منرل واڑی بولکوں سے بول سے بول اٹ میں جاتے تھے .. اور پاؤں بی کمی خوراک اور جوس سے آلودہ ہوجاتے تھے بھر دیکھتے ویکھتے نئل ڈوز رنما صفائی کی مشینیں نمودار ہوتی تھیں اور خوراک اور جوس سے آلودہ ہوجاتے تھے بھر دیکھتے ویکھتے نئل ڈوز رنما صفائی کی مشینیں نمودار ہوتی تھیں اور اسکے لیے لیے بیکوچہ وبازار پھرسے صاف تھرے ہوجاتے تھے .. اگر فی زائر جوس کے دوڈ ہے ،منرل وائر کی ایک بوتی اور دوشا نیگ میں توروز اندا کی کروڈ کا ٹھر کہاڑ سر کول پر پھینکا جاتا تھا اور اسے سمیٹنا انتقا اور اسے سمیٹنا اور اسے سمیٹنا میان نہ تھا..

منیٰ کے قیام کے دوران ساس کم ہی ہوتا تھا کہ آپ کی مقدس فریضے کی تکیل کی خاطر بہاں قیام کردہے ہیں. گیک منارہے ہیں. قیام کردہے ہیں. لگتاہے کہ بس نمازیں پڑھنے اور تفریح کے لیے یہاں آئے ہیں. گیک منارہے ہیں. سرشام کمتب کے باہر تھڑوں رمحفلیں جم جاتی تھیں..

ایک خیمے کے اندر .. جہاں کچولوگ موتے رہتے تھے .. جیمے مونے کے لیے آئے ہوں .. کچولیس لگاتے رہتے تھے جیمے بس میں کرنے کوآئے ہوں ..

اور کھی ہمدوقت عبادت میں معروف رہتے تھے جیے عبادت کے لیے ہی آئے ہوں..
میں ان بینوں زندگیوں کا مرکب تھا.. یہاں گذوں پرنماز پڑھتے وقت بجیب مزاجہ کی صورت مال
پیدا ہو جاتی تھی .. کہ آپ ہاتھ یا ندھے ان پر کھڑے ہیں اور ڈولتے ہوئے اپنا بیلنس قائم رکھنے میں مشغول
ہیں . بجدے میں جاکر اضحے ہیں تو افغانہیں جاتا کہ کھنے تو م میں دھنے اٹھنے سے انکاری ہوجاتے ہیں ، بمشکل
لؤ کھڑا کر کھڑے ہوئے ہیں تو بھر ڈولٹے گئتے ہیں . اس ڈانواں ڈول صورت حال کاحل میں نے بیاکالاکہ
سامنے والے تیمے میں جہاں اُرونی امرکی قیام پذیر سے ، فماذ کے وقت وہاں چلا جاتا . ان کے پاس خاصی

مندول كعيشريف

ان کا عج تبول مونے کانبیں کیکن اس پہلے کش کے بعد میں نے میاں صاحب کی پرتوجیہدول و جان ہے تبول سر لی که وه اتنا مجمد معاف کردیتا ب تو دو چارکش اور سمی .. ایک خطا اور سمی .. اور به خطا مجمی الله میاں اُس ميان وحيد ككمات من ذال ديجتو .. مجمه ورغلان والدوي تصاور ميراج تو قبول كر ليجيو..

كتب كے باہرسرشام ال تعزب يربينے ہوئے اور بيول سے نظريں بھاكرش لكاتے ہوئے سمجداور تجربات بمى موت. انسانى نفسيات اوردومل كى بالوسائة سير.

ایک دوسرے کے محلے میں بانہیں ڈالے دو پاکستانی بے فکرے اور بے پرواجیے کوالمنڈی میں محموم

کوئی بوڑھا افریقی ، کمرخیده .جس کی سفید داؤمی کے چند بال اس کی آ بنوی طوری برنمایاں موتے تھے، اپنی دھن میں جانے کیا پڑھتا کیا دروکرتا وآس پاس سے لآھلق چلنا جار ہاہے..

ا كي افريقي خاندان سر پر چنائيال الخائے نت پاتھ كے كسى اليے كوشے كى حلاق بيں تماج ہاں وہ

خوراک کے کھوکھوں اور ریستورانول میں کام کرنے والے باور چی اور مازم جو ہر برس بہاں كاروبارك ليے دكانيں سجاتے تھاورانہيں تج ہے كوئى غرض نہتى .. بيا يك سيارتماجس ميں ووروزى كمانے کی خاطرا سے تھے اور میرا گان تھا کہ دہ برس ہابرس سے منی میں آ رہے تھے لین شاید انہوں نے انجی تک با قاعدہ جج نہیں کیا تھا کہ تجھ ہے بھی دل فریب ہیں کم روز گار کے..

يهال بھي اينے فيے سے باہر منى كى شام ميں ايك تعرب يربراجمان مير عامنے فاندكعب کی دوسری منزل کی حجیت پراس رات گنبدے فیک لگائے ہوئے میرے سامنے سے طواف میں محوجولوگ مرزتے تھاتوان میں سے ہرایک کائن اور چہرے کی کیفیت البی تھی جے داتوں بیان کیا جاسکا تھا۔ایے يهال بھی منی کی شام میں بھڑے پر بیٹے ہوئے میرے سامنے ایسے براروں افراد گزرتے تھے جنہیں میان ارنے کے لیے ..کہ بہال تحض عقیدت اور لکن نہ کی ایک بے بروا کینک برآئے ہوئے لوگول کی کیفیت بھی محى تواسى بيان كرنے كے ليے بھى إك عمر دركار ب..

اس تعرف پر بیٹے ہوئے ۔ کی روز کے بعد بہلائش بدن میں مجرنے کے بعد باوداشت میں جو سبد انومى ادر بيارى تصور باقى ب، ين جابتا مول كدة ب كومى ال من شريك كرول .. مارے برابریس دویا کتانی اب. جوسفیدریش تھے . بیپن کے ارتکتے تھاور چٹے ان پڑھ میں اللتے تھے، حرت سے اسے سامنے سے گزرتے والے زائرین کو . دعا کیں ما قلتے .. بلندآ واز میں آ بات قرآ کی كاوردكرت و كيركم إن إر المروين."

ان س سے ایک نے یار محدوین کو جو محجد کہا، وہ وجانی من کہا " یار محددین .. ای وی ب راح

ممانعت ہوگی."

منه وَل كَعِيمُ ريف

" و مرآب كول في رب إلى؟..

" مجمع سكريث كي لَت ہے." وہ ايك طويل كش لكا كرمسكراتے ہوئے كہنے لكے اوروہ ندم ن ا بن بيم بلككل بال بول، إلى تع يوتول سيت في كي لي آئ سقر.

" في را في عن يشتر ميل توبه تائب موا . جين سكريث جيب مين عن انبين مسل كركوز ، ) و مرجى ميك ديا اوريبال جلاآيا. المحى صرف بهلا ون تفاكميرى بيكم ن كها. ميال صاحب آي ال يرصة موي يحد يركم آم يتهي كرجات بين اورجب بلندآ وازيس دعائي ما تكت بين توان من مي روا كى خاصى كى موتى بياتو درااحتياط كياكرين، في كامعالمه بي اتو مين في كها. نيك بخت معاملات اسيد بن ين نبيل، بدن ميل كوشين كى كى دوبائى ديل بي .. كهما كلي ميد بره جاتا مول . آهن كبتا مول تو فورا سكريد نظروں کے سامنے دھواں دیے لگتے ہیں بجدے میں جاتا ہول تو ناکتمبا کوسٹھتی ہے .. میں کیا کروں بجیر ہوں اس بریکم نے اپنا ذاتی بیک کھولا اور اس میں سے میرے برانڈ کے سمریث نکال کرمیرے سامنے رکھ ویے اور کمنے گی میاں صاحب میں جائی تھی کہ آ ب ان کے بغیر عج نہیں کر یا کیں گے .. عبدے آ مے بیھے كرنے اور بے ربط دعائمي مانگنے ہے جو گناہ ہوتا ہے وہ یقیینا تمش لگانے ہے نہيں ہوتا بہم اللہ سجیجے.. چنانچہ تارژماحباب الله كفنل عادت بين بعى شدت اوريكسونى آحتى ب.اس كعلاه و دهر دهر ع بسارت میں جو کی آ ربی تمی اس کا مداوا بھی ہو گیا ہے . منی و کھائی ویے لگا ہے .. آ پ عمریث پیتے ہیں؟"

"اب كول نبيل في ربي

"ممانعت ہے."

"حالت کیسی ہے؟"

"جيسي مرك مالت اب ببهي الي توزيم . مت يوجيئ ميراكيا مال ب تير بيجي." " من كاليس الشرمعاف كرف والاس."

"معاف كردك" شي في مكراكرميان صاحب كوديكما\_

"اتنا كمومعاف كردياب سيودوجارش بين."

مس نے میاں صاحب کے عنایت کروہ سگریٹ سے جو بہلائش لگایا تو بدن کی الی بعالی اول ب، الكاسكين مولى ب كه با قاعده فماز ك علاوه تبجر يرصني كوبحي في جائد الله ويي توجي في من ي على كويف شر برادون ما جيول كوبرسر ما شوف فكات ويكما تما اورول بي دل بيس انيس خول معن كالحاكمة

لے ہوئدے تے وخت نول پھڑے ہوندے .. ' لین ' ایر محددین .. اگر ہم بھی پڑھے لکھے ہوتے تو ای طرن معیبت میں جٹالہ ہوتے .. '

نقل کفروالی بات ہے..جوسناوہ رپورٹ کررہا ہوں ..

ویے جھے یعین کال ہے کہ دعائیں کرنے والے اور آیات پڑھنے والول کی نسبت اِن اَن پڑھوں کی قبولیت کا زیاد وامکان تھا..

ی بویت و ریاده است کری نه جانت .. نه بیجه بوت .. یبال ایک ایک خالی سلیت کرماتھ چلا ہے ۔ تعریب ریکھ نه کا ماتا ..

ايك اليي الى السليث ير" اقراء" كلها حمياتها.

توجويد مع كلصنيس موت مرف أنيس بي" اقراء"كا وازا ق تمي.

احتنول سے مشکل کے راستے پرسٹر کرتے جوڑک ابھی ابھی منی پہنچ ہیں اور وہ چھروزی ممانت کے بعد یہاں پہنچ ہیں تو وہ منی کی ملیوں میں ان کے ساسنے جو بھی شخص آتا ہے۔ افریقی۔ یور پی یا ایٹریا کی اس سے ملی اس ہیں۔ آبدیدہ ہوئے جاتے ہیں کہ شکر ہے ہم ہروفت بھٹے گئے ہیں۔

پاکتان ہاؤی ہے آگے دائی جانب ایک متب کے باہرایک باریش فرش تکل کی انہا کوچھوتے ہوئے ایک صاحب میرے قریب آتے ہیں اور نہایت گرموقی سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تارا ماحب آب بھی یہاں۔!

" کیامطلب کدیں بھی یہاں . ' ہیں ان کی گرم جوش گردنت سے الگ ہوکر نا گواری ہے گہتا ہوں ...
اور جب الگ ہوتا ہوں اور ان کی شاہت پرغور کرتا ہوں تو کیا دیکتا ہوں کہ یہ مواذ نا مجنید جشید
ہیں جوتا دید سن کے سنگ پاکستاندی میں پاپ سِنگنگ کی خشت اول ہیں . ایک پائینر ہیں ۔ جنہوں نے دوث
کوچھونے والے درجنوں گیت گائے .. اورول ول پاکستان .. گایا . اور اب ایک باریش صورت میں منی کی شنج پر ہمارہ کر رہے ہیں ..

ویے میں شروع ہے ہی جید جشید کی حیا اور شرافت کا شاہد رہا ہوں.. ہزاروں قربان ہوتی دو شیراؤں کے بچوم میں سلسل کھرے رہے کے باوجوداس کی نظر میں بھی میں نے ہوس نددیمی ..وہ ہمیشا پی میں اسلسل کھرے رہے کے باوجوداس کی نظر میں بھی میں نے ہوس نددیمی ..وہ ہمیشا پی میں اسلسل کھرے اور دیا دار رہا ۔ شاید رجوانی تو بہردن شیوہ پیڈ بری .ای کے بارے میں کہا ہما تھا۔

ہم لوگ توا پی عامیا شاہ رجعلی شہرت کو مشم نہیں کر سکتے اور یکی افض تھا جوایک زیائے کی پہندیدگ مرحادی بلکوں مکول جانا بچچانا اسب و نیا ترک کر کے داڑھی بو حائے اسر جھکائے اسپٹر آپ کو بچپیں لا کھوگوں علی مجم کی سے شنافت کے بہال جلاآ یا تھا۔ اور کیسا مطمئن تھا چسے کو بھی نہیں کھویا۔ سب بچھ پالیا ہے۔

منی کے دن .

اور منی کی را تیں..

بس اس ہوں میں اس انظار میں گزرتے کہ کب یہاں سے کوچ کریں موسے عرفات مائیں ..اورکب دہاں شاہان شاہ کا دستخط کردہ فرمان جاری ہوکہ ..تارژ حاجی ہوگیا..

الجھی تومنی ..

منی متلی..

يائو نامونا .. جو كەمىرى بىگىم بھى بىل ..

اور ہم اپائیج. اینے کوسٹر میں بیٹھے صحرا کے غبار میں سے برآ مدہوتے ان ہزاروں قاقلوں کو چیرت قلتے تھے۔

کالے خان ایک ایسا عرفات دیدہ آ زمورہ ڈرائیورتھا جوخوب جانتا تھا کہ ٹریفک کے اس جوم میں .. جہاں پہلو یہ پہلو بسوں ادرویکنوں کی کی قطاریں یا توسا کن تھیں ادریا چیونٹیوں کی طرح ریک رہی تھیں تو وہ خوب جانتا تھا کہ کون سے لمحے اپنی قطار میں نے نکل کراً س قطار میں جاشائی ہوتا ہے جس نے اسکے لمحے موال رہوجانا ہے ۔۔۔

محراوں میں سے برآ مدہونے والے بچھ قافلے توعرفات کے لیے کی مخصردات پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہوجاتے اور بے ثارلوگ یکدم غبار میں سے نمودار ہو کرٹر لیک کے اس اور دہام کے برابر میں شاہراہ کے کناروں پر جوریتلے علاقے تھے ،ان میں چلنے لگتے ہارے ساتھ ساتھ ...

### " بزارقا فلهُ آرزو...مين دُور كيشهرون سے آيا هون"

أيك يُم صحراتي وسعنت بيس برشو دحول المُصدر بي تقى .. وحول كاايك غيارتها جوتيز دحوپ كويدهم كرتا تها..

ہواکیں سنسناتی ہوئی صحراؤں کی ریت کی بڑتیں پھٹی تھیں، اُن کے ذری ایک دکتی جاور کی صورت اُن کے ذری ایک دکتی جاور کی صورت اُن کرسورج کے سامنے تان رہی تھیں ..

اور ریت کے اس غبار میں ہزار دن لوگ پاپیادہ تیز تیز چلتے ..اپ احرام سنجالتے کہ دونفالیں سفید مجربر دن کی مانندیوں مجر گر گر اتے تھے جیسے ہزار دن پر ہم ہوں کسی ساہ کے .. ہزار دن سفید کوتر ہوں جو اُن کے سروں کے او پر انبی کی رفتارہ کے کھولتے ان پر سامیر کرتے ہوں ..

مرسمی ووکمی بلندر تیلے ملے کی اوٹ میں سے برآ مد ہوکر دکھائی وینے لگتے اپنے بال بچوں میں سے اپنے نفسے باؤں میں سے اپنے نفسے باؤں میں سے اپنے نفسے باؤں کا التے مسرت سے دکتے چلتے جاتے تھے ...

برارول قافلے تھے..

محراکی وسعت میں ریت کے ذروں کی دکتی جا درمیں سفید پیرائن لہراتے چلتے جارہ بھے... فروری کے مبینے میں ایک گرم دن میں تبتی ریت کوخا طرمیں نہ لاتے شاہوں کی مانند چلتے جارہ ہے...

پورے خاندان تھے ۔قبیلے تھے ،گروہ تھے کین کہیں کہیں کوئی تنہا بھی تھا۔ اور وہ تنہا سردارلگا تھا اس ممکنت سے صحرایس چلانا تھا۔

اورده سب كسب يك زف تع .ايك بى ست من چرائاك كي چلخ جارب تع .. كوهر جارب تع؟

سوے عرفات جارہے تھے ..جدحر ہزاروں بسوں ، ویکنوں ،ٹرکوں ،ٹریلروں اورکوسٹروں شل سوار کل ضدائی جاری تھی ..

ہم جواہد کوشر عل موارقے ہم ریکتے تھاوروہ جوآس پاس محرا کے فہار علی چاتے اور

اوراكران يس ند موسكتا. تو ..

ہارے کوشرے آھے جوایک بس مجری تھی اوراس کی جہت پر جواحرام والے تھے سیاہ سفیدہ مجورے اور زرد چرول والے تھے اور اپنے آپ کو اُڑتی ریت سے بچانے کے لیے اپنے احراموں کے لیے جروں بردا لے سفر کرتے تھے ، گری سبتے تھے ، لیسنے میں شرابور تھے .. بقینا برے مالوں میں تھے.. باے می بروں پر اور ان کے پاس ہماری طرح مِنزل واٹری شنٹری بوللیں بھی نتھیں تو میری خواہش بہت شدید ہوگی ہوں م مر جھے أن مِن بونا جا ہے تھا۔ بے شک وه صعوبت سبتے تھے، نٹر هال بور ہے تھے کیکن کملی فضا میں تھے اور يجيس لا كالوگوں كى روانى ميں شامل تھے .. جب كەميں اپنى بندوئيل چيئر ميں كممل طور پربهرا ہوا بيٹا تھا جيے كومثر كم الجحن كيسوااوركوكي آواز ند بو..

اور بابرآ واز تھی .ایک کو نج تھی جو صحراؤں پر محیط ہوتی فلک پروستک ویل چلی مان تھی کہ یعج آ جاؤ، ہم حاضر ہیں، توتم کیوں حاضر ہیں ہو.

لكِن مِن ايك كميسول مِن بندتها، يه كونج مجھ تك نه ينجن تمي.

من حاضر مون .. مين حاضر مول كى لا كھول صدائي مجھ تك نه يا تھى ميں اينے كيسول ميں قيد بابر عصظرى صرف تصويرين و كييسكا تعا، ووتصويرين جوصدائين بلندكرتي تعين، أبين من أبين سكا تعا ... مجيم منى مع وفات تك في إكلك كرني عابي تحل.

شاہراه پر کھڑے ہو کر انگوٹھا دکھا کر لفٹ کی بھیک مائٹی جا ہے تھی ..

ایک دت تک میں نے بورپ اور ایشیاء میں یہی کسب کیا تھا ادراس کسب میں کمال کیا تھا تو آج جب اس كب كي ذريع من الله كي دربارتك بيني سكاتها من في الريدند كياتو كتابراكيا..

كوئى ندكوئى توجهه برترس كهاكر بجعي بخاليتا

اور میں اُن میں سے ایک ہوتا جو ہماری کوسر کے آ مے جو اس مجری ہو گی اس کی جہت پرسوار جو إجرام والے تقے، ان میں ے ایک ہوتا.

أن من سے ند ہوتا تو..

ONLINE LIBRARY

آس پاس محراؤں میں سے المرتے ہوئے جوقا فلے تھے ..جو خاندان تھ ..جو گروہ تھے ان کا ساتھی مونا تنها بھی دوسکتا تھا اس سوڈ انی کی ما نند جوریت کے ایک فیلے سے اپی بلند قامتی اور آ بنوی شاہت کے

ماتم مفيد احرام سنبهاليّا سوئ عرفات جاتاتها. كيكن ميل توايك محفوظ اورآ رام ده في كرر ما تها.اي كوكون من بند. جيسے بالثولي تمير من ايك الماشال كانون مين روى فيون كرجائ كوكى كى موسقى ندے اور فيج ير موان ليك كاجو آيرا مو، اس ك دان المول كوايك سكوت مين تكتار ب...

نہ یا تا تھا، کہا تھا۔ منی کے بعد آپ عرفات کوجاتے ہو! " كيون جاتے ہو؟" ميں نے يو جھاتھا. اوراس نے کہا تھا'' دعا کیں ما تکنے ..''

اور میں نے متعجب ہو کر کہا تھا" صرف دعا کیں مائٹنے کے لیے اتنا تر دوکرتے ہیں بنی اور کم میں ما تکی جانے والی دعا کیل قبول نہیں ہوتمیں۔"

و مرفات میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس روز اللہ وہیں ہوتا ہے. جو مانگنا ہے براہ راست اُس ہے مخاطب موكر چېره به چېره ژوپه ژوما تگ لو. '

بدایک اور بجمارت تھی فیکوک پھرے سراُ تھانے لگے .. بدکیا کداللہ ایک روز . آج کے روز این مركورك كركور كات كوكوچ كرجاتا ب. وبال خيمه زن موكر على يجهرى لگاتا ب. دعاؤل كى عرضوں ير تبول ہے، تبول ہے کے احکام جاری کر کے دستخط کر دیتا ہے اور پھراپنے گھر کولوٹ جاتا ہے .. یہ جھارت مجھ ہے تو نہ ہوجھی جاتی تھی.۔

> منى سے تكانا عرفات كى جانب كوچ كرنا. أيك قيامت ب.. یول محی شنید ہے کہ قیامت اس میدان عرفات میں بریا ہوگی ..

لیکن منی سے یکدم جب ہیں بھیس لا کھ لوگ.. بیاسے اور ترسے ہوئے لوگ..جب منی کی بہتی ے مندموڑ لیلتے ہیں ..بے وفا ہوجاتے ہیں اور عرفات کومحوب تشہرا کراس کی جانب کوج کرنے لگتے ہیں تو یہ سال حشر كاسال موتاب. بر مخف كاول يا تو ركتا چلاجاتاب يا خطرناك حدتك وهركتا چلاجاتاك كداب جانے میں اپنی بس تلاش کرسکتا مول یانہیں .. مجھے میری کوچ کا ڈرائیور کا لے خان دیکھتا ہے یانہیں .. می سوار موسكا مول يأميس الميس يحص شدره جاؤل منى كاجرات موئ شهريس تنها ندره جاؤل .. مس بابافريدك ماند موس اندرہ جاون کے کوک فریدا کوک بہیں لا کولوگوں میں مرحض کی یمی کیفیت موتی ہے. ہردل سے بھا موك افتى ب، يى كوك سنائى ديتى ب كديس دور ك شبر سرة يا بول يهيس جھے يہ چھے نه چھوڑ جانا..

اگرچہ م کا لے خان کی کوچ یس خوشکوارموسموں میں سائس ليت. باہر کے نظارے کرد ہے تھے. كين بيكوج ايك وبيل چيزتم جس من بهم بينم سق ادر بابرجوايك نيم محرائي تيز مواوَل كي زدين آني مولى لیندسکیب می اس میں پدل چلتے سفید ہوشوں کوحسرت سے تکتے تھے ،ہم چل نہ سکتے تھے اور وہ چل رہ تے .. ش اگر ج کی بجمارت بوجوسکا.. مجھے اختیار ہوتا تو مجمی اس وہل چیئر میں نہ بیشتا. ان زائرین میں سے ایک ہوتا جوشد پد کری اور صحراکی ہواؤں کی لپیٹ میں کھلی ریتلی فضاؤں میں..ریت کے ذرّوں کی چکتی جادر اور مع الني آعمول ميں ان وروں كى روك محسوس كرتے اسين احرام كو پور كورانے سے بچاتے ايك الح المستعملية عرفات كام انب على جائع تني المستعمل ا

\*\*پس؟\*\*

سب اوگ مردنیں موز کر جھے و کھنے لگتے ہیں کہ جلدی کر دعرفات میں داخل ہو بچے ہیں.. دعا رمو ،.اوردہ پالکل سکول سے بچوں کی ما ندمعصومیت سے جھے دکھور ہے ہیں، جھے است نہیں بزنی .. میں اس اس میں ہوسکتا ہوں .. میری اوقات ہجھ نہیں میری آ وازنگتی ہے پانہیں .. اگرنگتی ہے تو جو بڑھوں گا اس میں تا جم تو نہیں ہوگی ... پینے نہیں دل سے نگتی ہے یا نہیں .. میں ایک خت میروالد کی حیثیت سے ممررکو کھم دیا ہوں کہ بیٹے تم بڑھ دو..

ریا اوں ۔ بعد اور ہے۔ بیسے ای آس میں تھا. دعاؤں کا کما پیکھوٹا ہے، پیکودیر چپ سار ہتا ہے اور پھر اور وہ فرما تبر دار بچہ بیسے ای آس میں تھا. دعاؤں کا کما پیکھوٹا ہے، پیکودیر چپ سار ہتا ہے اور پھر بلندآ واز میں عرفات میں داخلے کی تصوص وعا پڑھنے لگتا ہے..

> "اے اللہ میں آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا ہوں." بلوگ متوجہ ہیں..

"اے اللہ میں آپ ہی کی طرف متوجہ وا ہوں اور آپ ہی پر مجروسر کرتا ہوں اور میں نے آپ ہی ہی کوراضی کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ میرے گناہ معاف فرما کیں .. اور میرائج مبرور بنا کیں اور مجھ پر دخم فرما کیں اور مجھ اس میری حاجت پوری فرما کیں ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔"

بھارے کو طریس کمل سکوت تھا، دم رو کے ہر مسافر عرفات کی سر جھکائے بید عاشن رہا تھا بلکد دو ہرا تا چلا جاتا تھا۔ نمیراس دعا کو باکش سیاٹ انداز میں جیسے آیک سرکا ری بیان سناتے ہیں ڈک ڈک کر پڑھتا چلا جا رہا تھا، بغیر کسی ڈیرو بم کے بغیر کسی بناوٹ کے۔ ایک ہی نے میں .. شاید بھی وجھی کہ بدایک براہ راست درخواست سنائی وے رہی تھی ۔ ایک التجاتھی ۔ کہ جھے جو بچھ درکا رہے ، اس کی فہرست سنا رہا ہوں اور جب وہ۔ ''اورعرفات میں میری حاجت پوری فرما کیں'' پر پہنچا تو بیگم پوسف شاہ نے ایک لمی سکی مجری اوران کی آ کھوں سے آنسورواں ہوگئے۔

روں ہے ہوروں ہوسے۔ ''اے اللہ بمیرااس جج کا چلناائی رضامندی حاصل کرنے کے قریب تر کرو پیجے اورائی نارائمتگی دورکرنے کا بردا ذریعہ بنا دیکھے۔ اے اللہ میں آپ ہی کی طرف چلا اور آپ ہی پر میں نے اعماد کیا اور آپ کی دضامندی کا میں نے ارادہ کیا۔ پس آپ جھے ان لوگوں میں سے کردیجیے جن کے ذریعے آپ فخر فرمائیں کے ان لوگوں کے سامنے جو جھے ہے بہتر اورافعنل ہیں ۔''

کوشرک بابراڑتی ریت کے غباریس کی خاندان اس خدشے کی بنا پر کہ کیں وہ چھڑ ضرا کیں ایک ایک ایک کوشر کے بابراڑتی ریت کے غباریس کی خاندان اس خدشے کی بنا پر کہ کیں وہ چھڑ ضرا ہے ۔ وہ مرا کے باتھ تھا ہے جارہے تھے ..
میری مجھ میں خدا رہا تھا کہ اس ساوہ براہ راست وعا میں اتنی نا فیرکھاں سے آگئی کہ برمسافر

بابركي آوازين جحه پر بند تغين..

بہری، ورمی بہر محراؤں کی وصول اور سورج کی تمازت میں آیا ہوا ایک مہر معطق میں جماالی۔ اور میں نے باہر محراؤں کی وصول اور سورج کی تمازت میں آیا ہوا ایک مہر معطق میں جماالی۔

سبقا فكول سالك تعلك.

ووا پناعشق نه بحلاتے تھے.. بانہوں میں بانہیں ڈالے..ایک مشتر کی عشق خاص کے جنوں میں جلا ریت کے ٹیلوں پر چلتے جاتے تھے اور پھروہ دونوں ایک غبار میں گم ہو گئے..

شاہراہ کے کناروں پرایک نیلے حروف کا سائن بورڈ بلند ہوکر ہماری کوسٹر کے قریب ہوااور اُس پر درج تھا کداب عرفات اے کلومیٹر کی دوری پر ہے..

انسانی تاریخ ایک مسلسل چل چلاؤ..ایک مسلسل جرت سے تعبیر ہے .. کہی آل امرائیل اُس سرز مین کے لیے گر چھوڑتے ہیں جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے .. کہی آریائی اپنی بلند چرا گا ہوں سے از کر قدیم تہذیبوں کو ملیامیٹ کر کے اپناراج قائم کرتے ہیں ..

مجمی غربت اور سردی کی شدت سے بو کھلائے ہوئے لوگ..مفالا وریس سوار ہو کر سرخ ہندیوں کی سرز بین پر پہنچ کراسے اپنا لیتے ہیں..

اور مجمی ..لوگ این گھر بخوشی چیوڑتے ہیں .. آبادَ اجداد کی بڈیاں چیوڑ کرایک نئی سرزین ..ایک وعدہ کی گئی سرزیین پراپئی بہو بیٹیوں کورُسوا کر کے عبر کرتے پہنچتے ہیں .. لیکن اصل جرت توایک ہی تھی ..

جب میرے بابائے اپنے مگہ کوترک کیا۔ تاکہ ہم سب آئندہ اپنے اپنے گھروں کو۔ آئندہ مدیوں میں۔ اپنے دور کے شہروں کوترک کریں۔ اور وہ اپنے یار غار کے ہمراہ۔ اُس اونٹی تصویٰ پر موے بیٹرب جاتے ہیں جےوہ امرار کر کے اپنے یارے خریدتے ہیں۔

تو آج. پچیس لا کھافراداپنے کھر.اپنے وطن اورنگ ترک کر کے ججرت کرتے تھے .عرفات کو جاتے تھے..

بلاً خرایک ادرسائن بور دفظر کے سامنے ہو بدا ہوا اب آپ عرفات کی صدود میں داخل ہورہ ہیں ۔
اور عرفات کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو منہ میں محتکمتنیاں ڈال کر مُبر بلب کو تکے ہو کرنہیں بیٹے
دہ آپ کو کھنے کھتے کو کہنا ہوتا ہے کو گی نہ کو گئی ہوتی ہے کہ آپ رب کی سلطنت میں داخل ہورہ ہیں ۔
'' تارز صاحب '' ایران سے آئی ہوئی ۔ پاکستانی سفیر کی بسوس سکولوں میں تعلیم یافتہ روشن دماغ
بھم اپنے لیٹے لیٹائے سراپ میں شاید روزی ہیں ، جمد سے خاطب ہوتی ہیں 'نہم عرفات میں وافل ہورہ
جی ۔ بایر دیجے ۔ بایر ا

مارے بدلوں کو نچوڑ تی تھی اور کرم ریت مارے مکوؤں کوجلاتی تھی جیے ہم بھی ان قاقلوں میں شامل موسمے مارے براہ ہار تے پیل چلتے تھے ،اگر چر لبیک لبیک کی بیاجا ی مدا کی بے مدنرا راور بدن کے سے اُن کے مدا کی اور بدن کے ے ... روں اور اور اور اور اور ایست کر کے اندرون تک اُٹر کرول کے آس پاس بکارتی تحسین .. ماوی ہوتی جاتی ا من را الله الكول صدادُن مين ايك دهشت كاعضر بهي تعليه أيك ذرجي تعليه الكول من الكور یں اس میں از تی تقی تو بدن کا شیخ لگتا تھا کہ بید کیا ہور ہا ہے .. بیر کیا ہے جو میں نہیں جاتا تھا آوازوں کی مونج کا نوں میں از تی تقی تو بدن کا شیخ لگتا تھا کہ بید کیا ہور ہا ہے .. بیر کیا ہے جو میں نہیں جاتا تھا جس کی مجھے خبر نہ تھی اور یہ جو بچھ بھی ہاے جان لینے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا ہوہے پہلا ہوں۔ جیسے اولین عشق جیسے فیری میڈوک برفول میں سے مودار ہونے والاسٹرا بیری کا پہلاسفید بھول میسے مہلے بیچ کی سر من کو لتے ہوئے اس کی تقبیلی کی ابھی ابھی مودار ہوتی قسست کی کیسریں جیسے اکلوتی بٹی کی زمستی ادراس ك عدالً من نيند من محيم المسكني آئل الما كالمن الله الما تعاكريد كيا المور الم المريكيا مجوم في ما الما تعا

عرفات كى تاحد نظر صحرائي في برلا كهون ادا كارون كاجمكه طاقها.

لكن يركيب اواكارآ كے ..جوايك بىلباس ميل آ كئے بين ..اورايك بى دائلاگ كودو براتے ملے مارے ہیں. لبیک اللبم لبیک پر بی الک گئے ہیں. کیے گندؤ بن اداکار ہیں کدائیس یاد بی ٹیس کدان کے كردارالگ الگ بين. مكالمے جدا جدا بين. رنگ مختلف بين، زبانين ايك دوسرے كے ساتھ كچھ ميل نبين كما تين اين كردارول في كل محرّ بين اورايك بي كردار موسكة بين اليي زبا نين بحول محرة بين اورايك بی زبان میں ایک بی ڈائیلاگ کومسلسل دو ہرائے چلے جارہے ہیں..اور ہدائت کاربھی منظر کوکٹ نہیں کرتا.. انبیں رو کمانبیں کہ ڈرامے کاستیاناس مور ہاہے جمہاری سوئی ایک ہی ڈائیلاگ پر کیوں اٹک می ہے .. پھماور مجى بولو كي اوركبو جوتمبار كردار مطابقت ركها بوتم توزر اعكوفلا بكروا كرموك.

ليكن مدائت كار "كث" نهيس كهتا..

كبين ايبا تونيين كهيرسب اداكار .. بدائت كارے بھى مادرا ہو يك بين ..

وداگر ''کٹ'' کہ بھی دے تو وہ رُکنے والے میں..

اداكار.. مدائت كارمين اليد مرم موسيك مين كركه يدنيس جلا كدكون بجواداكارى كرراب اوركون ب جوبدائت كارى كررياب.

اكروه دولول ايك بين ... "انالحق" .. بين توه وخود كيداية آپكوروك سكت بين .. كيداس من كو

أيك أورعب بات محى..

لا كول لوگ ايك بى بكار پر . ايك بى مكالى برا تكيموت بين پر بھى ان كى ادا يكى من كيانيت

ب بسة .. خاموثی ہے آنسو پونچھتا جلا جاتا تھا. اور جب شمیر نے کہا کہ.. مجھے ان لوگوں میں سے کردہ بچے جن ك ذريع آپ فخر فرماكيں كے ، ان كے سامنے جو بھے ، بہتر اور الفنل ہيں . تو ميں نے جانا كرير تو مرن مرت بہاری ہے۔ اور اس نے مجھانے لوگول میں سے کردیا . کیے کیے مقامات پراور کیے بہراد اقضل لوكول مين الضل كرويا..

ایں اس مردید. نمی کی میا در کے پارکوسڑے ہاہرریت کی جیا درتھی جس میں کیے کیے جھالیے انصل ہورہ تھے. "اے اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت دوامی کا دنیا اور آخرت میں سوال کرتا ہوں اور ورور نازل مو الله كا اس كى سب سے بہتر خلوق حصرت محماً وران كى آل واصحاب ير...

ميرجي مواتو تاديركوكى بولانيس..

کوشر کے انجن کی آ واز بھی نہیں آ رہی تھی جیسے ہم خلاء میں بے آ واز چلے جارہے ہوں اورتب ہم تے ہملی بارریت کے ٹیلوں پر سے اُترتے لا کھوں افراد، قاقلوں ، خاندانوں اور تنبا مسافروں میں سے بگولوں كى ما نندائعتى" لبيك اللهم لبيك" كى كونج سنى جوسلسل تقى اورب پناه تقى . تيز موا اورريت كے جمكزوں كے باوجود مد كوئ اس قدر تقى كدعرفات سے اٹھ كرافلاك كوجاتى تقى اور دستك دين تقى كدا كرتو ابھى تك دہيں براجمان بيتونيج آنهم تو حاضر مو محك مين..

میلے ہم باتیں کررہے تھے .کوسٹر میں بند باہر کے منظر کود مکی رہے تھے اور ہمیں احساس نہ ہوا کہ بیرجو ہراروں لاکھوں لوگ جمحراؤں میں سے برآ ہ ہوتے بکارتے ..بسوں کی چھتوں براورشاہراہوں کے کناروں م پیدل چلتے بار بارمند کھولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ..ب شک بیصدائیں بھی بھارسنائی دے جاتی محیر کیان مميں واقعی اعداز وہی ند ہوا کہ بیاتی سلسل میں واتی بلند آ منگ میں کدان کی گونج عرشوں کے دروا کرتی ہے .. "البيك اللهم لبيك" كى صدائي اير كنديشند كوسرى بند كمركون بربنا دستك ديمة ، بيس كعله درواز وأن شرا ے می سے مینوں میں الماس کی زردم مک بدور ک آتی ہے وحریک اور کیکر سے چولوں کی نشرا ورخوشو گاؤں کے محول میں چل آتی ہے ..ایے مدائی بجب اندرآ نے کیس اورایک سنبری وُهندگ ما تندکو شریس میلی اس میں جومسافر سوار تھے جودور کے شہروں سے آئے تھے، ان کے احراموں ادر چرول ا سنبرى ورول كى ماندر تهدر جتى كيس .... اورجم سب جوعرفات مين اپنى حاجت پورى كرنے آئے تے. تميركي وعا كے بعدائجي تک چپ بيٹھے تنے اور جمي بمعار ہي لبيک پکارتے تنے ،اب ہم سب كي آ وازي جمي اس مون میں شامل ہو کئیں .. کویا ہم کوسٹر میں بندنہ تھے .. ہمارے احرام ہمارے بدن کے ساتھ لیٹے ہوئے نہ تعدوہ تیز ہوایس پر پر اے تھاور ہاری آ کھوں میں ہی ریت کے ذرے کروٹیں لیتے تھاور کری

توان لوكوں ميں جو بے مبرى تمى ،اس ليقى كدوه أخرى ملا قات كوماتے تھے .. محض الله ب ملاقات كى خاطرتواتى بصرى نبيس موسكى تحى ..

ية كوكى اورمعامله تعا..

اور جب بيہولى ہوئى خبرول ميں اترى كد بابام مى اى داستے رقصوى اوشى برسوار ساتھيوں كو بدائت كرتے كم تم شوق ميں اور بيجان ميں اپ جانوروں كوتيز كرنے كے ليے أثين ندستاؤ. اى راستے ير . عرفات مج شعادرآ خرى بارمئ شفة ول كامعالمه واقعي كوفي اور موكميا.

المرتسوي يشم اى رائة بربات من جي كوش كائرروندة من تفوكين منافي سرزد وودى

میں اپنے بیٹوں کی جانب ایک مجر ماندی نظر کرتا تھا کہ وہ مجھ سے غافل ہو چکے تھے میں ایک آؤر تقا. ملی ویون پر اور تحریرول میں مبت تراشتا تھا. انہیں بوجنا تھا اور وہ میرے محریس پیدا ہوئے اور روش ابراہم کے سافر ہوگئے..

لبيك...اللهم لبيك...

جم إلى منزل تك يبني والي تقد.

جب دا كيل باتھ برخلقنول جوموں اور قافلوں ك لاكھوں سفيد پر پر ات بيراہوں سے پے۔ میدان عرفات میں ابحرتی نمایاں ہوتی آیک سفید بیش پہاڑی دکھائی دیے تھی ..

اس كى سفيدى ال صحرامين برف تونبيل موعقي تحى .. اتن سفیدی اوبرف كرنے كے بعد فررابعد بن أعمول كوچندها لى بكتب بركل بوتا بر مرحم برزهاوان اور برنشيب.. براو مج نيح برف عدد حك جات بين باكس فيدى نظريس سفيد بوتى ب..

ادر به جو بظاهر برف كرى مولى تنى، ميدان عرفات من الجرتى نمايان موتى بهارى بر.. اكر برف مولى ترساكت موتى .. اورية مسل عركت كرتى نظرة قى تى يصيع جائى من دود هدر مكن كي بعداى من

پولک مارنے ہاں کی سطح برآئی ہوئی تھین کی سفیدی ذراتھ تھرائے ..دودھ نظر ندآئے ..

المعاندن من في المحق كويكار ااورية خطاب يوسف شاء في كوشر كا انجاري مقرر موفي يسلحق

کوتفویض کیا تھا" بیکولی بہاڑی ہے؟"

"ريجل رحمت إلى "

" الكيناس حرامي اس مخترى بهارى يربرف ونيس كرتى تان "مي في جان يوجه كريما بن كر

لمنه ول كعبي شريف

نہیں ہے.. لیج میں یک رقی نہیں ہے .. ایک ہی ڈھنگ نہیں ہے.. لبیک کی ہر صدا الگ الگ ہے.. یوالی موا مویاان کی .. ادا کاروں کی کل حیات کی لغت میں جینے بھی لفظ درج ہیں ، ان سب کی نمائندگی کر رہی ہے ان سب کے لیجوں میں بلند مور بی ہے..

كوسر كے بابرریت كے ثيلوں كے عقب سے اورنشيوں ميں سے اشمتے ہوئے جن كارام ي معراقی ہواؤں میں پیمڑ پراتے تھے وہ سب کے سب دارث شاہ کے شعروں کی تغییر تھے . اُمال ذات مناب تے تعلیس تهیا...ندان کی کوئی ڈات تھی ، نہ کوئی صفت تھی اور نہ ہی کوئی جھیس تھا..اور نہ کوئی دلیں تھا..اورو جس بے تالی اشتیاق اور بے مبری سے ٹیلوں پر سے اترتے محراکی ریت میں سے پاؤل لکالے ملے ماتے تھے اوائیں دیکو رجے میصوں ہوا کہ بیمرف فی کرنے کے لیے تونیس آئے..

> يكف الله كروبر وموفي يس آع. البيس كوئى اورنو يدمجى ل جَكَ تَعْمى ..

كدوبال كوئى اور بھى ہے..اللدكے سوا..

جيدائل رو دهم اس بهارى كى جانب اشتياق اور بصرى سے جلتے تھے جہال اين مريم فيون

جيا آل اسرائيل كوه بينا كو تكت من كموى وبال محة بين تووايس آف كا نام ى نيس ليد جانے کس سے ملاقات ہوگئ ہے..

اورجيا ايك بلندى برحضرت ابرائيم جا ندستارول اورسورج كطلوع وغروب كوبر كمت بي اوران ع حواري منظرر بي بين..

یا پھر پیسب کے سب بیمار ہیں. لاچار ہیں. اپانچ ہیں اور کھسٹنے ہوئے ابن مریم سے دوالینے جاتے ہیں. تو وہ یونمی بے چین اور بے مبرنبیں ہور ہے تقے. ریت کے غیار میں بلو بے جلوادینے والے قافلے. سر کہ سریک كونى نەكونى تۇسىپ تىما ..

سبب يي تما كرانيس نويدل جي تمي.

كهوبال الله كي سواكوني اور بعي بوكار

تعویٰ کاسوارآئے گا درجبل رحمت کی چوٹی پر کمڑ اہوکران سے مخاطب ہوگا..

"امه لوگوا مرک بات سنو." ادريسب السالي بعبر اوربين تفكراس كى بات سفك وجارب تف "الطيمال اوراس كيد مرجى...

جوتي كوچيزا" تو پرياتي سفيد كول ٢٠٠٠

موے میں برف سے

مع كريد مرف فيس تقى جبل رحت وحكاموا تعالى جبال سيآخرى بارخطاب مواتعالى برشي إى جہان کی اور اُس جہان کی ممل ہوگئ تھی جبل رحت کے نظر میں آتے ہی لیک اللہم لیک کی صدا کیں حزید ير فرياد موكيس جيسے اب الله نبيس جبل مخاطب تھا۔ اس جبل نے لوگوں كى توجہ بنا دى تھى . پہلے جوسفيدى ذرّوں مين د كهاني دين تعي اب وهمرسرات احرام دكهاني دين على جيم كمنا موتا جار باتها..

بالاخرسب مجيمة عمل. كومتر بيس كارين بزيل برك ويليس اور چندمورسائكل بحى سب تقم مح البته جوخلقت پیدل چلتی تھی دوٹر نفک کے ان تھے ہوئے جزیروں میں سے بہتی روال رہی ..

عرفات آممياتها..

and the second of the second

و منی حاجی بن بن آئے جی ... سا و هے سجناں دی واجی بادامی رنگ دی'

كريها معول ن إه وروتى بوتى ب تيزوهو ادريجيل لا كه چرول كى تمازت بمى تواس

، المحمد المحمد المحمد الوك آ كي تضاور جار بعد بعى لا كمول اوك آت على جارب ته. عرفات مين وقوف تما . يبال شب بسرى نبين تمي ..

غروب سے پیشتر جمیں بیشبرچھوڑ ویٹا تھا اور منی کے راہتے میں بڑتے مزدلفہ میں رائ گزارنی مقى خيمول مين نبيس كفلية سان تلى جهال كبين عكد مليف بإتمول بر.. بهاويول بر. شابرامول بر.. بلوں کے نیچ جہاں بھی جگہ ملے رائے گزار فی تھی کیوں؟ اس کا جواب تب ملے اجب ہم مزولفہ پنجیں مے كدائجي بمع وفات ميں اترے تھے اترے تھے تو بى ہم دیے تھے جیسے كدوطن سے چلے تھے اور جب بہاں سےرواندہونا تھاتہ ہم نے ماجی ہوکررواندہونا تھا۔

مارے کوسٹر کے مسافرانی آ مدکا اعلان کرتے لیک لبیک کی دوبائی دیے نیجے اترے اور پھے فاصلے پرواقع ان قناتوں اور بزے بدے خیموں کا رُخ کرلیا جہاں انہوں نے کچم چینے اپنے تھے ہوئے کری کے مارے چیروں پر چھٹرک کر تازہ دم ہونا تھا اور پھرعبادت میں بحت جانا تھا بھل ادا کرنے تھے اور دعا تمیں

كر في تعين ليكن بم يانج ان مين شامل نديير. المارا آرورآ ف دے اے جمیں علم دیتا تھا کہ چلوچلوس جرنمرہ کی جانب چلو اور بیآ رور مجی میوند نے ای جاری کیا تھا کہ مرفات بینج کر براہ راست جیموں میں نہ جلے جانا فورامسجونمرہ کی جانب چل پڑتا تا کیم وال خطيرج من سكو ظهراد رممرى تمازي الماكر يره سكوكدج كاسنداى مجد عطاك جالى ب چنانچہ ہم پانچوں سلحوق. سمير . جانباز .. اور باريش شرارتي آم محول والا ظاماني جو مجوق ك

ہم پیشہ سفارت کارتھے،کوسٹر سے اتر ہے اوراس لا کھول کے جوم کا حصنہ ہوگئے جوم برنمرہ کی جانب ریک رہا م پیسال میں اور نہ ہی اس میں اور نہ یہاں ہے معبد نمرہ نظر آئی تھی اور نہ ہی اس مانب ہال شاهراه بس سرول کی ایک فصل نظرآ ربی تھی جوا بھرتی ڈو بنی حرکت میں تھی اور بسینے میں شرابور تھی کہ دس کی

خال بولوں وزیوں بٹا پر بیگوں اور طرح طرح کے سیلے ہوتے جوس مجرے کچوم پر یاؤں رکھتے۔ عال ہے جوسڑک کا ایک پتیا بھی خالی نظر آتا ہو ۔خالی ہوتا بھی تو کہاں نظر آتا کہ احرام شدہ خلق خدا میں میں يك سارة بن مجيليوں كى مانند جرى موكى حركت كردى تقى ، چلى توكث بى جائے گاسفرا سترا بسترا بسترا بيلن اتا آ ہے۔ بھی نہیں کہ شام کو پنجیس ، پنجیس تو نماز کے وقت پینجیں سبھی اس آ رزومیں پراشتیاق چلے جارے تھے. خطبه مرجج البية شروع مو چڪا تھا.

یہلے میں سیمجھا کہ شاہراہ کے گروایتا و محمہوں پر جو ہزاروں پیکر آ ویزاں ہیں اوربعض زائرین ككانول كے ساتھ چسياں جو بالشت بحرك ريديو بي،ان ميں قرأت كي آواز آربى ب جوايك تعتكوى ماندسائی دے رہی ہاورسروں کی قصل پرلہلهائی سوجی ہے۔ پھر سلحوق نے مطلع کیا کداباً بی خطب رج ہے، سمحدند بھی آئے تو سننے کی کوشش کرو..

میں قدرے ہراساں ہوگیا۔'' فج کا خطبہ شروع ہوگیاہے ، یعنی نماز ہوچک ہے۔'' "جہیں آباً." سلحوق نے میری جہالت پر مایوی سے سر ہلایا..اور ظاہر ہے گھڑے ہو کر مجھ سے مخاطب ہو کر تبیں بلکہ چلتے چلتے مجھے وحکوں سے بچاتے اپنے حاضر ہوں، میں عاصر ہوں میں توقف کرتے موے معید غمرہ کے کی مینارکوسرول کی قصل سے برے تلاش کرتے ہوئے کہا." خطبہ پہلے ہوتا ہے . نماز الله

میمکن بیس لگ رہا تھا کہ ہم خطبے کے اختام تک مجد کے اندرتو کیا مجد کے آس پاس کی بھی سليل - چنانچيش مرف اتى خوابش كرر باقعاك بهم كم ازكم اشخ قريب تو بوجاكيل كەمجدىمر وميل دي جانى والع جارى خطب رجي كوريريو برتبيس براه راست اس كسى بينار برنصب لاؤ دُسپير ، بين سين. معجد غروتك كابية وستة وستد فوكرول اوروهكول اورويل بيل اورج كي خوابش كي في بل بيك شدوسنر بصعوبت اوراذ بت اورتعكاوث سے عارى تھا. اس ميں ايك عجيب سرستى اور عجيب ايدو چركا كيف الا لذت في يم عر مراك مزيل ده كت تع..

ادر کیف سے بڑھ کر کری تھی . اور کری سے بڑھ کرمس تھا کہ لاکھوں پھیموے جوسانس اپنے اندر منتخ شف تواس عظك اورزين كورميان جتني مواتي، كم يزتى جاتي تني. ادماس كے باوجود سدايك عجيب انوكما لاؤلاسترتها.

مُنه وَل كَعِيمُ رُبِفِ حری اورجس کو کم کرنے کی خاطر شاہراہ کے دونوں جانب باریک پھوار والے خود کار فوارے بلکہ نموارے آ ویزاں تھے جوزائرین کی پڑمروہ بلکتے ہوئے چبرول پر رم جم رم جم پڑے پھوار بھوتے تھے اور تھوڑی می مطاکر کے بہت می راحت عنایت کر کے اس آ ہت روسفر کوخوشکوار بنانے میں معاون ثابت موتے تھے .. یہ پھواراتی باریک تھی .. جیسے آپ بہاڑول کی دُمند میں سے گزرتے میں تو رخماروں برنی کا شائبہ ہوتا ہے اتنی باریک می اورا کلے ای کمح سورج کی پیش اے جات لیتی ..

نطحون اور ممير حسب خسلت ميرے آ مے اور پيچے زوى ستونوں كى مانند مجھے محفوظ كرتے چل

اس سنر میں کیانیت نہی کے عقیدت کے مارے فج کا سرتی کی شام رفاکی خاطروعا کیں كرت لبيك لبيك يكارت على جاد بلكداس من كجه اطف بمرك لمح بمي آت تھ.

واسمیں ہائیں جہازی سائز کے درجنوں ٹریلر کھڑے تھے جن میں لتی کے ڈے، مجوں کے کارٹن اور یانی کی بوتکوں کے ذخیرے تھے جوزائرین پر نچھا در کیے جارہے تھے..

اور ذائرین لیعنی اکثر زائرین معجدِ نمره کوفراموش کرتے جبل رحمت کی جانب بھی نگاہ نہ کرتے ، أسان سے اترتے اس من وسلوئ سے لیے وظم بیل کررہ تھے انہیں ہوا میں اُنھیتے تھے اور نچھاور کرنے پر تعینات عملہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ ہلاتے اپنی اپنی زبانوں میں نعرے لگاتے تھے مفت ہاتھ آئے تو براكيا ب. جس ك باته بس جوة تا تمامفت آتا تفاءاس لي براكيا تما..

ورست كربيربرى نباغيال تعين براي كرم نوازيال تعين كيكن في كدوران عزت نفس كومجروح كر دیے والا اس سے برا کھیل میں نے کہیں اور ندو یکھا تھا ..ب شک وہ جواس مال ننیمت کو تھیے تھے اور ہاتھ ملا بلا كرفريادكرت اس كے طالب موتے تھے، أنبين احساس ند موتا تماليكن بس مجروح موتا تما..

وریا ول سعودی حکمرانوں کی جانب ہے بخیر حضرات کے جذب ثواب کی طرف سے .. زائرین م كي ليي سراسرمفت عياشيال مهياكي جار بي تعين .. بيشك بيه سوتين در كاوتين ليوكون كوكوا كرول كي ما نند ایک مجوں کے ڈے یالبن لیمن کسی کے ایک کارٹن کے لیے ہاتھ پھیلانے اور انہیں ہوا میں پالتو جانوروں کی طرح وبوج لینے کی سعی میں مصروف رکھنا...اگر زیادتی نہیں تو مناسب بھی نہ تھا..انہیں زائرین کوعطا کرتے كمناب طريق بهي تو موسكة عقد اور مردب خوراك يا محوى ككارش برجلي حروف من ورج تما كهيد مطالي تفدخاد مين حريين مريقين كي جانب سے ہے..

میرے مثابہ ے یں بھی آ میا کہ ان ڈبوں اور کارٹنوں کی برسات سے مجمد دائرین نے ماتھ براتم وصول کے .. اور ان میں سے بیشتر کہ وہ معصوم تھے، پالتو جا توروں کی ما تدا چیل اچل کر . مند کھو ہے كايت قرمانبردارى اور تشكر سے اپنى جانب سينكے ہوئے ڈيد دبوچتے ہيں. نظامانی جيسا كه يمل عرض كرچكا

ہوں ایک سیاہ ریش، شریف آ تھوں اور بجھتے ہوئے بے رنگ دانتوں والاسندھ کی صوفی روایت می اورا ہوا ڈیلومیٹ ہے اور وہ اس آسان سے اترتے من وسلویٰ کودیوج لینے میں بےصد ماہر تھا کہ بیاس کا تمراج تھا۔ اور وہ اپنے لیے بیس بلکہ اپنے ڈیلومیٹ کولیگ کے آباجی کے لیے سے ڈے بی کرتا تھا۔ ایسے کہ سلب میں جائی رہوڈ زہمی کیا سے کرتا ہوگا اور پھر دانتوں کی نمائش کرتا اپنی ساہ ریش سہلاتا شرارت بحری آ تکموں سے بحصور يكتاايك دُنه بمحصة ثي كرتا تما" انكل لبن "" يعني لتى نوش فرما كيس.

اور میں اے نہا یت رغبت نے نوش کر جاتا کہ ایک تولیسی سلحوق کا ایک دوست جھے پیش کررہا ہے اوراس کے علاوہ میں سعودی تھر انوں کی دریا دلی کو کیسے ٹھکراسکتا تھا۔ تو میں اس کسی کوعدم کی ماندلہرا کے تو نیس

یتو میں مراطمتنقم سے لحد بھر کے لیے لی کے ایک کارٹن کے لیے بھٹک میا تواب ہم دوبارہ کا مزن ہوتے ہیں مجدِنمرہ کی جانب. الا کھوں سارڈین مجھلیوں میں پانچ اور پیک شدہ مجھلیوں کی طرح . جڑے ہوئے بینے میں بھیکے ہوئے.. چلتے تو کیا تھے.. و محکے کھاتے رکتے چمرے رواں ہوتے ایک ایسی کار کی ماندجس کا پرول ختم ہونے کو ہوویے بچکیاں مجرتے .. رکتے .. پھرے سارے ہوجاتے .. چلتے تھے .. اس شاہراہ کے جوم کے تکھنے بن کی مثال یوں دی جاعتی ہے کہ ان کے سروں کے اوپر فٹ بال کا ایک میج آسانی سے منعقد کیا جا سکتا تھا۔ اور مجال ہے سمی کھلاڑی کے پاؤں تلے کوئی ایسا خلاء آجائے جس میں وہ گر جائے اور نہ می لا حكتے بسروں پرلا حکتے ہوئے نٹ بال كوكوئي ايسي جگه ميسر آني ممکن تھی جس ميں وہ گر كراوجمل ہوجائے .اح لوك تصادراتي كمناوك كلي..

ہم اُس مقام پر پہنچ مکتے جہاں شاہراہ ہے بچھڑ کرا کی جوم جبل رحت کی جانب رواں تعااور وہ اُس کے دامن میں پہنچ کررگنا کہاں تھا۔ ٹھانھیں مارتا ہوا اس کی ڈھلوان پر بلند ہوتا جاتا تھا۔ اور اس جبل کواپنے احرامول من برفيوش سفيدي من بداناتها.

يهال اس مقام بريس جمجكا.

كعبير علي بي بتوكليسامير المع..

كدحركومانات.

کون زیاده عزیزے..

م ما بتا مجى تو انحراف نبير كرمكا تعارين لا كون كرد باؤكى زديس تعام جد نمر وكى جانب بوضة بجوم مل باختیار تھا۔ اس لیےائے آپ کولل دے لی کہ مجدِ غرو کی جانب ہی سفرکرتے ہیں اور وہال نمازادا كركواليي يرجل رحت ككوونوردى كاتعدكريس كيديظيرن ليس جوآج كاكام باور مرآخل فليمن ليل محج جوده ويرك ملكات.

مُنه وَل كَعِيمُ رُنِف بہت سے زائرین کا نول سے رید یو چیکائے جیے کرکٹ می کی کومنزی من رہے ہول، مارے آس پاس خطبہ برج من رہے تھے.. پیتہ نہیں آج سم نے زیرو پرآؤٹ ہوجانا تھااور س نصیب والے نے يېرى كوركرنى مى.

سروں کی فصل کے اوپر ایک مینار نمودار ہوا۔ و بکیاں کھا تا بھی دکھائی دے جاتا اور ممی جوم میں المعل موجاتا اور مجرج كاخطبه مجصے براه راست سنائي دينے لگا.

اور پھر بیں انک انگ کر . زکتے زکتے .. د محکے کھاتے .. ڈولتے سنجلتے میلتے میں نے محسوں کیا کہ مزیدرکاوٹ آئے گی ہے. اس مفوری کھاتے بہاؤ کے سامنے بھی کھرکاوٹ آئے گی ہے. چلتے جانے میں اجتناب آرہا ہے الوگ رکتے جارہے ہیں اور یکدم سب رک سے اور مفیل بنانے ملے اقطار میں کمڑے

ہم یانچوں کہیں بھی نہ تھے..

نه تين مين نه تيره مين..

سى بعى مف ين كوكى جكه نتحى ..

اور ہم ابھی تک مجد نمرہ کے آس پاس پہنچنے کی آس میں تھاور مینس چیرتے بھلا تکتے .. جب کہ بیشتر لوگ رک چکے تھے، ہم ان کے کندعوں پر ہاتھ رکھتے نہایت بدتمیزی سے اپنا راستہ بناتے آ مے چلے ما رے تھے کہ ثاید مجد نمرہ تک آئے جا کیں ..

ادراس كساتهدى الله اكبر الله اكبرى مداكين كوخ أتحين ..

اب ہماری اندر بھی ایمرجنسی ڈیکٹر ہوگئ کہ کھڑے ہوجا د ، کھڑے ہوجا دُ کہیں تو کھڑے ہوجاؤ، ينمازمس موگئ توسمجھوج مِس موگيا، كہيں كوئى جگه موتى تو كھڑے ہوتے يہجو ہمتا تعمتا بالكل تقم كيا، سيسه پلائی دیوار مو کیااور کسی صف بیس اتن بھی گنجائش نتھی کہ ہم کسما کراس میں فٹ موجاتے بہیں تعور ی کی جگہ نظر آنی تو آھے کوئی ٹریلر ہوتا جس کے ساتھ ماتھا نگرا کرا گر بجدہ جائز ہوتا تو ہم تا مل ندکرتے بہیں رکتے تو ا الله المحال كورميان كرايات اور يجهيكور عطرات ناصرف كمريس كيوك وي بكدا في النان مل مناسب مرزاش کرتے کہ بے وقوف کہاں آن کھڑے ہوئے ہو، ہم مجدہ تبہارے کندھوں پر کریں تھے،

ہم چلتے پر تے کیے نظر آتے ، جوم زک چکا تھا۔ سفیدور یا مجد ہوچکا تھا اور اس میں چلنے پھرنے کا مخائش کہاں تعی ..

ای جمکدڑیں بکدم جب لاکھوں لوگوں کے ہاتھ کا نوں تک مے تو ہم جہاں تھے وہیں ساکت ہو

مندول كييشريف ع منارد كم كنة تق إور خطب في كوبراوراست من سكة تق

ای شاہراہ عرفات پراپنے عارضی خیموں کی جانب والبی تھی جیسے کوہ پیائی میں ج مالی کی نسبت میں کیمپ میں گئے ہوئے اپنے تھیموں تک اترائی زیادہ خطرناک اور صعوبت سے بحری ہوتی ہے ایسے تی سے واپسی بھی مشکلوں سے اٹی تھی .. کہ ہر کوئی جلد از جلد اپنے عارضی خیموں کولوث کر اللہ سے باتمی کرنا جا ہتا واپسی بھی مشکلوں سے اٹی تھی .. کہ ہر کوئی جلد از جلد اپنے عارضی خیموں کولوث کر اللہ سے باتمی کرنا جا ہتا تها. دعا ميس كرنا عابتا تها..

ا کی اور مشکل برسات کی تھی کناروں پرایستادہ پانی کی پھوار چیز کتے فوارے پھوار برساتے تھے تواس کے ہمراہ سعودی حکومت اور کئی خیر کے طالب حاجیوں کی جانب سے نجوس کہتی اورمشروبات کے ڈیے اوردو پیر کے کھانے کے ڈیے بھی سرول پر برتے تھے.

کوئی ایک نامعلوم محنص ..ند پیدمعلوم ..ند قومیت کا مجمع علم \_ دو کسی تجارتی ادارے کے شریلر کے قریب ہیں ہے جہاں جوس اور خوراک وغیرہ فروخت ہورہ میں اور پوچھتا ہے کہ پورے ٹریلر میں جو شروبات ہیں،خوراک کے جتنے وہ ہیں تو ان کی کل قیت کیا ہے .. وہ یہ قیت ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مرى جانب سے يدسب كچھ حاجيوں پر نچھا دركردد. اور چلا جاتا ہے..

هر جانب. 'جوس لیکی . امریکی مشروبات . پیل فروث . سیند د چون .. روست مرغون اور چاول کا من وسلوی از رہاتھا کیکن اے لوٹنے کے لیے جو ہمت در کارتھی عزت نفس کوجوا کی کمجے سے لیے ترک کرنا يرُّ تا تقاوه جم مين مفقو رتقى ..

ليكن بجهاور بهي ميزبان تقي.

اليے ميز بان جن كے بارے ميں مجھ يقين مواكروز حشر الله تعالى ان كاميز بان موكا .. بياليے مير بان مقي جن كي حيثيت نهى .. ان كے پاس ثروت نهى .. اوقات نهى عمر مرروزاندا كي اكي سكة بچاتے اب ایس فج رآنے کے قائل ہوئے تھے..

ان میز بانوں کے چروں پرمنت ساجت تھی .. عاجزی تھی .. درخواست تھی . مور تیں مسکین تھیں اور وہ التی میں کرتے تھے، اپ قریب سے گزرنے والے حاجیوں سے کہ ہمارے مہمان بن جاؤ جمیں بیشرف میز بانی کا پخش دو کہ ہم دور کے شہروں سے آئے ہیں.. ہمارے دامن میں جو کچھ ہےا ہے تیول کرلو ہم فریاد الرية بن كه مجوزة تبول كراد..

اورا کرکوئی قبول کرنے کے لیے زک جاتا تھاان کے دل رک جاتے تھے کہ ماری پر فوش مختی کہ ميدان ارفات كابيعار في باشنده مارك لييزك كياب .. كيمينه كيونو تيول كركا.. ان يس ايك موناترك ميزيان تعارينهري مو تجول اورد كمة رضارون والاجوايك ديده زيب

مجے ، پیز نہیں کہاں تھے ..اور نیت باندھ لی بجدے جانے کہاں کہاں ہوتے رہے ، کبھی کی چپلوں کے زمر مر..اور بھی کسی حاجی بابا کی کمر پر ..اور بھی ذراسکڑتے کہ چپلوں پر ما تھانٹیکیس تو مجوس کے خالی ڈبول پرجیں محت جو ہیں ہے دباؤے ایک بار نبوں کے ایک ڈیٹے میں سے جوس کی بچکاری چیرے کو میٹھا کر گئی لیکن جالگتی اور جیس کے دباؤے ایک بار نبوس کے ایک ڈیٹے میں سے جوس کی بچکاری چیرے کو میٹھا کر گئی لیکن اس کے باوجود ہم مسکرائے بھی جارے تھے اور موجودہ حالت سے لطف اندوز ہوتے پڑھے بھی جارے تھے کمال کی طمیانیت بھی تھی کدا بھی سلام پھیریں کے تو حاجی ہوجا ئیں گے اور کیسالطف تھا کہ بھی ہلی بھی آتی تقى اورآ تحمول مين نمي بحي آلي تقي

عرفات کے میدان میں بچپیل لا کھ افراد کے صرف سائس سائی دیتے تھے یا کھڑے ہونے اور العدام من جائے كے موقع برايك سرسرابث جيسے ہوا جلى اور پير تھم كئي..

سلام پھیرتے ہی میں نے مسکرا کر مجوق ہے بوچھا کیوں بھی جم حاجی ہو گئے؟ تواس نے کہا ''آ ہوایاً. گلے ملو''

يول بم حاجي بوكة ..

اب ماجی ہوجانے پر اس فرض کی عمیل پرجس کے لیے گھرے نکلے تھے ہونا توبیہ چاہے تھا کہ نس نس ہے روحانی بالیدگی کے وئی جمرنے ترل رل کرتے پورے وجود کو بھٹوتے بھوٹے لگتے جیرت کا کمی ان چھوٹی وادی میں اترنے کا احساس ہوتا کوئی آ بشار سرشاری کا روح کے تالاب پرجمی کائی پر گر کر ..اے وظیل کرشفاف یا نیوں کو ظاہر کر دیتا اور مجھے نوال کلور کر دیتا .. کم از کم کوئی ایک تو ایسا چشمہ پھوٹنا جس کے کرد میں ریت کی بنی بنا کراہے" زم زم" کہنا کیلن ایسا کی مجھی نہ ہوا۔ میں جول کا تول رہا۔ اپنے آپ کو " ماجی صاحب" کم کر جوش ولانے کی سعی کی برمن کی کا لک دھلی ہی نہی تو تبدیلی کا احساس کیسے ہوتا میں نے میمونہ ہے بھی سوال کیا تھا کہ عرفات بینج کرآ پ ظہراورعصر کی نمازیں ملاکر پڑھتے ہوتواس کے بعدور کا طور برخود بخو د ما جی مومات مور کوئی تحریری امتحان نبیس موتا. زبانی انٹرویؤمیس موتا بنبرنبیس ککتے. باس کیل کی فہرست تیارٹیس ہوتی بہلام پھیرتے ہوتو حاجی ہوجاتے ہو . تواس نے کہاتھا. ہاں حاجی ہوجاتے ہو..

البته بینوں کے چبروں پر جوسرت محوثی تھی وہ مھی نہ دیکھی تھی سلجوق نے جب زندگی میں پہلی بارا اس كريم كمان مى او تب مى اس كے چرے يرايى بى معصوم خوشى اور شمير جو برى شے كو پانے بوكول تحقدوصول كرنے بر..ب شك اس كا كمرواى تم كے بيشار تحفوں سے بحرا برا تھا. ايك بنتج كى طرح كملكم الله اوركلكاريان مارتا تها. وواس من تحف ك صول برب بناومسرت من بديا موالي شرمرغ كى الترجوم ك نظري دوراتا كبنا قا" أيسار عماني بوك "

ادر ال على بينانا تو محول على كما كريم معجد غروى جارد يوارى كى قربت ين بيني مجد تح ادراك

وما إلى الحد بانظراً إ

روہ رہے۔ رمت کی اس پہاڑی کے پھروں سے میرے باباً کے لبادے چھوئے تھے..اور میں ان پھروں کو ہی چونیس سکتا تھا.

الم آپ نے وادی نمرو میں اپنے قیام کے لیے اونٹ کے بالول کا مناہوا فیمرنسب کرنے کا تھم دیا اور منی سے پال کر مروات شک قیام کیا۔ اور اس فیمے میں اتر سے ..جب وو پہر وصل میں ..وموپ کم ہو پکی تو آپ نے اپنی اوٹی قسری لانے کا تھم دیا اور تسوی پرسوار ہوکر میدان عرفات میں تشریف لے محے ۔''

> ادرآن جمی و دیم زخل بنی تمی.. دموب کم برد بنگی تمی

كا وقت تماجب إلضول بهوا راوع تعد

اور جھے ایک جیب ساخیال آیا ہے دنگ الکون کا جوم ہے ہی تجانیں ہوں کی کیا بعد کہ جہاں میں ہوں کین کیا بعد کہ جہاں میں بال جو ایک جہاں میں بال میں میں بال میں میں بال میں جی میں اور ایک بال میں جی میں بال میں جی میں اور ایک بال میں جی میں بال میں میں میں بال میں

"اب لوگویری بات فورے سنو...
منافی بری ادراس کے بعد پر بھی ..
منافی کی آباری طاقات ندہو سکے ..
(ایا جی می ترکف چھوم پینچاد ہا؟"

عرف المراكب الم

المركن الدومرالا على يدوى كرار على المحت كرامول."

152 میں ویٹری بائند ہرگزرنے والے کا ایک سکین ویٹری بائند ہرگزرنے والے کا کھی ویٹری بائند ہرگزرنے والے کا کھی ویٹری بائند ہرگزرنے والے کا کہ وہٹری کرتا اور سنت کرتا ۔ اگر چاس یار کی زبان ترکی تھی ۔ اور من ترکی تح وائم اور اس کے باوجو وس کی لجاجت اور میت کی ترکی تمام نہ ہوتی تھی ۔ جرف ول میں اترتی تھی ، اثر کرتی تھی ہجو میں آتی تھی کہ میاور جھی پر کرم کرو ۔ میرے ممان بن جاؤ ۔ جوس کا ایک ڈبری اٹھا لو ۔ بیاس بجما لو التی کا بیکارٹن میں نے تھا دے ہی تو جار کھا ہے۔

میں ہے اس میر بان اور یارمہر بان کی طشتری میں سے ایک شروب افعایا تو اس نے جمل کرمرا شریدادا کیا۔ وقت کی گوائش دیشتی درندہ میرے کالوں کے بوسے لیتا۔

ایک افریقی میزبان مشرد بات پیش قبیس کرد با تعا بلکه زیردی با تعوں میں تھا ؟ جا ؟ تمااور اپنے مند دائنوں کی فرائش کرتا چلا جا ؟ قا

ایک اور برداو کرار بیزیان و اگر چاک آب کی مانند میزیانی کی استظامت در کمی تل قرر رسی ایک استظامت در کمی تل قرر خریب تل به مهانوں کو بحری بوقی طفتریاں چش کرنے ہے قاسر تھا کی اس کے بذیب میزیاتی میں آئی شدت محل کدوا چی دونوں مسیلیوں پر کیلے دی جرایک ہے الجو کردیا تھا۔ کہ بھائی یہ تبول کرنوں یک کیا کھا ہے۔ اگر چیکا میراسب سے تا پہندیوں چس ہے ۔ بمیش بجوری کی حاصت میں گا ہے ، کمی خوا بش سے مجمعی خوا بش سے مجمعی کی دون بر بھی چش کردیا ہو جاتا ہی اس کی ایت

علے اس کی تقبل سے ایک کیلاا فایا تو اس نے بھے پہلون کی کرو وایک یا کتانی تن عل آگ کے اس کے تعلق کو اس کے تعلق کے تعلق کو اس کے تعلق کے تعلق کو تعلق کو اس کے تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کے تع

واليامور مهاروي...

خلقت منتیں کررہی ہے کہ اپنی مُبارموڑ دو تو تمبارامکھ وکھائی دے۔ اور وہ سوار ایہا ہے کہ ہرایک م لي الي مبارمور ويتاب . زك جاتا اوركبتاب "مجه من اورتم من كوني فرق نيس . مواسة اس كرجه

اورای کیے وہ مجن ہے کہ وہ ہم جیسا ہے..

ا درجب قصوی کے سوار نے میدکہا کہ جوحاضر ہے، میری بات غیرحاضر تک پہنچادے اور بہت سے غیرما ضریننے والول سے زیادہ یاوداشت رکھتے تھے..

- لووه غيرها ضريس تها. جو اب حاضر جوا تها.

ا كرچه به محمد من اتن سكت تونبيل كه ان كاپيغام آ مي پېښچا سكول اليكن اتنا تو كرسكتا بول كه ان كى ڈائی کے ملے میں جوللیاں ہیں،ان کا ترتم بیان کرنے کی سعی کروں ..بے شک بیشش کا دہ بھاری پھرہے جو کب جھینا تواں ہے اٹھتا ہے کیکن میں اس بھرکوایک کمھے کے لیے چھوتو سکتا ہوں۔ پھر بے ٹک ساری عمر من اس ایک لمح کے جھونے کوسوچ ار ہوں ..اے لفظوں میں بیان کرنے کی سعی کا حاصل کرتار ہوں..

من في المحق عدد الياتاك ووج كي بعد مجهايك باريهان جل رصت كقدمون تك خرود كى كرآئے كا . تب بيلا كھول افراد يبال ند ہول مے . مرف ايك ڈاچى ہوكى چمن جمن كركى ..اور میں اس کے میجھے چیچے چلوں گا اور اس کی مینکنیاں بھی میرے لیے مزاروں ،خانقا ہوں اور قبروں سے کہیں زیادہ بادی ادر مقدس مول کی که میس قبرل پرتوشاید قدم رکد سکتا مول أن پرتبین!

"ا \_لوگوسنون جوحاضر بميرى بات غير حاضرتك پينچادك .. بهت سے غير عاضر..

عنف والول سے زیادہ یادداشت رکھتے ہیں."

آخری خطیے کے بعد آپ نے اپنے چہتے بلال کوسب پر فوقیت دی اور انہیں اذان دینے کا حم دیا۔ غال كے بعد آپ إنى اولى تعموى پرسوار موكة ..

جب كمين جبل رصت كى جانب تكتاراس كدامن تك ندي إن يان كدد كه ين چالا تحاريموى اؤفى كيے كيے نازوادائ ميرے سامنے اى تو الكيليال كرتى نخرے كرتى چلتى جاتى تھى .. اور نخرے کیون نہ کرتی سوار بھی تودیکھو کیسایا یا تھا.

جس قسویٰ کی میشکنیوں پر قدم دھرتے میں چود وسو برس بعد بھی گناہ کا موجب مظہر تاتھا. او وہ خرے

.... قىموئى جىم يرى سامنے تچمن ئچمن كرتى كزرتى تقى ..

چېمن چېمن کردي کل و چول لنکدي سا دُه جي ان دي والي باداي رنگ دي.

قىسوڭ كى ادر يىگىكى بودى نېيىسىكى تىخى .. باداى رىگ كى تى ادران گنت جېانوں اور زمانوں يىس ے چمن چمن کرتی گزرتی تھی. اوراس پرسوار جو تھا، وہ ان جہانوں اور زیانوں اور جھے ذرّے کا بھی جن قا

> مرى دا چى دے كل دى لايال. وع على بيرمناون جلى آل.

بیای ڈائی قسول کا تعقب جس برجن سوار تے اوراس کے مطلے میں جو کھنٹیاں ہیں وہ ہزاروں مرسول العلم مرم على آرى ين سنان كى آوازين اور ندان كرتم من ذره برابر فرق آيا ہے.. جو مى チャックくいはってはってましていいってもい

and the second second

ای براقربان کرناپر تا ہے تو بیسودام بنگا ہے . بکوڑے کوجانے بی دیا جائے تو بہتر ہے .. اس دوران کیا دیکھنا ہوں کہ خیمے میں جتنی بھی تحلوق جمع ہے سوائے چھوٹے بچوں کے دوسب کی ب يكيامردكياعورتين .. بور هي جوان سب ك سب كل مخلوق خيم كى يا توسجد عديم جارى ہے۔ اور یا کون کھدروں میں الگ ہوکرسسکیاں بھرتی روتی دھوتی ہاتھ اٹھائے دھڑ ادھڑ دعا کیں ما تک رہی باورسبايك دوسرے العلق ..ا بنا بنكام من مشغول ..

اب ان کوکیا ہوا ہے؟ جج تو ہوگیا ہے تو اب ذرار پلیکس کریں اتنی عبادت محت کے لیے معزبوتی ہے بتواس کمنے پھراپی شریک حیات جوشادی کے اولین برسوں میں تو وبال جان گئی تھی اوراب عزیز از جان استانی کی بانند مجھ کند ذہن طالب علم کو سکھانے کی خاطر عملی مظاہرہ کیا. اپنے دوسپنے کو دونوں بازوؤں پر پھیلا کر اكفيرن كى طرح الهاياكمايي جمولى بهيلانى بي بعيك ما فنى بكروبان الله تعالى موجود موكا.

تى بات ہے ميراكوئي موونيس تقامزيد دعائيں مائلنے كاليمن دعائيں ما لگ ما تك كرعاجز آچكا تعااور يقينا وه بھي سُن سُن كرعا جزآ چكا تھا. ايك بوركر دينے والے تواتر كے ساتھ ايك روبوث كي مانند كعب كي و يوار سے لیٹ کر بطواف کے دوران بماز دن اورنفلوں کے بعد .. چلتے پھرتے بیٹ ایدسوتے میں بھی وہی دوجار درجن دعا کیں ووہراتا دوہراتا چلاجاتا تھا. اپنے بچول کے نام لے کر ان کی خوشی ،خوشحالی اور محت کی دعا کیں اپنی بہواور داباد کے لیے بہنوں، بھائیوں اور ان کے بچوں کے لیے .. ماں باپ کے لیے . ان کے بھائی بہنوں کے لیے .. جوجا میکے تھ ان کے لیے .. دوستوں کے لیے .. اور وشمنول کے لیے بھی اورا کر پچھاور نہ سوجھا تواہے لیے بھی ..

تواب يهال كونى دعائيں مانكني ہيں..

كونى باتى رە گئى ہوتو ما تكوں..

کو لَی نئی و عاسوتھتی ہی نہیں تھی ..

کیکن پورے خیے میں میں فردِ واحد تھا جومزے سے استراحت فریار ہا تھا اور بقیہ پیلک آ ہوزار کی می معروف تھی کوئی اتنی بلندآ واز سے ما تگ رہا تھا جیسے اسے اللہ کی ساعت کے بارے میں شبہ ہواور کوئی مر گوشیاں کرتا تھااور کسی کے صرف ہونٹ پیائ تتلیوں کی طرح پھڑ اپھڑ اتنے تھے۔ چنانچہ میں مجبوراً اٹھ کھڑا اوا اور خيم عيا برآ حيا..

اب جو تھے سے باہرا یا ہوں تو باہر دنیا ہی بدلی ہوئی ہے. بلکہ شاید دنیا کا اختیام ہو چکا ہے. مور محولًا جاچکا ہے اور کل خدائی کورے کالے سنلے پیلے کل جہان کے سب جہانوں اور زمانوں کے لوگ اپنے اسي لفن بہتے . قبروں میں سے ساف سقرے جول کے تول لکل کر . اپنے خیموں سے نکل کر . میدانوں اور فی کوچوں اور شاہراہوں پر ساکت کھڑی بسول، کوسروں اور ویکنوں کے آس پاس کے مائے میں بیشتر

## و میمان مینڈے اوگن سائیاں تیرانام ستاری دا. مين لا جارفقير . تخفي پكارتا مول"

جہاں ہمارا کوسٹر آن رکا تھااورہم پانچ بقید ماتھیوں سے انحراف کرے مجدِنمرہ کی جانب بہدیے تے وہاں سے پچھددورشادی بیاہ کے موقعوں پرایستادہ کی جانے والی قناتوں ایسے خیموں کا ایک سلسلہ تھا۔ اس سلسلے کے چوفول آلودراستے تھے ان راستوں پر کہیں چھاؤں تھی اور کہیں تیز دھوپ. چھاؤں وہاں تھی جہاں دھریک اور نیم کے پستہ قامت جمرسایہ کرتے تھے .. میں ایک تھ کا ہوا، پڑمردہ اور مایوں ساحاجی تھا کہ اتن آسانی سے ج کیے ہوگیا.اپنے آپ کوکوستا تھا کہ اللہ سے غافل ہوئے جاتے ہو، بادای ڈاچی کی مرهر چھن چھن کے محر میں گرفآر ہو گئے ہو بم نے تو عرفات کے میدان میں اللہ سے باتیں کرنی ہیں کا نول میں وہ چھن تھی کو جی ربى تو تمهارى باتول كے جواب ميں كچية كيا تواسے كيے من ياؤ كے ..

قنات میں پینے کرمیں نے کمرسیدی کرنے کی غرض سے آرام کرنا چاہا اور فرش پر بچھی دھاری دار درگا برلیت کمیا.

گری پهال مجی تحی..

فروری میں سیعال تھا تو جون، جولائی میں آنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ اور چیو نٹیاں اور مکوڑے مجى بہت تھے ..وه ميرى استراحت كى حالت ميں بيئر مدھ پڑے بدن پرنہايت دُھٹائى سے مير وتفرح كرنے ك لي يول ي عض مع مي مي ايك ب جان ك فو مول جي مركر في كاده اراده ركعة مول ين في ا ہے گال پردیکتے بدھی ہوئی داڑھی کے سفید کھرودے بالوں میں راستہ تلاش کرتے ایک بدھیز کوڑے کو يكمر بلاك كرني فاطر باتحا فعاليا يوفرايادة مياكنيس .. بالكنيس .. ج كايام مس كي جاندار ويس ارنا ایک کورٹ کو بھی نیس بے شک دو بدتمیز ہو ۔ چنانچ میں نے ہاتھ روک لیا کہ جاوا ، دھک کورٹ آئ تمبارى بادشابت بي جم مار ورخسارول اوربدن پرراج كرويم في وعده كردكما باس ليم محفوظ مو.. اور حكرب كدوراً ياداً ميا كيونكداس تم كى وعدو خلافى موجائية ياداش يس "دَم" ويناير تاب،

بلنے سے اور لاؤ ڈسپیر بھی چپ سے . جب تیموں کے درمیان میں جوراستہ تعااس پر چلتے ہوئے میں نے و كها اور جوس في ديكها أعين آپ كودكها تا مول ..

نیموں کے درمیان میں جہال کھ ماید دار فجر دھریک یا نیم کی تم کے تصوبال ایک درخت کے ت جے سے لینا ہوا اپنے نا توال باز دول سے اس سے سے چمنا ہوا ایک لا ہوری ماتی بابا ہے اور یوں چمنا ہوا ے کدالگ ہونے کا نام نہیں لیتا اور بھول بھول کرتا۔ روتا چلا جاتا ہے۔ اس کی سفید واڑھی میں اس کے آ نوون کی مسلسل دھاریں جذب ہوتی چلی جارہی ہیں.. ہر بار جب آ تھیں جھپاتا ہے توان میں سے آباري كرن كن بين وه ايك ايما يجه عوسكول جانے سے خوفوره عاور روما جاتا ہے كرامال ميل نے كول نبيس جانا...ايخ داداكى ناتكول سے لياموا ب. فريادكرتا بكدامال من قىكول نبيس جانا ...

اوراس کی امال کون ہے..

ایک نہیں تین ہیں..

مندول كعيشريف

اس كرواس كرتين أى عرك تين باب مارين اورات دلات دية ين ..اوركي دلات

"اوك.. درتا كيول ب..وه تو هارا يار ب.. دلدار ب.. همت تو كروه پي تيس كم كا.. كم كا كون اس نے خود بى تمهيں بلايا ہے .. ندخوف كھا اس سے .. ما تگ لے جو پچھ ما تكنا ہے، دھتكارے كانبيں .. اوے دوتو مومن كا دوست بي بنيس ۋريار..دوتو ماراجكر بين

اوروہ لا موری بایا کا نیتا ہے۔ اس کا پیرابدان ایک تا تواں کھاس کے عظمے کی مانندآ ندھی کی زومیں آیا کانیتا ہے اور اس دھریک کے سے کے ساتھ مزید لیٹا جاتا ہے اور اس کی چمال کوایے آ نسوؤں سے کیلا كرتا چلاجا تاہے..

ایک اور ساتھی اسے ذھارس ویتا ہے" اوئے دھریک کے اس سنے کو چھوڑ اراسے چھانہ مار أع الرجم في حميس بلايا بي . توخود عن تونيس آيانان . اس في بلايا عن آيا بنان . تو محركون ورا ع. إروم ميس كريس كيكا."

اور لا ہوری بابا بی جیں کدأن پر إن و هارسول، ان دلاسول كا محمد الرحميل ہوتا اور دھريك سے چند نے سے اپی گرفت وصلی نہ کرتے بھوں بھوں روئے چلے جارہے ہیں.. مجھے ایک بے خوداور جذب عما كن موع عض كا تماشا تونيس و يكنا چا بي تقار اكريس اس كى ب خودى كو بجينيس سكما تما تو جمعه وبال كر المراد المراحق تعاص ايك تماش أي كي طوري كين بيد نيا بهي توايك تحيل تماشاب. and the same of the same of the

تواس مين كياحرج تماكه بين بعي أيك تماشاني موجاتا..

وحوب میں ج کی اجماعی کاوٹن کے بعدسب کے سب تنہا ہو چکے ہیں اور ہاتھ اٹھائے منگتے ہورہ ہیں، کوئی آبدیدہ ہے تو کسی کے افکوں کی آبشاری اس کے پاؤل کے آگے جوفٹک مٹی ہے، اسے میلا کرتی ہیں۔ ان الكولكن بوشول من مركول الكيابيان قعاج ميرى طرح بيكار كيمرة بور ياكي شجر تياس كي جماؤل ساطن ائدوز مور مامو سیندوج کمار مامولتی بی رمامو کسی سے بات کرر ماموک و مال کوئی بات کرفے والا بچاہی نتقا. مگرے چلتے ہوئے بیمنظر بھی کہال میرے گمان میں تھا..

ع کی بھیڑ. افرا تفری بچوم .. بے پناہ خلقت تو گمان میں تھی کئین کیکن ہرائیک نے میر تنہا بھی ہو جاناہے، پیمیرے گمان میں منتقا. بالکل تنہا تونہیں .ایک موجودگی اور بھی جس کے سامنے ہر فردنے تنہا ہونا تھا<sub>.</sub> میں نے ایک منی کی مانند . ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت میں نہایت شنڈے دل سے . جذبات سے عاری ہوکر اس وسیع تنہائی کے منظر کو پر کھا۔ اتن بڑی تیج پر لاکھوں لوگ ایک ای کردار میں ایک ہی لہاں میں ..کوئی یہاں کوئی وہاں .کوئی سی خیمے کی اوٹ میں .. کوئی سی درخت سے فیک لگائے .. کوئی وحوب میں مبلاً ہوا این علاوہ ہر وجود سے بے جر الکہ اپنے آپ سے بھی بے خبر اپنی تنہائی میں اور علیحد گی میں ہاتھ

مسلات جمول مسلائ اپن ای ای اس جائے سے کے چلاجار ہاہے.. ال مِن جِهِ كُونَ فِكُ نَبِين كَواكر مِن أَي مَحْرِ عِكَ الباس لِهَان كُورِ الجَهْلَا كُودَام وَاحِير كُتِين كرتا. میت گا تا دُعول بجا تا ان کے چی میں ہے گزرتا تو بھی کوئی توجہ نہ کرتا.. وہ احتے مکن اور آس یاس ہے بے خبر تح ان كى اس يكسوكى اور تنهائى ك كيان دهيان مين مين في بهت بحرم محسوس كيا.

جيايك بخودرتص كرتى محفل مين مرف أيك فخص ساكت كفر ابورايي مين في آپ آپ كوب وتوف اور جم محسوس كيا..

جیمول کے درمیان جود حول آلود رائے ہیں. مجدِ ٹمرہ کی جانب جاتی جوشاہراہ ہے. جبلِ رقب ے مرد جو بیابان میں عمارتوں کے درمیان فیلول پر .. کا ٹھ کباڑ کے ڈھیروں پر .. پھرول کی اوٹ میں جهال كبيل مجى كلى جكسب مريتهور اساآسان ب.. باتها اللهائي كالخيائش بوبال بخودلوك بين.. وه جوخوانچ لگائے بیٹے تھے ..ریومیوں پرخوراک سجائے بیٹے تھے .. چھتریاں اور رومال فروخت كرتے تھے.. جہازى سائز كے زكوں من اپنامال يجنے كے ليے آئے تھے..و و بھى اپنے كاروبارترك كركے ب خودی کے اس ملے میں شال تھے ۔ یول بھی جوٹر پدار تھے ، وہ اب طلب گار ہو پیکے تھے ..

ادر كل عرفات من ويى عى خاموشى تعيى ظهر اورعصركى نمازك ادائيكى كدوران جما كل كل. البتاليك فرق كرات بجدري جات تع يمي لا كول اوك المحق تع يبين قالك والموالي المحق تع ينفي تع الوايك والله دل من خوف مجردے والى مرمراب جنم ليق منى اس كسوا بزاروں لاؤ وسيكروں رمىجد نمرہ كامام ك آواد كونى تى كى كى ابكولى مرموابت ندى كدسب كور عقد مدىدى يى جات تقد ندا تحق تقاوند سے بیٹے لوگ کوڑے تے، بت بے کھڑے تے اور ان کی پھرائی ہوئی آئیموں میں ہے پائی پھو مجے تے بیسے وہ حضرت میں کے ایسے مجتے ہوں جن کی پھر یکی ہتمیانوں میں سے خون خود بخو و بہنے گئے .. ہیسے حضرت مرج سے کہی مجراتی بحتے کا تکھوں ہے آئیں مرج سے کھی الگ الگ .. و تیاج ان ہرشے حضرت مرج سے کہی الگ الگ .. و تیاج ان ہرشے سے خافل ... اس مختے مرمیدان کے ایک کونے میں ایک ملے پر دھر یک کا ایک ابھی قد سے خافل ... اس مختے مرمیدان کے ایک کونے میں ایک میلی بروس کے کا ایک ابھی قد نال ہوا درخت تھا کہ ہیں اور تبائی تھی .. یہاں تی .. اور یہاں سے بچے میدان کی اور کی جو تھا رتمی تھی اور ان ان کی ان کی جو برایت اور وہ مفید بوش میں اور ان کے بہت ہوں جہل وہوں پر دان کی بائدی میدان موقات میں سے انجر کرسب کے دول پر دان کی تھی ..

کے رہائی ہوئے ہے۔ بی ماگوں ۔ کونسا دوپ کونسا ڈھنگ اختیاد کروں ۔ جیسے پکولوگ دیوار کی اینوں پر ماتھا

رکے رہائی ہوئے ہے ۔ بی نے ہاتھ باندنیس کے ہوئے ہے ۔ بی پشیان کوڑے بیچ کی ماند ہاتھ 
اوکا ہے رہائی ہو کے جی ۔ بی نے ہاتھ باندنیس کے ہوئے ہے ہے تھے آئوان کے چہوں پر ندگر کے 
ہے بہ کلوں کوئوں سے بہ کرکانوں کی کویں بھوٹے کردن پر بہتے ہے ۔ پکو کہیں بی نہ تکھے تھے ۔ جی کہیں بی اندھی بی لازوار کروٹوی کوئوں کے بہ کرکانوں کی کویں بھوٹے کردن پر بہتے ہے ۔ پکو کہیں بی نہ تکھے تھے ۔ جی کہیں بی اندھی بی ان اور جوسائے قاور بی است ہے ۔ چنانچہ یہ جو کہیں بی نہ تکھے تھے اس کی موجود کی کوئوں کر خوار بورائے قاور بی ان ہوں کہ نہ ماشر ہے ۔ پہلے تو بی خیال آیا کیا می الاموری ہا ہے کی ماندھی بی اندھی کی بی اندھی کی بی اندھی بی اندھی کی بی اندی بی بی کوئی بی کوئی بی کوئی بی بی کہ بی کہیں بی کوئی بی کوئی بی بی کوئی بی کوئی

دور الى دحوب عن كهي كهي جماؤل بحي حى كدميدان عرفات كة مان يركي كي إول عهاور على المت مليده با تا قدار

 "باب کو ہواکیا ہے؟" میں نے اس کے تمن یاروں میں سے ایک کو بو تھا۔
" ڈرگیا ہے" اس نے اپنے آنسو بو جمعتے ہوئے کہا" کہتا ہے اس نے جمعے میں بنون میں اس کے اس کے جمین بنون میں اس کے جمعے میں کرتا ۔ کا لک بہت ہے ۔ تو اس دھریک کے شنے کے ساتھ جمتا مادے کا چا جا اس میں مانسی ما گھے۔ ساتھ جمالے جمل کے ساتھ جمالے جمل کے ساتھ جمالے جمل کے ساتھ جمالے جمل کے ساتھ جمل کی ساتھ جمل کے ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی گئی گئی گی گئی گئی گئی

میں نے آیک سائن لیااور جب اسکے سائس میں میں نے یہ جواز سنا تو ایک شاطر اور الک ہور مرف مشاہدہ کرنے والے ادبیب اور ڈرامہ نگار کے وجود کو خال کر گیا. میں نے خود دیس اس جواز نے تھے خال کیا کہ میں بہت گالا ہول اور اس الا ہوری یا ب کے وجود میں ڈمل کیا اور ای کے بدن کی ماند مرا بدان کی

ال نیم خواند و لا بوری باب کی قست میں .. جوشا کد اندرون شرکی توزے بر بیخ کراپ انی بادوں کے ساتھ شارنج کمیلا تھا.. باہر کی و توان کے باہر جولا بور تھا، اس سے بھی شاما شقا، اس کے لعیب میں معراج کی جومنزلی تھیں اس میں سے کوئی ایک منزل بھی محرے ایے جہاں گرو کے لعیب میں منہ سکی تھی۔۔۔

بھے پکو معلوم نیں ..کہ یں قوآ کے بڑھ کیا تھا کہ ان ان بری بہت نے وحریک کے اس سے آ یادوں نے دم دلات سے مجوز انہیں ..ا کر مجموز القر کوئی دعا ما تکی یا تھیں جین وہ بابا تی درات کے سے آ مجھوڑی یا شہوڑی ..ان کے خوف اور ڈرنے بقینا اللہ تعالی کوئھی آ بدیدہ کہ یہ ہو کا وہ دور انہیں ما تھی یانہ ما تھی ان کی بخشش کے داستے بھی ایک ذرے کی مجی انک ند ہوگی . اس کا بھے کا ان بیٹین ہے۔

مجمول کے درمیان جوراستے ہوتے ہیں ، دہاں بھی لوگ تے ۔ پھر سائے میں ، پکور موسط اور استان میں ، پکور موسط اور استان میں اور موسط اور استان میں اور موسط اور استان میں بھر موسط اور استان میں موسط اور استان موسط اور استان میں موسط اور استان موسط اور استان میں موسط اور استان میں موسط اور استان موسط اور استان میں موسط اور استان میں موسط اور استان موسط اور استان میں موسط اور استان موسط اور استان میں موسط اور استان موسط اور استا

اوراعتراف كرفي والا مول میں تھے۔ایک سکین کی مانندسوال کرتا ہوں اورایک گنهگار، کمز درا در ضعیف کی طرح تيرى طرف دست سوال دراز كرتابول ادر میں ایک خوفز دوستم رسیدہ کی مانند تجھے پکارتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے تم ہے اورآ نسوروال ہیں اور کمزورجم تیرے سامنے لرزال ہے اور تاک خاک آلود ہے اے اللہ مجھے دعا کی قبولیت سے محروم نہ کر ادر تقی نه بنانا اورجحه يرمبريان اوررحم كرتے والا بوجا اےان سب سے بہتر جن سے مانگاجا تا ہے اوران سب سے افعال جوعطا كرتے ہيں"

أكروه ميرب باباله طارفقير يو پريس كيا؟ پناہ کے طالب فریادی، خوفز دہ ہراساں، ایک مسکین کی مانندوہ یہاں ای عرفات میں دست سوال دراز کرتے تھے،ایک گنبگاراورضعف کی طرح تویس کسے پناہ کا طالب فریادی ہوجاؤں؟ میں کتنا خوفز دہ سم رسیدہ ہوکراہے یکارسکتا تھا؟ ميرى كردن كبال تك ثم بوعق تقي ؟ ال كرة نسود ل كروانى سے بدھ كرروانى كيے مكن ہے؟ متى ارزش موسكتى بيرب بدن يل..

ا كربابا ايے ہو گئے تھے تو پھران كى تصوىٰ كے پیچھے چھے چلنے والا .. لا چار نقیر .. ، اس كى مينگنيان سمينے والل كمتنا فقير بوجائي.

سیل و تحض ایک بہرو بیا تھا بیگم کے کہنے پرجمولی پھیلا نے فقیر بنا کمڑا تھا۔ اوراس بقین مے ساتھ كراتاكم بابان المارفقر بوكر ايكمسكين كى ماند خوفزده ادر براسان بوكرستم رسيده كالبيع بدن ك الماته جودست سوال دراز كيا تقاءات لياتوندكيا تقار مارے ليم كيا تقار كدوه كهال كے كنهار اور كيے

كى شرائعي قت كى كى نەبولى تى ..سب كمۇ سے تتے.. جس وقت نے بمیشنیس رہنااس کے ایک ایک پل پرآ نوگرتے تھے. وعائمي پملے تو وی مانگیں جو مانگیا چلاآیا تھااور مانگ مانگ کرعا جز آچکا تھااور پھر پیشن کہاں ے .. کدھرے .. موج کے کسی ماخذ سے نہیں . کسی دریافت شدہ منے سے نہیں .. نت نگ اورانو کی دعا نمی این يردوال موكين . كدكوني ايبادر كل كيا تفاجس كالبيلي وجود نه تعايراً يك ديوار تقى اندمي اورا مطلح بل مين بيدرواز

مودار ہوکر وا ہوجاتا ہے ادراس میں سے بیانہونی ادرا ج تک نہ مانگی گی دعاؤں کا ایک ریلا آتا ہادر

مرے ہونوں سے سے لگتا ہے..

اس دھریک کی چھدری چماؤں تلے سفید جھولی پھیلائے میں جو بھی طلب کرتا تھا، جو محی خواہش كرتا تمااس كے ساتھ بى طلب اورخوائش كى خنگ كيتى كوسراب كرنے كے ليے پانيوں كا ايك ريلا آ جاتا تها جیسے کمیتیاں ایک مت ہے سومی پڑی مول .. بوٹے مرجما کرخٹک زین پرآخری سانس لیتے موں اور خوشوں میں پیشید وزوئی زم گندم کے کچے دانے سو کھ کر مردہ ہونے کو ہوں اوران کے درمیان میں ایک نہر بتی ہو، پر کسان کا اس کے پانیوں پر کوئی حق نہ ہواور پھر بیکدم جوڈ کا لگا تھا، وہ اٹھ جائے بنہریں شگاف ہو جائے اور أوفي عردي العين وانول كي موسط من ياني جذب موكرزندگي بعردي اور يحتى مرى موجائد. يول برده كيتى جوسو كه يكي كى .. برى بورى كى ..

"قيام كاو تك يَنْ كرالله كرسول في قبله كى طرف رُخ كيا اورغروب آفاب تك وعائي الكُّنة رب. آپ کے دونوں ہاتھ سینے سے او پراٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنے اللہ سے ایک "مسکین ما کلنے والے" كى انددعا كررے تے...

> اساللة مرىبات ستاب اورمرے تیام کود کھدیاہ اورميرك بوشيده اورطا بركوجاناب مرى كول بات تهد عظى نيس. عل لاجار فقير بناه كاطالب فريادي. خوفزه براسال ادراي كنامول كاقرار

مندة ل كيي شريف

ے آگر چہ یکی قربت نہ تھی لیکن ہے کیا کہ میں جان گیا۔ بچھ کیا کہ دو کیا کہدر ہی ہیں۔ بچھ سے کیا ما تک رہی ہیں۔ ب ہیں جیسے مبری پنجائی اوران کی پشتو کوڈا جی والے نے ایک ہی زبان میں ڈ حال دیا بمواورو کہدر ہی تھیں''ا سرخ آسمیوں والے مخص تم میری سفارش کردو۔ میں جو پچھ ما تک رہی ہوں ،اس کی جمایت کردو۔ تم میرا ساتھ دواوراس سے کہوکہ یہ مائی جو پچھ مائتی ہے اسے دیے دو''اوردہ پیٹھان مائی جیسے مجھے الفت سے دیکھتی تھی ،اس لیے میری ماں کاروپ اختیار کرگئی۔

مرى المبمى في پرآ كي تحى..

ظاہر باس ميدان عرفات بين انبول في معاسمين ما تلي تعين ..

اور جیسے جب بھی میرے لب کھلتے تھے اول حرف دعا میرے بچوں کے لیے ان ابوں پرآتے تھے تو میری ای سے تادم مرگ پتلے اور نازک ہونٹوں پر بھی یہاں جو دعا آتی تھی اس میں میرا نام ہوتا ہوگا. میری خوشی اور خوشحال کی دعا جاری ہوتی ہوگی جس کی برکت ہے میں آج ہرا بحراتھا، جانا بیچانا تھا. شاکدای مقام پر جہاں یہ پٹھان امال جی جھولی بچسلائے کھڑی ہیں، سہیں میری امال جی نے بھی وائن بچسلایا ہو.

تو میں اپنی ماں کی درخواست کیے رد کرسکتا تھا۔ ان کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا دیتے۔ وہ چو بھی مانگتی رہیں۔ طلب کرتی رہیں۔ فریاد کرتی آنسو بہاتی رہیں، میں ''آمین آمین'' کہتار ہا۔

میں اس میدان سے دھریک کے درخت سے اور جبل رحمت کے نظارے سے جداس لیے ہوا تھا کہیں میں تہا ہوجاؤں ان بے حساب نیر بہاتے لوگوں سے الگ ہوکر تنہا ہوکر دیکھوں توسی کہ تب کیا گزرتی ہے .. اور مجھے ایک کو نیل گیا ..

يهال كوكَى اور نه تھا..

كوكى اور بحصه و يكمتانه تعا..

اب جمولی پھیلانے کی عادت ہوگئ تھی۔ چنانچہیں نے اپنا اوراس کو سینے سے بلندہاتھوں پر پھیلالیا۔
میرے سامنے جبل رحمت نہ تھا۔ ایک شکستد دیوارتھی بھٹی کے ڈھیر سے۔ ایک چاردیواری تھی اوراس میں ایک تصویر تھی جو چاردیواری تھی اوراس میں ایک تصویر تھی جو چاردیواری میں ایک تصویر تھی ہو کہ دکھائی دے جاتی تھی اور بھی پوشیدہ ہوجاتی ..اس شگاف میں سے جھے ایک گورے چئے رنگ کی صورت کے دخساراورا تھی میں دکھائی دے وری تھیں ..وہ پہنیس کیے میری طرح ایک تنہائی کی تلاش میں بیددیوار کے دخساراورا تھی تی تھی ۔ اور واقعی تنہا ہوئی تھی ..سب سے جھپ کرجانے کو نے اقرار کر رہی تھی اور کیا پہلانگ کراندر چلی تی تی ۔.اورواقعی تنہا ہوئی تھی ..سب سے جھپ کرجانے کو نے اقرار کر رہی تھی اور کیا پہلانگ کراندر چلی تی تھی۔ ..کرون تم کرتی تو شگاف خالی ہوجاتا اور جب وہ سیدھی ہوتی تو جھے اس کے دخسار عرفات کی بہت وہائی دے جاتے ...

اقرادکہ یہ گناہ ہمارے تھے اور ان کا اقرار ہمارا تھا جو پہنچایا گیا تھا... وہ جومجوب تھے اپنے عاشق کے سمائے دست سوال دراز کرتے تھے تو اپنے لیے نہ کرتے تھے ہمارے لیے کرتے تھے ..کہ ہم تو سرجم کائے تم ہوگا کے وہ چھے چھے چھے چھے چھے کے آتے تھے جود کھانے تم وگا کہ نہ تھے اور اس یقین میں چلتے تھے کہ آگے آگے وہ جو بادای رنگ کی ڈاچی پر سوار بجن ہے، وہ سفارش کرے گاتو ہم اپنے چرے دکھا تیں گاتھ ہم تو یہ کہ ہم تو یو تی جمولی پھیلائے نقیر کا روپ بحرے کھڑے تھے ..

یبان ای دهریکی جماوی بی جبل رحت کی سفیدی پرنظرر کھتے. کہ دہاں جمی خات تھی اُس کے دامن میں جہاں اونٹ کے سیاہ اِلوں سے بنا ہوا ایک خیمہ نصب تھا اور جہاں ڈاجی زکی تھی ..اور دہاں بی حال اونٹ کے سیاہ اِلوں سے بنا ہوا ایک خیمہ نصب تھا اور جہاں ڈاجی زکی تھی ..اور دہاں بی جو ٹی پر پہنچا تھا اپنا آخری خطاب کرنے ، تو جبل رحت کی سفیدی پرنظر رکھتے توجہ بھنگتی شہتی . جسے نماز میں بھنک جاتی ہے. یہاں اپ آ ب کولین طون کرنے کی مفرورت در بیش نہ ہوتی تھی کررے کے حضور کھڑے ہو کراور کیا سوچ دہ ہو..انہاک کے لیے بھر سی نہ کی کہ درب کے حضور کھڑے ہو کراور کیا سوچ دہے ہو..انہاک کے لیے بھر سی نہ کی کہ توجہ بھر تھا ..

مع خریت نا چھوڑ کیا اور مجر تنہائی۔ تلاش میں خیموں کے درمیان جوراستہ تھا،اس کی جانب لوٹ گیا۔ خیموں کے درمیان چلنے لگا۔

داستے میں وہی پٹھان اماں بی بدستورائی کیفیت میں اُس حالت میں کھڑی ہیں،اوڑھنی سینے سے بلند کر کے نیل آئکھوں کے آنسوخٹک ابھی تک ہونے کا نام نہ لیتے تھے. پشتو میں سوال کرتی،اقرار کرتی.ا بی تمناؤں اور آرزوؤں کی فہرست چش کر دہی ہی ۔ ان کے قریب سے گزرتا ہوا ان کی کمل سپر دگی اورانہاک کی گیفیت اور وجدان سے متاثر ہوکر جانے میں نے کیوں گزرتے گزرتے اردو میں کہا ''اماں بی جو مانگنا ہے مانگنا ہے گئا ہے۔''

ان پٹھان امال جی نے دعا کی اور فریادی میکدم منقطع کر دیں سینے سے بلند ہاتھوں پراوز من پھیلائے انہوں نے مجھے میری سرخ آتھوں کودیکھا اور میرے گردہو گئیں پشتو میں جانے کیا کیا مجھ سے کہنے گئیں۔ درخواسیں کرنے گئیں، التجا کی کرنے گئیں اور جھے برشمتی سے اپنے ہی وطن کی ایک زبان پشتو ادر بیسب آنو پھوٹے گئے ..وی آنو جو لی بی مرتم کے جمنے کی پھر لی آم محمول ہے ہی بھار پھوٹے ہیں..
یہ آنوندتو شرمندگ کے تھے ..نہ گناہوں پر ندامت کے لیے نہ کی ثواب کی خاطر ..اور نہ قبر کے عذاب ہے ڈرکر .. یا دوزخ سے نجات کی سفارش کے طور پر .. آنکھوں سے بہتے تھے محض شکراور تھینک یوویری بچ سے بادوز ن سے نبیات کی سفارش کے طور پر .. آنکھوں سے بہتے تھے محض شکراور تھینک یوویری بچ سے بیاستہ ہو اور میں بہت کی پھر زبان میں بھی جان پڑ گئی اور میں با تمی کرنے دگا ..ا کی ویوانے کی مان ندیجی کھلکسلا کر ہنتے ہوئے بلند آواز میں ..اور بھی ایک راز دار مرکوشی میں ہولے ہولے اور بھی میں بولے ہولے اور بھی میں بولے ہولے اور بھی بی بوجا تا اور بُت کے اندرجو چپ تھی وہ ٹوٹ جاتی اور با تمیں وہاں ہونے گئیں ..

"اےاللہ بشک آب میری جگدد کھورہے ہیں .اورمیری بات س رہے ہیں."

من رہے ہیں نال؟ ۔۔ بے شک اس لیے پھیس لاکھ لوگ آپ کواٹی اپنی بات سنارہ ہیں لیکن آپ تو قادر ہیں، ہم سب کی الگ الگ با تیں سننے پر ۔ایسے کہ ہرکوئی یہی جمعتا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ بس وہ مرف بیر کی اس رہا ہے ...

"اورآب ميراظا برادر باطن سب جائة بين اورمير ، وجود مين سيآب پركوئي چيز پوشيد فيس ."

ای لیے تو میں اس الگ تھا گئے تنہائی میں آیا ہوں کہ کوئی اور ندین لے..

میرا ظاہراور باطن ایک نیس ہے۔ تھوڑی کا کوشش بھی کھارکرتا ہوں کہ ایک رہے پہیں دہتا۔
انیں ایک رکھنا تھا تو دنیاوی مصلحوں ہے تم نے بھے کیوں ڈنچر کیا۔ اولا داور بیوی کا ڈر رہتا ہے۔ معاشرے کا خوف ہوتا ہے۔ خثونت بھری نظروں والے۔ کبی داڑھیوں اور ماتھ پر بحرابوں والے بھی جھے اتنا ڈراتے بیں۔ آپ سے الگ کردیتے ہیں۔ آپ توان کی بات نہیں مائے بیں۔ آپ سے الگ کردیتے ہیں۔ آپ توان کی بات نہیں مائے بال میں یہ بھی افرارکرتا ہوں کہ میں ایک بہانہ ساز ہوں .. دوٹی میرا بھی ہے۔ بہت ی قباحتوں کو چھوڑ سکتا بول، بر بہانے بناتا ہوں اور نہیں چھوڑ تا۔ صرف رہم اور کریم کی سے کرتا رہتا ہوں۔ آپ کی باقی جومفات بول، بر بہانے بناتا ہوں اور نہیں چھوڑ تا۔ صرف رہم اور کریم کی سے کرتا رہتا ہوں۔ آپ کی باقی جومفات بیران کے بناتا ہوں اور نہیں تھوڑ تا۔ صرف رہم ایک بونا پڑے میں قباح سے الافواس کو قاضی القعنات نے کہا تھا مال کہ اور اور تھا میں بہت کی تو میں کمل ہوں۔ آپ کی بخش میں کہ حرف میں تا ہوئی کہ اور اور کہ کہا تھا نہ کہا نہ سازتھا ، کہنے لگا۔ اے قاضی تیری بخشش کے بارے میں تو بھوٹ کا ور میں میل ہوں۔ آپ جی بری بخشوں کا جب خشوں کا جب خشق خدا پکارے کی برتی بیری بخشوں کا جب خشوں کا جب خشوں کا جب خشوں کا جب خشوں خدا ہوگا کہ ایو نواس آ کے تو میں کمل ہوں۔ آس جی بری بخشوں کا جب خشوں خدا ہوئی دے جرے خص کو جب بخشوں کا جب خشق خدا پکارے کی برتی بین بیری بخشوں کا جب خشق خدا پکارے کی برتی بھوں کا جب خشوں کا جب خشوں کا جب خشق خدا پکارے کی برتی بھوں کا جب خشوں کا جب خشوں کا جب خشق خدا پکارے کی برتی بھوں کا جب بخشوں کا جب خشق خدا پکارے کی برتی بھوں بیات کی برتا ہوں کا کہ برتی بھوں کا برتا ہوں کا جب برتا ہوں کی برتا ہوں کا جب برتا ہوں کا جب برتا ہوں کی برتا ہوں کا جب برتا ہوں کا جب برتا ہوں کا جب برتا ہوں کا جب برتا ہوں کی برتا ہوں کا جب برتا ہوں کی برتا ہوں کا جب برتا ہوں کی برت

تقاده بان آس کھی جگہ میں دھریک کے سائے میں جوئی میں نے دائمن پھیلایا تھا تھا لیکن کوئیں ہوا میں میں کوئیں ہوا کہ تھا۔ وہان آس کھی جگہ میں دھریک کے سائے میں جوئی میں نے دائمن پھیلایا تھا تو اجنی ، انو کی اور پکور کھی ہے جھے میں آنے والی دعا تیں شعرف ہونوں سے بلکہ کل وجود میں سے بہتے لگی تھیں ، خون میں گردش کرتی ورکن کرتی اور کوئی تھیں ، نیاں وہ معالمہ نہیں تھا ، شاید جھے دھریک کا دو سامیہ موڈ تا نہیں چاہے تھا وہاں ڈورل کی تھی ، اس سے کئے کر یہاں آن کھڑا ابول تو دو بارہ جز نہیں رہی تھی ، شارہ بال نہیں چاہے تھا وہاں ڈورل کی تھی ، اس سے کئے کر یہاں آن کھڑا ابول تو دو بارہ جز نہیں رہی تھی ، شارہ بال ان انہاں ہوجا تا تو کائی تھا کہ اکو الف تی در کار ہوتا ہے ۔ پھر ''ب ' کی کوئی جرنیس رہی چنا نچہ میں سے کیا یہ کہ دو اس بوجا تا تو کائی تھا کہ اکو الف تی در کار ہوتا ہے ۔ پھر ''ب ' کی کوئی جرنیس رہی چنا نچہ میں سے کیا یہ کہ دو اس بوجا تا تو کائی تھا کہ اور پھر جھے نماز کے علاوہ جو چھو کر بی میں آتا تھا، دو پہر جھے نماز کے علاوہ بی کہ تا تھا، دو پہر خے تھا کہ دو بی تھا کہ دو اس کے کہ دابان کے در بان کوئی ہے کہ دو بی تھا کہ دو بی تھا کہ کہ بیان سے برے معری قرات کا انداز بدن کے شہر ہے در میں ایک پر بیدے کی ماند پھر پھر کے انداز بدن کے شہر ہے در میں ایک پر بیدے کی ماند پھر پھر کوئی نے الکار آپ کی انداز بدن کے شبہ ہے در میں ایک پر بیدے کی ماند پھر پھڑانے میں دی کی کوئی سے مور ہور گاف کے انداز قرا آ کھوں کو چندھیاتی تھیں ۔ میں بر بہتی دھار میں سوری کے شہر عرفات کی کرنوں سے مور ہوکر کھیں ۔ میری نیم واآ کھوں کو چندھیاتی تھیں ...

پکھودیریونی کٹا ہوا کھڑارہا۔ ہیں نے پکھ بھی کہنا ترک کردیا۔ اپنے آپ کو ہردھا۔ ہرخواہش سے خالی کردیا کہ اگراس نے بچھے بحر ناہت تو بجر دے۔ دلوں کے حال جانتا ہے تو منت ساجت زبانی ضروری ہے کیا۔ بھردے۔ جھولی بجردے۔۔

کی در بعد. شاید دوپ کی تمازت نے اثر کیا. شاید میری نظر دل سے او بھل عرفات کے طول وعرف میں سفید پوشوں کی گمن کیفیت تھی جس نے بچھے اپ آپ میں شامل کر لیا. ان کے آ نسو سے جنہوں نے بچھے اپ آپ میں شامل کر لیا. ان کے آ نسو سے جنہوں نے بچھے بھوگر جوڑ دیا. ایسے کہ میراوجود کیھنے گا. میں خاموش کھڑا رہا. ایکن ایک گہرے ارتکاز میں گم.. کی تھا رہا. اور جسب بچھی کھو بھی اور خطنے لگا. اپنا تاک نقشہ شکل شاہرت کھو بیٹھا. بھل جو گیا تھا. اور سائح میں ڈھل کر جب ظاہر ہوا ہوں تو بیٹس نہ تھا. اور تھا. ایک اور ثبت کی صورت میں ظاہر ہونے لگا.
میں اس ثبت کے مہا تدرے کو بیچان نہیں سکتا تھا کہ میں اسے بہل و کھور ہا تھا. اس ثبت کی عادت اور خصلت جو میں اسے بہل و کھور ہا تھا. اس ثبت کی عادت اور خصلت جھ

ال کے اندرکوئی فک شہد تھا۔ بے بیٹی کا ایک ذرّہ نہ تھا۔ اگر ایک ذرّہ بھی شک کا ہوتا تو یہ ساتھ میں نہ ملک کے اس ایک ذرّے کی جہ سے دین ہ ریزہ ہوجاتا..
اس بُت کی پھر لی آ محمول میں سے جیسے منگلان چٹالوں میں سے جمرنے پھوشتے ہیں ایسے بے دجہ

مندةل كعيشريف ووايك نبيس. الا كھوں ہيں جن كى كرونيں آپ كے سامنے جمك كئي ہيں اور جن ك آنسو جاري ہو مع بن اور من اس جھے ہوئے آبدیدہ صحرا کا ایک وردہ ہول اوراس کے باوجودتو اسے سکھان سے از کر مے ہیں۔ مرن ایک ذریعے کی دلجوئی کی خاطر میرے سامنے آ بیٹیا ہے اور کان لگائے بھی سکرا تا ہے بھی میری سادہ مری بیان سازی پر بنتا ہے اور بھی تو قبار اور جبار ہوجاتا ہے .. مجھے قبر اور جبر کی نظروں سے محورتا ہے کہ میں تول الرائد المانيس ، بهانے بناتا ہے اليكن جو بھى تيرى ادا ہو قبرى ہويا مبرى ہوئو مرف ميرى سرف تخيم ماف كرنے دالانبيس ، بهانے بناتا ہے اليكن جو بھى تيرى ادا ہو قبرى ہويا مبرى مرف

مرى ي بات ك رباب. م کیے من رہا ہے.. کیوں من رہاہے..

کسے اپنا گھر کھلا جھوڑ کے ۔ یہ پروا کیے بغیر کہاں دنیا میں معبودیت کے اور بھی دعویدار ہیں تو کہیں ان مي يكون أيك أس كهرم تابض فيهوجائي، يه برواكي بغيركي ميدان عرفات مين كلي كبرى لكانية مياسي.. اورلوموجودي.

مقامل ہے..

مامنة براجان مواسي..

يجيس لا كولوگول كى عرضيال وصول كرتا ہے۔ان پرائے احكام صاوركر كے قبوليت كى مبرين لگاتا ہے.. مِذرِّ مَ كَ فريادالك الكَسْتاب اوراس كى آئىمول مِن آئىمين دُال كراس كى خوفزوه مصيب زوه يكارستا ب..

میں نے اس سفر کے دوران لہیں بھی .. یہاں تک کہ خاند کعبہ کے گر دطواف کرتے ہوئے بھی . اور بعديس زندگي بحراللدك موجودگي كو براه راست .. آمنے سامنے .. جيب دو ايك خيال نه بود ايك محوى وجود و ایے میں محسوس ند کیا جیسے حشر کے اُس روز جب جار دیواری کے اُس شکاف میں نظرا تے سرخ مگال سيب ديك رخسارول ربعة أنوول كو تكت موع مين في موسى كيا..

تو کیا الله مرف ایک روز کے لیے اپنے مگر کی آسائش ترک کرے اس تیے ہوئے سورج کے شہر عل افی مرسی سے چلا آتا ہے یا بھاس لا کہ سینے سے بلند ہوتے ہاتھ مصیبت زوہ اور آفت میں بتلامحات اور فقرائ مجرد کردیے ہیں کہ ماری فریاد سننے کے لیے کھرے قل .. مارے پاس آ ..

فرض سیجیے کہ میں اس میدان عرفات میں تنہا ہوتا. بیدایک وریان صحرا ہوتا جس میں ایک جمولی مجيلات ايك تنها فقير صدر أيس در روا موتا توكيا تب بهي وه اتنا تر دوكرتا. ابنا كمر چهوژ كرآ جاتا؟

كه بين واقعي رجيم اوركريم مول اورتب مين همل مول كا .. من ابونواس منتی قباحتی تواین اندرنیس رکھتالیکن بهاندسازای طرح کا بول.

"اور میں پختی میں مبتلا ہوں بختاج ہوں، فریا دی ہوں، بناہ کا طلب گار ہوں۔ گنا ہوں کا اقرار كرتابول-"

توسب سے بواسفور ہے .. جانتا ہے کہ کون سا رنگ کہاں لگانا ہے .. کس کے سالوکو سرخ رنگنا ب.. کے سادے اور موے بیرائن بہنانے ہیں اور کس کے اعمال کی جا درسیاه کرنی ہے. ہم جوسفیدا حراموں میں ہیں، اب تونے ان کوئس رنگ میں رنگنا ہے؟ . ہم تو چڑایوں کا ایک چدبہ ہیں، صرف آج کے دن یہاں میں، شام سے پہلے پہلے اڑ جانا ہے اور پھرے اپنی دنیا میں چلے جانا ہے تو آج کو فے رنگ میں رنگ کروائیں سیم کا.. بے شک فقیروں کی لوئی سیاہ ہوتو اس پر کوئی دھتے نہیں لگتا لیکن ہم تو سفید جا دریں اوڑ ھرآ نے ہیں.. واپس جائیں محمقوان پر دھتے تو لگیں گے .. پچھ خورلگائیں گے، پچھ لوگ لگائیں گے تو گزارش اتی ہے کہاہے تحمل طور پرسیاه مندکردینا. که توسب سے برامقور ہے اورخوب جانتا ہے کہ کونسارنگ کہاں لگا ناہے.. اورتوب سے براکلیق کارہے..

اور می تیری میردی میں بی کھینہ کچھنے کی کی کرنے کاسز اوار ہوں .. بدجو تجھے سے عرفات میں ملاقات ے،اسے خلیق کرد ہاہوں کہ تیراتر اشیدہ بندہ اس عمل سے تیرے قریب ہوجانے کی سعی کرتا ہے جھ جیمانیں موسكا براس زعم من جلا ضرور ہوتا ہے كہ بے شك ايك چھوٹے سے بيانے برى سى ميں بھى تو تخليق رسكا مول آواس تكبر كومعاف فرما أواكر تخليق كرنے والانه ہوتا ، جھے تخليق نه كرتا تو ميں بھي تخليق نه كرتا.

اور جو کلیق کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ کے تعکیدار آپ کے نام پراُن کی گردنوں میں نافرمانی ادر كفر كے طوق وال ديتے ہيں اور وہ يہ كہنے پر مجبور ہو جاتے ہيں كە.. نتيوں كافر كافر آ كھدے تول آ ہوآ ہو آ تھے بس میں لوگ میں جو میں بختی میں جنا کرتے ہیں ، تیرے نام کا پہندا ہارے ملے میں ڈال کر گلیوں میں همینته بین رون بعنداجوطاع کے ملے میں ڈالا کیا تھا۔ اور اس بیصندے کے نشان میرے ملے پر بھی ہیں··

"من آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسکین کی طرح ... آپ کے سامنے کُر گڑا تا ہوں ایک تنظار وليل كى طرح ...اور يس آپ كو يكارتا مول جيسا كدخوفروه مصيبت زده يكارتا ب اورجيسا كدوه تص يكارتا ب جس كاآب كرا في كردن جمك في جاورجس كة نوجارى وكي إلى" مند ذل كيے شريف

مدون المرين خوب جانا تقارات من مجمد شرقا كديد شعاع مرف ميرى آمجمول كرة محرخمة من المحمول كرة محرخمة من المرادي برازي محل المرادي برازي محل المرادي برازي محل المرادي برازي محمد المرادي المرادي

کی، ن کی و ما کا است جھیکنے ہے پیشتر اس سے پیشتر کہ یہ جھلمانی سرخ م جادرہ کا جھیکنے ہے الکی اشارہ تھا کہ اس جھیکنے ہے بیشتر اس سے پیشتر کہ یہ جھلمانی سرخ م جادرہ کا جھیکنے ہے مطلل ہوجائے اوراس نے ہوجانا تھا۔ جو بھی مانگنا ہے ما تک لو۔ اس لیے بیس نے آئی کھیں نہ جھیکیں کہیں ہے جہ کہ میں نہ آنے والی سیسرخ جھلما ہٹ۔ نہ بیخون رنگ تھی۔ نداس بیس شن کی سرخی تھی ۔ نہ جا کی سرخی تھی اور نہ کل کا تنات ہیں جینے ہیں گل ہیں اور سرخ ہیں، ان کی سرخی تھی ۔۔ کہممور نے یہ جورنگ نے جا کہ ان کی سرخی تھی۔۔ کہممور نے یہ جورنگ کا باتھا۔۔
لگایا تھا، اس سے چیشتر اس نے اور کہیں نہیں لگایا تھا.۔

ایک آ کھے کے جھیکنے کے دوران کیا کچھ مانگا جاسکتا ہے..

يه چند لحول كالحيل تفا..

اس کے باوجود بیلحدا تناطویل ہوگیا کہ میں ما تک ما تک کرعاجز آگیا۔ اس کاشکراواکرتے کرتے بورہوگیااور جب ما تکنے کو پھی میں شدم اتب جا کرمیں نے .. یااس نے جس نے وہ شعاع بھیجی تھی، آتھیں جبے کا کمیں میں اوروہ سرخی میں نہائی ان ہونی نم جا ورخلیل ہوگئی ..

اورتب میں نے دیکھا۔ کہ چارد بواری کے شگاف میں سے جورخیارنظر آتے تھے اوران کے اوپر چو تھیں ہے جورخیارنظر آتے تھے اوران کے اوپر چو تھیں کہ میں تھیں کہ میں تھیں اوراب نظر آر دی تھیں وہ بھی اسی سرخی میں نہائی نظر آتی تھیں۔ بدخیات میں نہیں ہے جورہ میں نہیں ہوگئے تھی اور سرخی کی وہ جملی شگاف میں تھیں ہوکروہ شعاع اُن پراٹر بھی تھی اور سرخی کی وہ جملی شگاف میں تھیں ہوکروہ شعاع اُن پراٹر بھی تھی اور سرخی کی وہ جملی شگاف میں تھیں ہوکروہ شعاع اُن پراٹر بھی تھی اور سرخی کی وہ جملی شگاف

#### "پریم صراحی عرشوں اتری..."

اور پر میں نے اپ او پر ایک مجز ہ طاری کر لیا.. ایک مجز پخلیق کرلیا..

یے بے شک ایک ممان تھا۔ ایک شبہ تھا۔ یونمی اتفاق تھا۔ لیکن میں نے اسے اپ آپ پر طاری ہو جانے دیا..

من بيان كرتا مول .. ذراد صيان يجيح كا..

میدان عرفات میں ایک ایک چارد بواری کے سامنے تنہا گرید کرتے جب کداس کے ایک شکاف میں سے جھے آنسوؤں سے تربھی رخسار نظر آجاتے تھے اور بھی لبوں کی ایک ناز کی دکھائی پڑتی تھی جودعاؤں میں تحرقحراتی تھی۔ ایک عجب'' سانح'' ہوا۔

مِن بيان كرتا مون . دهيان تيجيماً..

میری آنکموں کی شرخی بیتواعلان کرتی تھی کدان میں ہے آنووں کے جھرنے بہت بہہ بھی ہیں اور میں ان کے بارجو بھی دیکھا تھا، ٹی کی ایک باریک بھوار کے پار دُ صندلاتا ہوائم آلودو کھا تھا. تو کوئی ایک لیسا آیا جب میری آنکموں برخی کی جوایک جھٹی تھی. ایک پردہ تھا اس پر عرفات کے آسان پر کسی بادل کی اوٹ میں ہے جھاننے والی سورج کی ایک شعاع میں مرف ایک تنہا اکلوتی کرن اس تم جھٹی پر نازل ہوئی. اور پورے کوشنی رنگ کر دیا. میری آنکموں میں ایک انہوئی سرخی میں رنگی ٹی کی چاور جھٹللاتی تھی. اس کی سرخی میں رنگی ٹی کی چاور جھٹللاتی تھی. اس کی سرخی میں رنگی ٹی کی چاور جھٹللاتی تھی. اس کی سرخی میں سرخی میں رنگ کے انارچھو شیخ تھے. ٹی کے ہر ذر سے میں سے آتش بازی چھوٹی تھی. وہ کوئی ایک ایسا خاص زاور یہ ہوگ جس زاوید برک میں ایک ایک میا کا ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ہوئی جس سے آتی کوئی بیا سائس روک لیا. کہیں بیزاوید بدل نہ جائے ہیں ہوئی کی وہ ایک شعاع جس نے ایک کوئی بیا سائس روک لیا. کہیں بیزاوید بدل نہ جائے ہیں میں بدل دیا تھا تو پیشن ایک انتھا تا تھاتی میں بدل دیا تھاتو پیشن ایک انتھال میں ایک انتھال بیکن ایک میں بدل دیا تھاتو پیشن ایک انتھال میں دیا تھاتو پیشن دیا دیا تھاتو پیشن ایک انتھال میں دیا تھاتو پیشن کے انتہا تھر تھاتوں کی کا سرخمل کی بیات کی کا سرخمل کی کوئی تھاتوں کی کھر تھاتوں کی کا سرخمل کی کھر تھاتوں کی کا سرخمل کی کھر تھاتوں کے تھاتوں کی کھر تھاتوں کھر تھاتوں کی کھر تھاتوں کی کھر تھاتوں کی کھر تھاتوں کی کھر تھاتو

نندوں بر اس کے گائی ہور ہے تھے غروب کا منظرد مکھر ہے تھے اور مہوت کھڑے تھے.. مغیدا حرام بھی ملکے گائی ہور ہے تھے غروب کا منظر دیکھیا تھا کہ اس کی آبنی سیرحی کوتھام کراس پر پاؤں جمانا اور میں اس لیے نیچے کھڑ انہیں حسد ہے دیکھیا تھا کہ اس کی آبنی سیرحی کوتھام کراس پر پاؤں جمانا اور پرجیت تک بہنچنامیرے بے ڈول وجود کے بس میں نہ قیا.

" واعرفات نظراً رہا ہے.. بہت

" تارز صاحب است كريس جي .. " يوسف نے چروعوت وي" ميں اور چر هسكتا ہوں تو آ ي مجي آ سے بین. آ جائے . اوپرآ کردیکھیں توسی کہ یہاں سے کیے کیے نظارے دکھائی دے رہے ہیں."

تارز صاحب بمیشد سے نظاروں کے ڈسے ہوئے منظر کے گناہ کاارتکاب کرنے کے لیے ہردم تیار الك مرتد يحربا ي مجر ليت بين .. كمركت بين .. احرام كت بين اوربس كر يجيل حق برآ ويزال ميرهي برقدم ذرا مشكل في ركعة بين فولت بين ومراقدم دوسرى سيرهى تك لے جانا جاتے بين اور نيس لے جاسكتے كان ے مرویااور بھاری بدن میں کچھ توازن نہیں .. پھراپنے قدموں پرایک .. پھل بیری کی مانند بچھلے پیروں پر أرزآتے ہیں کہ خوش رہو، اہل چمن ہم سے تو پر سفر نہیں ہوتا..

جارے کوسٹر کے آس پاس جو ہزار دل بسیس ، ویکنیں وغیرہ ابھی تک ایک ساکت تصور تیس، ان میں جان پڑنے گی اور وہ حرکت میں آنے لکیس ..

ان چیس لاکھ لوگوں میں جو بے دفا اور بے مرّوت ہو چکے تھے، یہیں کہ ہم باوفا تھے اور مرّوت والے تھے. ہم بھی انہی کی مانندعر فات میں پل مجر تبضر ناچاہتے تھے..

"اب کہاں جائیں گے ماجی صاحب "اپنے کوسٹر کے حرکت میں آتے ہی میں نے سلجوق ہے

''مِرْ دلفه.. والدصاحب''

"اورومان ہم کہاں تھہریں گے؟" اگرچہ میں جانیا تھا کہ یہ تھلے آسان والی ایک رات ہے جو

مكى فك ياته بريكى ميدان من برك بر جهال جكم في "

اورين يمي جانا تفاكسكول..

''الله کے رسول نے سورج کے غروب ہو جانے کا انتظار کیا. جب سورج کی زردی حتم ہوتی تو آپ ارتنی پرموار ہو گئے ..اسامہ بن زید کوایے بیچھے بٹھا لیا اور مز دلفہ کی طرف چل دیتے.. ہر طرف انسان ہی

### "مزدلفه مل بهطكت بوئ آ بو .. جوسُوع حرم نہیں جانا چاہتے تھے'

سورج جو نمی عرفات پرغروب ہوتا ہے . اُن ریتلے ٹیلوں اور صحرائی وسعتوں میں روپوش ہوتا ہے جہاں سے احرام پوشوں کے قافلے در قافلے اترے تھے قواس کے بچیس لا کا دیوانوں کی مانندوہی اترام پڑ ال شركوچمور جانے كا قصد كرتے ہيں..

ایک اورحشر بریاموجاتا ہے..

الجمي جوشير...شيراً رزوتها جس مين وقوف كي بغيران كي حيات كاسب سام فريضها دانبين موسكا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی لوگ اس سے بد کئے لگتے ہیں. اس سے دور ہوجانا چاہتے ہیں ہرقیت پر بجلداز مِلدُلُكُل جِانا حِاسِتِ بِين..

میں نے زندگی مجریک مشت مجیس لا کھا ہے بے وفا اتنے بے مردت لوگ ندد کھے تھے.. جس بتى كوآئ بسايا تقاءا بى آئىسى اس كى را بول ميس بجيما ئى تقيس، واى آئىسى اب انبول ئے ا پن ماتھے پررکھ کی تھی.اُس کی جانب و یکھنے کے روادار نہ تھے ..اُس ٹی کا بھی پکھ لحاظ نہ کرتے تھے جس میں الجمي تك أن كي أنوول كي في موجود كي ...وواس بستى سے كوچ كرجانا چاہتے تھ..

يهال تك كرجبل رحمت بهي ان كے يا دُن نبيس رو كما تھا..

کیمن میں مضام تھی ، میں تھم تھا سورج کے اس شہر کوسورج غروب ہوتے ہی ترک کردینا تھا۔ چھوڑ

ہم اپنے کوسٹر کے باہر کھڑے ہجرت کے اس عظیم منظر کو دیکھتے ہتے ..کوسٹر کے گرد جو ہزادوں مواریال تھیں، وہ اپنے مقام سے حرکت کرتیں تو ہم بھی حرکت کر سکتے تھے ..اور دہ ساکت کھڑی تھیں، ال لي إبركز عظرتي.

بوسف شاہ اور تمیرایک بس کی جہت پر کھڑے شفق کے رنگوں میں نہائے ہوئے ہول کان کے

نزدة ل كيي شريف

میں اور یہ کیے ایک شہر ہوسکتا ہے کہ جس میں کوئی گھرنہ تھا۔ کوئی حیست کوئی آ رام گاہ نہتی ۔ پچھ بھی نہ تھا سوائ آسان کے ۔ اور یہ نا ہجار اور ظالم فلک ایسا تھا کہ اپنے تلے کہیں گھرنے نہ ویتا تھا۔ حاتی بابازی سوار یاں یوں بے قابو ہوئی پھر تی گھوٹی تھیں جیسے ان سب کی ہر یکیس فیل ہوگئی ہوں ۔ ۔ یوں بھی ڈیٹے تھے تو کوئی رُکے نہ ویتا تھا۔

ہم بار بارا نمی راستوں اور شاہر اہوں پر سے گزرتے تھے اور گھوم گھام کر بھروا ہیں آجاتے تھے..
کہیں اس دیوا تی بیس مزدلفہ کی حدود سے ہی نہ نکل جائیں اور نکانا بھی نہیں ہے کی صورت. شب پہلی کہیں
بر کرنی ہے ہرصورت ..اوران بہر بداروں اور بسول اور کوسٹروں پر ڈنڈے برساتے ناتواں سے سپاہیوں کا
بھی چھود وثر نہ تھا۔ کہ اگر ہرسوار کی ایک من مرضی سے رکتی جاتی تو ٹریفک کا یہ سیلا بعرفات تک رک جاتا اور
لاکھول لوگ و ہیں رات بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے .. چنانچہان ناتواں سپاہیوں کا پچھودوش نہ تھا جو ڈنڈے
برساتے دو ہرے ہوتے ہائیتے نڈھال ہو چکے تھے ..

کوسٹر میں سوار مسافر .. ہمارے ساتھی جوابھی تک عرفات کے سورج سے تمتمائے ہوئے تھے اوران سب کی آتھوں میں گرمیہ کے آتا البھی تک سرخی میں تھے .. اورا یک دوسرے سے الگ الگ تھے .. ہوں مخور سے ،ال گمان میں تھے کہ آت میں نے ہی وہ شے لالہ ناب نی ہے جوگراں بھی نہیں تھی وہ سب ہوش میں آگئے .. جب ہرمقام پر .. ہرموڑ پر ندر کئے دیا گیا نہ سڑنے کی اجازت کمی تو ان میں بشمول میرے تشویش کی ایک البردوڈ کئی .. جاتی باباز فکر مند ہو گئے ..

سلمون ان سب بابازی نسبت زیاده فکرمند تفا کیونکه دوه اس کوسٹر کا انچارج تھا..
("کیوں بھی کمانڈر." بوسف شاہ کے ببید چبرے پر بھی فکرمندی کی سیای پھیلی تھی "تم تو وکھلے
میں بھی تح کر چکے بوقو یہ کوسٹر کھیں ڈکے گائیں تو ہم مزدلفہ میں دات کیے گزاریں مے؟"
"شر ." سلجوق مودب ہوا" کی شہری ہوجائے گا."
"شر ." کیے ہوجائے گا کمانڈر؟"

انسان مجے اور وہ سب بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے بعض کی سواریاں دوڑ نے آئیں آؤ آپ کے متادی کروائی۔" اے لوگوسواریاں دوڑا تا نیکی نہیں ہے ۔۔۔"
اللہ کے رسول نے اپنی اوٹنی کی تکیل اس زور سے تھینچی ہوئی تھی کہ اس کا سرکجا وے کوچھونے لگا تیا
''اے لوگواطمینان سے چلوہ آ ہستگی اختیار کرو۔ تیز رفآری ٹھک نہیں ''

کین کالے خان اطمینان سے نہیں چل رہاتھا۔ آئی اختیار نہیں کررہاتھا۔ اپنی مواری دوڑا رہاتھا۔ اپنی مواری دوڑا رہاتھا۔ شاہراہ سے الگ جوکر کسی اور رائے پراپنی اوٹی دوڑا نے لگتا بھی کسی ٹیلے کی اوٹ میں سے ہوکر بقیہ مواریوں کو پیچے چھوڑ کر جلد از جلد مز دلفہ بھنے جا کہ ایک دولا کھذائر مین کو پیچے چھوڑ کر جلد از جلد مز دلفہ بھنے جا کی ادر شب بسری سے لیے کسی آمرام دہ فٹ یاتھ یا شاہراہ کا کوئی کنار اانتخاب کرسکیں۔

بهت ساري "كول" اور" كيي "ز بن ميس ته.

۔ کروہاں کھلے آسان تلے کی بہاڑی کی اوٹ میں یا ہزاروں لوگوں کے پہلوبہ پہلورات کیے ہر ہوگی بیٹسل خانے کہاں ہوں گے .. پانی کہاں ہے پیکس گے .. کھا تیں گے کیا ..اور جان ہو جھ کراپی رضامندی سے ہی بے در بدری اور بے مروسامانی کیوں ..ان سب'' کیوں'' اور'' کیے'' کے جواب تو مزد لفہ یہ پنج پر ہی لیں مے .. یا جیس ملیں مے ..دیکھیں وہاں کوئی جواب ملاہے یا ایک 'چپ ملتی ہے ..

ایسا تونمیں ہوا کہ ہم جوعرفات ہے آئے تھے تو وہاں ہے آئے آئے ہمیں رات ہو پکی تھی اور شب کی سیاتی میں دور ہے ہمیں رات ہو پکی تھی اور شب کی سیاتی میں دور ہے ہمیں ایک شہر مزدلفہ کی روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور ہم جان لیتے ہیں کہ مزل اور نیست نہیں ایسانہیں ہوا۔ ریفک کے الجھاؤ میں کھنے ہوئے .. ریٹکت . رُکتے .. تاویر زُک اگر پکر چرکت کرتے ہم پیتنہیں کب عرفات ہے جدا ہوئے اور کب مزدلفہ میں داخل ہوگئے .. نہ کوئی سرحد عبور کی اور نہ کہیں داخل ہوئے .. نہ کوئی سرحد عبور کی اور نہ کہیں داخل ہوئے .. نہ کوئی سرحد عبور کی اور نہ کہیں داخل ہوئے .. نہ کوئی سرحد عبور کی اور نہ کہیں داخل ہوئے .. کا تو اس نے جواب دیا.

شب مى كالے خال موچى تى ..ساه موچى تى ..

لیکن اس شب دیجورکو لا کھول مٹریٹ لیپ اور سپاٹ لاکٹس دن کرتے ہے اور ان میں مزدلنہ کہیں تھا جس کی شاہراہوں اور داستوں اور فلائی اوورز اور طویل میلوں پر ہزار ہا بسین کو چیس، کوسٹر، کاری، ریٹر و بیانے ہورہ سے تے۔ انہیں پارکگ کے لیے جگہ نہ ہلی تھی. فل لاکٹس کے ساتھ ایک ایسے شہر میں بھنگتے ہے۔ دھاکے سے ہندگی ایک بھوکی یا نزمیسس گھیریاں کھاتے تھے. ایمزن کے کھنے جنگلوں پراڑتے ایک ایسے جہازی ماند جس کا پٹرول فتم ہونے کو ہے اور اسے لینڈ کرنے کے لیے جگہ نہ بل رہی ہو۔ ایک ایسے شہر ایسے جہازی ماند جس کا پٹرول فتم ہونے کو ہے اور اسے لینڈ کرنے کے لیے جگہ نہ بل رہی ہو۔ ایک ایسے شہر

اس ووران ایک عربی دان مسافراپ طلق میں سے بتنی بھی عربی تھی، اے خارج کرتے ہوئے نہایت الی مسکین لیج میں عرض کرتے ہیں 'یاجیبی آپ مدوفر ما کیں معارے کوسٹر کا ڈرا کورہمیں ہوے ہیں۔ بے بارو مددگار چھوڑ کر کمبخت فرار ہوگیا ہے .. ہم کیا کریں.. پرد کی ہیں، حاجی ہیں، آپ ہی مدوکریں." نیکن ان و خرسیا بیول پراس فریاد کا می که اثر نبیل بوتا که ده ایک بزارون فریادی من س کرد همید بو ع بن اور ی ان ی کرتے ہوئے ڈرائیور کی خالی نشست کے آئے جو ڈیٹ بورڈ ہے، اس پر ہاتھ مارے بے بیان اس کرتے ہیں تا کہ اے شارف کر کے رائے سے سٹاکیس لیکن جانی تو کا لے خان کی شلوار کے ہوے چاب دی ہے۔ نینے میں اڑی جا چکی تھی کیے لئی ابھی وہ چائی کی تاش میں ڈیش بورڈ کوٹو لتے تھے جب اور تلے تین چار بسیں ہے ہیں۔ مارے آ مے رکے لکیں اوروہ پہریدار ہراساں موکر انہیں کوتے ہوئے کوسٹرے از کران کی جانب لیکے۔ وه کہال تک کیس کس کوروک سکتے تھے کیکن رو کتے رہے ..

م نے موقع ننیمت جانا اور اپنے بیک اور چٹائیاں بغل میں داب کوسٹر سے چھلاملیں مارتے ازے اور شاہراہ کے کنارے پر جو آئن حفاظتی جنگلاتھا، اس کے پار جوذرا سامخقرسار یتلا قطعہ تھا، اس پر قابض بوطئ ورسر .. کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہوجا تا ہے .. 'اس نے پوسف شاہ کوتسلی دی اور پھرنہایت حل سے ڈرائیر ے كويا بوا" ياركالے خال كچھ تو كرو يم تو پورے بندر ہ ج بحكم يكے ہو"

یارہ ہے ہیں ہور ایش وی بخری لگی ہے ۔'' یہاں تک کہ کالے خان بھی زوں ہو چکا تھا۔''مماآپیا علاقہ جانیا ہوں سر بیں گھومتا تھما تا بھرتا ہوں لیکن مزدلہ کی حدود میں سے نہیں نکاتا ،آپ کوئیں پردر میراروں ویکنیں اور بسیس مز دلفہ سے نکل کرمنیٰ کی حدود میں چلی جار بی ہیں ..اور پھر تو بہتا ئب ہو کرواپس آریں

لا کھیں بیڈ لائٹس جن میں ہمارے کوسٹر کی بھی دو بیڈ لائٹس شامل تھیں ..سر پھری دیوائل میں کموئی تعین جیدایک سرکس می کرتب دکھار ہی ہول..

جب بم تقريباً دو تحفظ تك انبي شابرا بول اور راستول بربار بار گھومتے ، محماتے ، چكرلكاتے.. كېيل جگهنه پاتے.. پېريدارول كے ذيار سېتے كېيل ندركتے .. بالى سے گھومتے رہے تب. كالے فان نے ایک کرتب دکھایا..

ال نے اپنی آسٹین میں تُرپ کا ایک پیتہ جو چھپار کھا تھا. پھیزیا.

ہم سے آ مے ایک اور ہم جیسی مجبور اور لا چار بس تھی جور کنے کی کوشش میں تھی اور بہر مداراں پر ڈنڈے برمارے تھے۔اے پھرے متحرک ہونے پرمجبور کررہے تھے ادراس بس کے بیچھے ہم جو بیکے ے چلے آتے تھے، جمیں وہ پہریدارنہ دیکھتے تھے تو کالے خان نے یکدم کوسٹر کوایک جھکے دار بریک ہے ساکت کردیا ادراس میکافت جھکے کی زومیں آ کر ہمارے سرانگی نشستوں سے نگرا کر ابھی معمول کی حالت بی آئے کوتھ جب کالے خان نے لکافت بریک سے پاؤل اٹھا کرمؤکر جمیں کہا''صاحب.آپ سپیڈ پکڑو.. الروارواورعائب موجادً. اگر شرط جوابحی اوهر ڈنڈ ابرسانے میں مصروف ہے، ادهرا تا ہے تو کو کہ ہم کیا كرين، جارا ذرائيور تميں چھوڑ كر بھاگ گيا ہے، پيڈيكر و' پيكه كركالے خان ايك كالے ہرن يعني بليك بك كى طرح جست لكاكر دُرائيوركي نشست سے الگ موابا ہر چھلا نگ نگائی اور قلانچيں مجرتا مّائب ہوگيا..

ہاری مجھ من ندآیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے .. د بع بیٹے رہے .. سپیڈنددکھائی اوراس دوران دو تان لوخیز سپائی اگلی بس کوز دوکوب کر کے اسے چلے جانے پر مجبور کرنے کے بعد .. نہایت عصیلی خصلت کا مظاہرہ كرت بوئ مارے ماكت شده كوئر كى طرف ليكت موئ آئ بميں تو نبيں كد بم تو ابھى تك اندرد كے بیشے متے البتہ کوسری باؤی کوڈنڈوں سے خوب پیٹا اور جب مارکٹائی کے باوجود بدکوسٹرٹس سے مس ندوا آ انبول نے اندرجمانکا اس نیت سے کہ ڈرائیور کی گوٹالی کریں گے، اے زدوکوب کر کے سبق محماویں گے. كيكن الدوجما كلت بين تود رائيور كالشست بهائي بمائيس كردى بادروبال كوكي نبين جيبق كمايا جاسك. ذراريان عروا ين

مُنه وَل كَعِيمُ رُيف

ہے ۔۔۔ بر اس پر یوسف شاہ نے دیے لفظوں میں کہا'' جدھر جماری خوا تین جا کیں گی ساکیں اُدھرا ہے گی خوا تین جا کی ساکیں اُدھرا ہے گی خوا تین جہاں بیا کی شکر کریں جگہ ما می ہے ۔''

وا بین کاکٹر صاحب بزبزائے رہے ..سب سمجھائے رہے کہ بھلے سائیں رب کاشکرادا کردکہ کالے خان نے بیکر تب دکھایا ہے در مذہم ابھی تک بھٹک رہے ہوتے لیکن وہ نہ سمجے ..اور ہمارے پاس اتنادقت نہ تھا کہ آنہیں مزید سمجھاتے تو اُن کواُن کے حال پرچھوڑ دیا..

مارے اِس موجودہ گروپ میں خاصے معتبر لوگ تھے۔ آیک تو ہارے فیورٹ پیسٹ شاہ تھے،

نہایت دیم بنداور تجربہ کارسفارت کار.. بر مامیں پاکستان کے سفیر.. بار بار جھے رنگون مرعوکرتے کہ آئے آپ کو بہادر شاہ ظفر کے مزار پر لے چلیں گے اور وہ جب بھی رنگون کہتے تھے، مجھے بجین میں سنا ہواشمشار بیگم کا ایک

ا اور جا تا تھا کہ میرے بیا گئے رگون ، وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون ہمہاری یا دستاتی ہے ..ان کی بیکم تھیں کی سوسکول کی تعلیم میں کی اس کے بیکم تھیں کی سوسکول کی تعلیم یا فتہ شایداور بورپ کی بونیورسٹیوں کی نہایت پڑھا کوطالبدرہ چکی بقیقاً .انگریزی ایس سوسکول کی تعلیم یا فتہ شایداور بورپ کی بونیورسٹیوں کی نہایت پڑھا کوطالبدرہ چکی بقیقاً . انگریزی ایس سوسکول کی تعلیم یا فتہ شایداور بورپ کی بونیورسٹیوں کی نہایت پڑھا کوطالبدرہ چکی بقیقاً . انگریزی ایس سوسکول کی تعلیم یا در بازی کی بھی ایس سوسکول کی تعلیم یا در بازی کی بیاد کی بھی تاریخ

اورنفیں پولٹیں کرشاہ صاحب کوبھی بسیندآ جاتا..ہمہ وقت حجاب میں اور تلاوت میں..ویسے جب بھی ووایک

دوسرے کودیمیتے تو ان کے دیکھنے سے کھل جاتا کہ بیشادی دالدین کی مرضی سے ہرگز نہیں ہوئی تھی ۔ ان کوایک دوسرے کے پلنے زبردی نہیں باعم حاسمیا تھا جیسے ہم بندھے تھے بلکہ انہوں نے خودیہ پلنے محبت سے باندھے تھے ۔۔

ایک خاموش طبع فلے فتم کے ڈی آئی جی سے ،سفید تھنگھریا نے بالوں والے اوران کی بیم تھیں جو دفتر خارجہ بین کے خاموش طبع فلے فتم کے ڈی آئی جی سے ،سفید تھنگھریا نے بالوں والے اوران کی بیم تھیں جو دفتر خارجہ بین کا میڈم کہدر مؤدب ہوجا تا تھا۔ان کے سوا بلوق کے کچھ کولیگ بھی شے اور ایسے نامعتر بھی نہ تھے .. جانباز تھا افر و میں تھر ڈسکرٹری .. بول بجن میں ارشاہ اور آ کھا وجھل بہاڑ اوجھل اور زاہد تھا.. بل میں یہاں بل میں جانے کہاں اور شدید توطی ..ان میں سے بادشاہ اور آ کھا وجوان ڈاکٹر صاحب تھے جو کھی ایک نے بھی سفر کے دوران ذر و مجر شکایت نہ کی تھی ..بس ایک نے بھی فوجوان ڈاکٹر صاحب تھے جو

بربرات رہے تھے اور قدرے بوقون تھے.

اب یہاں کھنے آسان تلے .. جب کہ شاہراہ پر سے تھنی ٹریفک دُھومیں عیاتی .. ہم پر فاک بلکہ ریت اڑاتی ہماری آنکھوں میں فل لائٹس کے تیز ہر چھا تارتی جلی جاتی تھی تو پوسف شاہ کی بیٹم آئیں ڈانٹ ریک میں ''موسف .. بیتم کونسا بیک اٹھالائے ہو..اس میں تو میراٹو تھ برش ہی تہیں ہے''

ادرشاه صاحب كميان موكر فورا المحت بين ، كوسر بين جاكرا بي يتكم كا الوقع برش تلاش كرك لو مح

الراورنهايت بيارس كين بن عبانال كواور."

ای لیے توسی اس نتیج پر پہنچا تھا کہ اس متم کی والہاندوابنگی والدین کی بند کروواؤ کی ہے جمی ہیں

## ''عرش ہے ادھر ہوتا کاش کہ مکاں اپنا. اور وہ بھی مز دلفہ میں''

جہاں ہم قابض ہوئے ہیں اُس کا صدودار بعد ملاحظہ سیجیے کہ تاہراہ کے کنارے ایک آئی ہنگا

ہماں ہم قابض ہوئے ہیں اُس کا صدودار بعد ملاحظہ سیجیے کہ تاہراہ کے کنارے ایک ہاروں سے

ہمان کے پیچھے کوئی چار پانچ فٹ چوڑ ااوروس بارہ فٹ لمبائی کا ایک جزیرہ ساہے جس کے پہلو میں اور مولود حاتی اور

ایک بہت قدیباڑی اختی ہے اور اُس پر سایہ کرتی ہے۔۔۔یہ کوئی ایسامقام ندھا جہاں پندرہ بیس نومولود حاتی اور

ماجنیں اطمینان سے دات بسر کرسیس ۔۔ بشک ٹیڑ کے بیٹے جا کی جب بھی پہلو بدلنے کی گوشش کریں تو پاؤں جنگلے سے باہر سڑک برآ رام کرتے ہے، بہرحال یہ بھی غنیمت تھا بلکہ بے مثل لینے کی گوشش کریں تو پاؤں جنگلے سے باہر سڑک برآ رام کرتے تھے، بہرحال یہ بھی غنیمت تھا بلکہ بے مثل خوش بختی تھی ۔۔ بیرو بلا نما بہاڑی سابہ قبل تھی اُس میں سے بچھ جماڑیاں لئتی تھیں ۔۔ چینی سافت کی دو چار چان بین کی سافت کی دو چار چان بین کرساتا تھا۔ اور یا درہ کدا بھی تک صرف ہا را کوسڑتھا جوڈرائیور کے مفرور ہو جانے کے باعث ساکت کھڑا تھا ور درہ و جانے کی جمارت نہ کر پاتی تھیں ۔۔

ایک نہایت اظمینان بخش اور خوش باش آ سودگی ہم سب کے تھے ہوئے بدنوں میں اُتری کہ بھلے ایک دوسرے کے ساتھ نجڑ کر بیشب گرر ہے لیک گر رے گی تو مز دلفہ کے کھے آ سان تلے ... ب شب ہمارے سامنے شاہراہ پرشائیں شائیں بھائیں بھائیں شور بچاتی سواریاں چیخی چلاتی کہ ہمیں رُکنے دوفل لائش سامنے شاہراہ پرشائیں شائیں بھائیں بھائیں شور بچاتی سواریاں چیخی چلاتی کہ ہمیں رُکنے دوفل لائش ہمارے چہوں پر ڈالتی مسلسل گررتی جاتی تھیں اور شایدریشلی زیین میں شکرین وں کی چیمن تھی اور شیلے بی جانے کیا کیا حشرات ریگئے تھے جن میں بچتو بھی ہو سکتے تھے لیکن کے پروائتی ، ہم اپنے بیک گود میں رکھے چلائیں کہ بیٹھے نظارے کرد ہے تھے..

ہمارے ماتھیوں میں ایک مندمی ڈاکٹر صاحب نتے جو تو نصلیت کے کی اہلکار کے دور پارک مزیز تھاورا پی معمروالدہ اور نیکم کے ہمراہ نتی پرآئے تتے ۔کی سے پکھ بات ندکرتے تھے سب سے پ پے سادیج تھے مملام کا جواب بھی پکھ ناگواری سے دیے تھے ، وہ بہت بڑیز ہور ہے تھے، شکا یتی کرد ہے مندة ل كيبي شريف

سادگا پرستراتے.. سروک پارکر سے دہ نیم روثن مجوری پہاڑی پر چڑھنے گئے..

اس دوران سب خیب تھے ..اپ اپ دھیان میں تھادر داصد احتجاجی آ داز شکائی ڈاکٹری تھی دمیاں کہاں آتار دیا ہے اُس بد تمینر ڈرائیور نے .. میں شکایت کردں گادابس جاکر ..ا ہے توکری سے برخواست کروادوں گا.. باتھ رومنہیں ہے .. جھے بیاس تھی ہے اور پانی نہیں ہے ..کھانا کہاں سے کھائیں گے .کیما برتمیز ڈرائیور ہے .. پیڈیس کہاں ہے ..'

ور پیسته اور معلوم به بواکه بدتمینر دُرائیور. کالے خان ... به شک سفیرصاحب یا قونصل جزل صاحب وغیره تو برخواست ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوسکتا تھا تو وہ ہرگز فراز نہیں ہوا تھا. کوسٹرے اُز کرادھراُدھر قلانچیں ہو کر نوری طور پر واپس آیا تھا اور جب پولیس والے کوسٹر میں شور طور پر واپس آیا تھا اور جب پولیس والے کوسٹر میں شور علی تھا اور جب پولیس والے کوسٹر میں شور علی تھا تھا در جب بولیس والے کوسٹر میں شور علی تھا تھا در جب بولیس کی تاریخ میں دراز خرافے لے رہا تھا.

وو چلوا باری .."

ا باجی نے فوراً اپنی چٹائی سیٹی اپنا بیک سنجالا جوفورا سمیر نے چین لیا کہ بابی جڑھائی بہت ہے.. اس بوجھ کے ساتھ او پر تک پنچنا ممکن نہ ہوگا۔ اور میں نے بچھا حجاج نہ کیا کہ بیٹا ہیں متعدد باراس سے کہیں بلنداور دشوار بلندیوں کوعبور کر کے چوٹی تک پہنچا ہوں یہ کیا بلندی ہے..

ہارے رخصت ہونے پر جگہ خالی کرنے پر .. بقینا وہاں براجمان ساتھیوں نے شکر کیا ہوگا کہ اب وہ اپنے یا دُن پیار سکتے تھے ..

بس بوسف شاہ بے دھیان رہے ۔ ایک پٹھان مہا تما بدھی ما تنددھیان میں گمن رہے ۔۔
ایک پٹھان مہا تما بدھی ما تنددھیان میں گمن رہے ۔۔
ایک چیکے کو تا پ کر مرک کے پار جاتے ہوئے بجائے اس کے کہیں بچیلوگ کا ہاتھ تھام کرانہیں

پار لے جاتا، وہ میرے دونوں ہاتھ گرفت میں لے کرابھی تک روال ٹرینگ کے بچوم میں سے جگہ بناتے بچھے

مار لے گئے .۔

پارایک مُوری پہاڑی تھی ۔۔ بچھ جھاڑیاں تھیں ۔۔ بچھ نشیب وفراز تنے اور کہیں چٹانیں تھیں ۔ میں سائں سنجالتا ہولے ہولے چڑھنے لگا جب کہ شمیر سلجوق جانباز اور زاہد نوخیز بندرں کی مانندرات کی تاریکی میں بھی اور جانے گئے ۔جھاڑیوں ہے اُلھتا کہیں شکریزوں پر پھسلتا۔۔ چٹانوں پر ہاتھ رکھ کرسنجلتا ہالا خر میں بھی اور پہنچ تھا۔۔

اوراوپر ایک اورشاہراہ تھی ۔ بل کھاتی پہاڑیوں میں سے أبھرتی ۔ جانے کہاں سے آتی اور کہال جاتی ۔ باتی ۔ باتی ۔ اگر چدایک شاہراہ تھی لیکن اُس کے کنار بے تقریباً ہے آباد تھے ۔ یہاں وہ بلچل اور کہا کہی نہیں تھی کسی

180 ہوتی ۔ بیس نے ان کو یوں بیگم کے ہاتھوں سرعام محبت سے بے عزت ہوتے و کھی کر بہت طمانسیت محمول کی کہ میں سے راز داں ادر بھی ہیں، میں تنہا نہ تھا جو بیگم کی سرزنش پر کورنش بجالا تا تھا اگر چہ ہماری شادی سے پیشر اگر فریقین کی مرضی دریافت کر لی جاتی تو بھر ہم دونوں ابھی تک کنوارے بھرتے ..

"تارژ ماحب" شاہ صاحب کے سید چرے پرجو کھلنڈراپن تھا، وہ ایک مجری بخیدگی میں ہمل کیا..وہ آبدیدہ ہے ہوگے" کیا بتاؤں کہ اپنی اوقات اور حیثیت کو جان کر کیا مزا آرہا ہے.. یوں فٹ پاتھ پر ہے آمراپڑے ہوئے.. بیا مزا آرہا ہے.. یوں فٹ پاتھ پر ہے آمراپڑے ہوئے.. بیام کرنا..ایک شخص کو آسان سے آتار کرز مین پرلے آتا ہے کہ مراسل میہ ہوتہ ہماری مجموحیت بین ہے ۔ بین کہ کرشاہ صاحب آلتی باتی ہوئے وراسل میہ ہوتہ ہماری محمودیت ہے اور تلاوت میں مشخول ہو گئے اور اگلی موری ہم نے آئیس اس صالت فراموثی میں فرق دیکھا. اور ہاں عرفات کے داستے میں اُن کی بیٹم نے نہایت معصومیت سے ایک بچھا نہ عقیدت سے کوئر کے باہر جو خشک بھوری پہاڑیاں گزرتی تھیں آئیس ویکھتے ہوئے شاہ صاحب سے یو چھا تھا" یوسف کیا یہ بہاڑیاں بھی آئیں دانوں کی جیں جب ہمارے صفور یہاں آئے شے اور ان میں جلے شعہ"

بیسوال اگرکوئی اور پہاڑیوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو کتنا ہے دقو فاند مخبرتا کہ پہاڑیاں تو وہ رہتی ہیں بدی ہے ا رہتی ہیں بدلتی کہاں ہیں کیکن ان پہاڑیوں کے بارے میں پوچھا گیا. بیسوال اُلفت کی شدت کی بے بقی سے جنم لے رہا تھا کہاں میں کہاں بیمقام اللہ اللہ کہ میں اُن پہاڑیوں کو دیکھتی ہوں جن میں بھی میرے رسول ملے تھے ..یدوی گزرگا ہیں تونہیں ہوئئیں ..

یہ جہاں پوسف شاہ نے تواپے گیان دھیان کے لیے جگد بنال تھی ، مخضر بہت تھی .. یہاں جتنی مخضر بہت تھی .. یہاں جتنی محتاث تھی ، اس بعثی مختافراداس میں سطے مجڑے بیٹھے تھے۔اس لیے بچلوگ مطمئن نہ تھاوراً سپاس جائزہ مجری نگا ہیں دوڑاتے تھے کہ کیا کہیں اور بچھام کان ہے .. توانیس ایک امکان دکھائی دیا..

میر نے شاہراہ کے پارائھتی ہوئی ایک ویران مجوری بلندی پر نگاہ کی ''اباً..آپ یہال مظہرو.. بلنا میں بہال میں بہار دہیں یہال ہے.. میں اور بھائی ذراچیک کرے آتے ہیں.. ذرا کوہ نوردی کرتے اُس سامنے والی پہاڑی پر چڑھتے ہیں شایدوہال کی کھائی میں یااوپر کوئی ایسامقام ہو جہاں ہم آ رام ہے رات بسر کرسکیں..''

وہ دولوں اور ان کے ہمراہ جانباز اور زاہد بھی اٹھے اور سڑک کو پارکرنے گئے. اور میراول دھڑکا کہ یہ بنج سڑک کیے پارکرنے گئے. اور میراول دھڑکا کہ یہ بنج سڑک کیے پارکریں گے. جیسے میرے ابا جی جب کہ بس بجپن برس کا ہو چکا تھا، سڑک پارکرتے ہوئے میرا باتھا میں ایک سینے جلد کی نہ کرو. دائیں یا تیں ویکھ لو. میری انگل نہ جبوڑ تا۔ اور میں ان کی سادگی پر مسکرا تا تھا.
میرے بچل کو بھی اگر علم ہوتا کہ میراول دھڑکتا ہے کہ وہ کیے سڑک پارکریں سے تو وہ بھی میری

ہوتی سی جہاڑیاں تھیں اور یکی آخری کنارا تھا جہال کمڑے ہوکر جما گئے تو یعیے سڑک کے کنارے کمڑا ہول بھی ہا۔ ہمارا کوسٹر دیران نظر آتا تھا اور اُس سے ذرا آگے ٹیلے کے بیچے ہمارے بقید ساتھی آباد تھے اور ان میں شاہ مادب البي ميان مين كم صاف نظراً تے تھ..

إس شابراه برجيسا كديس بيان كرچكا مول، ثريفك بهت كم تعى كونى بسيا ويكن برهائى برمتى ہولے بلند موتی میدم ماری سے پرآئی تو اُس کی رفار تیز ہو جاتی اور وہ ایک زنانے سے رز رقم مو ماتی بس یمی دھڑ کا لگار ہتا کہ کہیں کوئی سواری گھوتی ہوئی ہے قابونہ ہوجائے اور ہمارے کوشے پرند چرم مان ما المراحة من جميل آرام ببت الل لي بهي قعا كه كاروان كرمائ من اسراحت فرات چد زار بن سے سوا آس پاس کوئی نہ تھا۔ بچیس لا کھ حاجیوں میں سے مجی وو چار تھے جونظر آتے تھے ان سے سوا كوني أيك فردمجي دور دورتك دكھا كى ندويتا تھا..

اوربدرات کی بات ہے..

مُنه وَل كَعِيرُ مُنِف

مزدلفه كارات كى بات ..

ہم نہایت آرامہ بستر تیار کر چکے تھے چنی چٹا کیاں اور اُن کے اوپرزم کمفر ٹربے شک گذے کے طور براستعال كرويارضا في كطور براوز هاو..

ظرراورعصری نمازی ملاکر پڑھنے کے بعد سوچا کراب کیا کیا جائے .. میں ایک بار پھر بہاڑی کے كنارى تك كيا. اب جارا كوسر تنها نه تها دوتين بسيس بهي وبال رُك چي تعين. جارے ساتعيوں كى بسائي ہوئي چونی کہتی تاریکی میں ہوگئ آئی مولی ہوئی گئی تھی لیکن شاہ صاحب جاگ رہے تھے..

موامیں ٹھنڈک تھی اور بہاڑی کی ڈھلوان پرجوجھاڑیاں تھیں، وہ کی ایک تیزنشیب میں سے المعت جو كے كى زديس آكر ذراح كت يس آتي اور پھرساكت موجاتيں يس ايك بيان من ندآنے والى آزادى اور خوشی کوایے پورے بدن میں محسوس کررہاتھا منی سے عرفات اور پھر مجد غمرہ تک کا پر بجوم دھم بیل سفر سادے دن کی معوبت کے باوجود بدن تروتاز واور آزادتھا. بیا یک چھوٹے ہے مجزے ہے کم ندتھا کہ مزدلفہ میں ایک بلندی على أس شب يكسر تنها كعر القاء أكر جدلا كحول لوك اى شب مين سائس لينته تصليكن وه اوجهل تصاور بين تنها تعا.. یس کنارے سے از کرایے کوشے کے قریب شاہراہ کے کنارے آگیا۔ بریفک اب بھی جاری می کوئی الك ديكن يابس كهوشى بونى اوريآنى اوردائي جانب ايك خالى جكد نظرة نے يربريكيس لگاتى آسته بون لتى اور ممر میڈلائٹس کی زویس ایک کاروان کی خواہیدہ زائراور کھا بھی تک جامجتے شیلتے زائرنظر آنے بروہ اپی رفتار پھرے تيز كركة محنكل جاتى ان ميس موارها جي باباز جميس يون آسوده حال. چڻائيون براستراهت فرماتي سياحول كي مانن علق ديكوكريقين على على كردا كه موت تق كرام شاددة باد موجي تصاوره والجي سفريس تقد.

ناتھا.. اُس شاہراہ کے کنارے.. جہال وہ ایک بھنور سابناتی گزرتی تھی. جس پہاڑی پر چڑ پیر ہم کمال تك پېنچ تے دہاں ایک محل جگر تی بھل طور پر ہے آبادتون تھی ..ریت پر چندعرب خواتین توخواب تیم اور پر علی پیچ سے دہاں میں اس میں ہوتی ہے۔ ان کی سواری ایک کاروان تھا جے وہ یہاں پارک کر کے اس اور پر عرب حضرات بے خبر نیند میں مدہوتی ہے۔ ان کی سواری ایک کاروان تھا جے وہ یہاں پارک کر کے اس کار

ہم ہندی اور پاکستانی لوگوں نے توج کو ایک و بال جان بنار کھا ہے۔ ہروم خوفز دہ رہے ہیں کریہ و کن شاید پورانیس موارو بال نمازین نبیس پردهیس .. شیطان کو کنگریاں مارتے موئے ایک کنگری نیس کی ایک بال كرميا ب.. باوَل على ايك چيوني آئي ب..اب تو وَم دينا موكا..ايك بكرا قربان كرنا موكاليك ورا برادران اے روزمرہ کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک اور واقعہ بھے ہیں. میسے وہ بہت ی بولیوں کے شاکق ہوتے ہیں۔ سندر کنارے چٹائی بچھا کر دوسٹ چکن اور پلاؤ نوش کرتے ہیں، ایے ہی

منی کو ذرا سا ہاتھ لگاتے ہیں عرفات میں وتوف کرتے ہیں اور پھر مزدلفہ میں حاضری لکواکر محرول كولوث جاتے ہيں..

شايد مكاور مديند سے جولوگ جينے دور موتے ہيں، اتنے بى ان كے دسوسے اور شبے طويل ہوتے ہيں. اور جو جتنے قریب ہوتے ہیں۔ کم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. حاضری پر یقین رکھتے ہیں. حاضری كرجشر يراندواج كرنے كى خاطر بلكان نبيل ہوتے..

يه جهال بم پنچ تصایک پرفضامقام تھا.

ب شک بل کھاتی شاہراہ پرسواریاں گھوتی ہوئی بشیب میں سے ممودار ہوتی ہوئی آتی تھیں لیک

يهال جگه جويلندي رخمي .. ريت ادر تنها كي ميسر تحي .. يوش پراک مکان تفاجوجمیں ٹا کیا تھا.

يهال مواصاف اور صحرائي تمي كيونكم مردافه ميس كلول كحول كرتا بإكل موچكي ثريفك كاشوراس بلندي

ایک کوشرما تماالگ تملک ایک مخفرجزیره ریت کا اورایک شاہراه نیج سے محوتی محمالی آنی محى اورأس ك كنارول ك لك كر كموسى مونى نكل جاتى تمى .. ياكم معلِّق مامقام تما.

كاردال كادث على وع بوع زائرين عدراآ كے چند بقر سے، پر بعورے رنگ كائرك

معلی کادروہ بھی محض کنگریاں تلاش کرنے کی فاطر " پارکل منی جاکروہاں سے چن لیس مے " ودمنى مين والمانيم ي خيم مين يا تاركول كى روكيس مين ومان آپ كوسون كي ايك ولي وشايل مائے، ایک سنری نہیں ملے گی اور اباآپ کو پہنیں ہے کہ ملم ہے، مزد لفد کی رات میں سنریاں جو کرنے کا

عجيب ملم ہے، ميں في سوحيا..

بحر خال آیا کداد هرجتے بھی حکم آتے ہیں عجب ہی آتے ہیں تواک اور عجب حکم سی جے کے لیے عقنه بھی احکام نے اُن کا مجبوراً میں کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیٹا تمالیکن پیشیطان کو کنگریاں مارنے والے تعظم ے لیے کوئی توجیبہ کارآ مدنہ ہوتی تھی اور پھرآ دھی رات کو اُٹھ کر اُس فریب پر برسانے کے لیے پہاڑیوں م اور کھائیوں میں تنگریاں تلاش کرنا تو اللہ معاف کرے خاصا مجنونانہ سافنل لگنا تھا لیکن اب آ مجے ہیں تو هیل ایک مجبوری هی..

اس دوران سلحق، ممير، جانباز اورزابدشاہراہ پارکرے بہاڑی کے دامن تک جانچے تھے..اور و ال بھنگتی سفید سفید روحول میں شامل ہو کرا بناو جو دکھونے کو تھے ..

مين بھی اپنااحرام سنجالتا ہوا اُٹھا.

اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہول کراحرام میں اور رومیوں کے لباس تو گامیں بے صدمما ثلت ہے اورا كركوني مخص مجهداييا موثا نشلي بوزهي آنكهول والا موتووه احرام مين لبينا ايك ست اورعياش طبع آدي بي لكنا تما بلكه بروش بى لكمّا تها..

بروش اس لیے بھی کدا گلے روز جب وہ شیطان کو پہلی تظری مارنے کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو کسی اوركوسناكى دے يانددے،أے صاف سناكى ديتا ہے كہ يقركاشيطان أس سے شكايت كرتا ہے ك .... يُولُو بروش! مرے بینے جو ج کے دوران میرا خیال رکھتے تھے.. برآ ڈے وقت پر میرے کام آتے تع بمرف عبادت كردوران مجه سے العلق موتے تھے وہ محض چند ككر يول كى خاطر مجھ سے غافل ہو گئے .. أنهايت انهاك سي ككريال دُهوند في كك.

يعنى اباجي اپني جگه ليكن كنكريان اپني اپي ..

اب میں ایک نامینا کی مانند ..

كم مزدلفك رات بينائي كي رحمن ب. يهال و يكهنا مناه ب. روشي منوع ب. اكر عرفات سورج ع و مردافدرات ب عرفات میں روش دن میں داخل ہوتے ہیں اور غروب سے پیشتر کوچ کر جاتے ہیں اور مزدلفه مل رات میں داخل ہوتے ہیں اور طلوع سے پیشتر تاریکی میں ہی اے چھوڑ دیتے ہیں .. تواب میں آیک اندسے بروش کی ما ندتو ند پر ہے گر تا اپناٹو کاستیبان اُس پہاڑی پر چڑھنے کی تی

## " <u>نکلے</u> کنگر یوں کی تلاش میں''

میں بھی واپس موااورایی چائی پرلیٹ کراپی خوش بختی کاسوچ کرمسکرانے لگا. میں استراحت فرما تا تقاادر سلحوق اینڈ تمپنی دھڑ ادھر نوافل ادا کرنے میں مگن تھی .. شاہراہ کے پارایک اور پہاڑی اُٹھی تھی اور اُس کی گھاٹیوں اور کھائیوں کے اندر جوتار کی معلق تحی. اُس میں تعوزی در کے بعد بھے بھی کھار شائبہ ساہوتا کہ پکھ ہے جو حرکت کرتا ہے ، پکھرسائے ہیں بھکے جھکے ہے۔ بیسے کی مجرے ساوقد میم جنگل میں .أس کی ساورات میں بھے قد میم جانور حرکت کرتے ہوں .. يهارى بركياب جوح كت كرتاب ادركول بادر جمكا جهكا ما كول ب.

بہت وهيان كرنے بربھى مجھے كچھ بجھائى ندديا كدكياہے..

مجر شاہراہ پر محوتی ہو کی قدرے بے قابواور پار کنگ ندسکنے پر خصیلی ہو چکی ایک کوچ او پر آئی تو اُس كى ميڈلائش نے بھى قدرے بے قابو ہوكرأس ساہ پوش بہاڑى كوبل بحركے ليے اپنى تيزرو تى سے منوركر دیا. اُس کا نوٹا نُوٹا . پھر پھرعیاں ہوگیا اور کیا نظر آیا کہ دہاں ورجنوں کی تعداد میں سفید سفید زومیں آ ہمتی ہے حرکت کرتی تھیں جھی جھی ۔ پچھ تلاش کرتیں ۔ پچھ بیٹھی ہوئیں اور پہاڑی کوکریدتی .. پیدنہیں میلوگ کیا کردے تے . شاید رات بسر کرنے کے لیے کمی ہموار جگہ کی تلاش میں تھے .. یا کمی اور حاجت کو پورا کرنے کی خاطر تنها کی کھوئ کرتے تھے ۔کوچ اُسی ایک پل کوروش کر کے گز دگی اور پہاڑی پھرے تاریکی میں چلی گئے۔ مجحدد يدبد ببت ديرتك في اورتار كل اورد آئى اورجم خاموى بن ربادرا كى

مل رہے توسیلوق کی آ واز آئی" ابا مونانیں ، انجی تو کنکریاں چننی ہیں کل شیطانوں کو مارنے کے لیے . آپ في محانين سامف والى بهارى ركت لوك جمك موئ كريال الماش كررب بين.

"يكال سا كي بين؟"

مواس وقت بورے مزولفہ میں لاکھوں لوگ کئریاں جمع کررہے ہیں. تو نیچے جولوگ میدانوں میں ياشابرا مون بريس ووبال و كفريال كم كم بول كي توبيلوك ادهرا مح ين .. آجاؤاباً.." على چونكداسر احت فرماتا تها، اس ليے ميراكوئي موڈ ند تھا اند ميرے ميں يوں تابيعاؤں كى ماند

نندول كعيم شريف

سندیاں چند اگر چاس اہ رات میں تکریاں تلاش کرنا از صد شکل کام بے لین انجی تکریوں ہے تم نے من کو بلاک کرنا ہے، اس لیے از حداحتیا طرکو .. ایسی کنگریاں کچنو جوقدرے کول مول اُن کی سطح ماف اور وان وہا ۔۔۔ بادام سے چھوٹی اور پستے کے ایک دانے سے بری اور بیکٹر یاں می ہتھیاری نمائندی کرتی ہیں اور اور ایرا ہیم کی سیاہ نے منیٰ کے میدان جنگ میں وشن پرستر کولیاں فائر کرنی میں وشن کے سر مر دور براوردل مِرتم نے نشانے لگانے ہیں. اورا گرتم ماہر نشانہ بازنہیں ہوتو زیادہ ککریاں جمع کرلوتا کہ کم از کم بر المربة سرّ نشائے قبر لگ سنیں .. یا در کھوا محلے تین روزتم نے منی میں گزار نے ہیں یعنی ذی الح کی دسویں جمیار ہویں ادر بارہویں اس لیے دھیان رکھو کہ جنگ کے دوران کوئی کنگری کوئی کو بی ضائع نہ جائے.. جو کولی رشن کو گلے مى مرف إس كاندراج موكا ،اس ليه دهيان سي:

جبیا که بین عرض کر چکا مول مجھے فج کامیہ حصہ کدآ ب اپنے ہوٹی وحواس کھوکر دیوانوں کی مانند ایک پھر پر تنکریاں برسارے ہیں ایک پھر کوشیطان بجھرے ہیں تو کیے مجھرے ہیں توب حقہ میشہ مجھ شعور سے بہت دورلگٹا تھا..

لین شریعتی نے ایک الو تھی می اگر چہ فلسفیان توجیهہ پیش کروی تھی جودل کو گئی تھی . کررات کی ای میں بی کیوں .. وشمن سے مقالبے کی تیاری روز روش میں تونہیں کی جاتی .. پوشیدہ ہوکر تاری میں بی بك كے لي جھيار يخ جاتے ہيں.

توميل جمي شجيده موكيا..

مزدلفد کی رات میں ایک تاریک پہاڑی میں جھنگا اپنی کنگریاں کھوجتا تھا۔ اُس تندہی اور سنجید کی ے جودریا مے سندھ کے کنارول پرریت چھانے والے ایک سونے وال کے چرے پر ہوتی ہاوروہ براحد أمدكرتا بكا بهى ميرى چھلنى ميں سےريت وچھن جائے كى اورسونے كى ايك ڈلى أس ميں ڈكنے كيكى اور میرامقدر چکادے گی .ا یے میں اپنی سونے کی ڈلی . ایک منگری تلاش کرتا تھا.

ين رات كى سيابى مين اس المجمن مين جوسفيد بوش تفي تنها توند تعا ..

مرا آس پاس درجنول جھکے جھکے کفن پوش حرکت کرتے تھے .. جھے اب کے بغیر.. بیانے ے بیرے وجود سے بے خبرا پی اپنی کنگریاں تلاش کرتے تھے لیکن اُن میں سے ایک صاحب بہانے وہ كالے تھ ..كورے .. پليا يا يورے تھ ، دراز قامت تھ وہ جھكے ہوئے جب كى ايك كنارى كو يا جاتے تھے و مراع تادر بر محة اور تولع تق جي كه حفرات ماخ يدت موع برسب كارتك اورسل بر كمة الله الميك أروضيلي برركه كرأس ك وزن كا انداز ولكات إن .. برآم كوسو تلمت بين الكورك وانول كوچكه كر

کرتا ہوں بہمی گرتا پڑتا۔ اکثر پڑتا اور جسکتا پھر یلی زیبن کواینے ہاتھوں سے پھرول مٹول کیا کرتا ہول. رتا ہوں .. و مرب رہ ہے۔ اس کو کس کام پر لگا دیا ہے اللہ تعالی نے.. اور نہ أے اس عجب مم کا مجماری محماری اللہ معاری اللہ بكرشبك سابى من يكول ككريال جمع كرنى بين چورول كاطرح. اوربيه كھاليا مقراكام بحي تيس ہے..

اربید میں ایک میں ایک مین آجاتی ہے جواس پہاڑی پر چرنے والی کی مقد س برائی میں ایک مقد س برائی میں ایک مقد س برا ک ہاور بھی کچھاور آجا تاہے جس کا پہتنیں چاتا کہ یہ پھھاور کیا ہے.. جو بھی ہے کاری نہیں ہے.. کول ایک سیاه شب میں چیکے سے چوروں کی مانندیہ کنکریاں چننے کی پابندی ہے؟ علی ثریق ال "كول" كاجواز كر يول بيش كرت بيل..

"اے اُس کے عشق میں مبتلا ..اللہ کے عشق میں مبتلا سپاہی .معشر الحرام کی دات کے پجاری من كيميدان كيشير . اورجهادكرنے والى سپاء كياك فردتم بيداري كے عالم منتظر ہوأس الكے روز كي جب تم شیطان کے خلاف مف آ راہو گے۔اس سے جنگ کرو کے بواپناکفن پہنو..اوراپ ہتھیارسنجالو کون متعیاد؟ کنریان اس پربرسائے کے لیے"

یعنی اس کے روز پیٹی ہے شیطان کے سامنے .. ملا قات ہونی ہے کین سلے کے مذاکرات نہیں ہونے.. اس کی کوئی ایک بھی شرط تبول کر لیتے ہوتو ہار جاتے ہواس لیے جنگ ناگزیر ہے..

" تم كل كى جنگ كے ليے تيارى كرو كيونكه منى ميں شيطان تبہارا منتظرہے۔"

شيطان كيے زير موسكتا ہے .. آج تك تين موا ..

اگرچدىيى توأس كى رضائے بكدوه زير ند بور. أس نے أے اجازت دے ركى بكتم ب دلك مير بندول كوبد كمان كرتے رہو..

توجم بركمان موجات بي توجمارا كيادوش..

"مزدلفك رات على برفردنهايت جانفتاني سي بجمكا بوا .. منظاخ زين عن سي كنكر إل المان مروبا ب جومنی کے میدان میں اُس کا متھیار ہوں گی ..اوراس الاش میں بہت احتیاط کرو..و مکم بھال کر

#### ''شاندارخاموشی میں اپنے دوست سے ہاتیں کرو. اللہ جاندنی کی شم کھاتا ہے''

سلجوق اور شمیرسو بیگے تھے کہ جوانی کا خمار دی بیس ہزار دیکنوں اور بسوں کے شور کو خاطر میں نہیں لاتا، سوجاتا ہے۔ اور شررسیدگی پانی کی ایک بوند کے نیکنے کی تا بنہیں لاسکتی اور شب بھر آ تکھیں جھیکی رہتی ہے.. جب جیب ہوگئی. خاصوثی چھاگئی تو میں نے ذرادھیان کیا کہ یوں کھلے آسان تلے رات بسر کرنے

جب چپ ہوگئی. خاموتی چھا گئ تو ہیں نے ذرادھیان کیا کہ یوں کھے آسان سلے رات برکر نے

ہیں کیا جکمت ہوگئی ہے۔ شاید نہیں یقینا بھی واحد موقع تھاجب شیری سرکار میں پہنچنے والے بچ بچ واقعی ایک ہو

ہاتے ہیں. وہ بے شک ایک نہ ہونا جا ہیں پھر بھی ایک کردیئے جاتے ہیں. مزدلفہ میں کوئی گر نہیں. کوئی ور

نیں اور کوئی چھت نہیں سوائے کھئے آسان کے ..اور بے شک وہ گذاگر ہوں، ہم جیسے یا کوئی شاہ اور تو گئر ہوں

ہمت سوں جیسے آئمیں بہر صورت بیرات کھئے آسان سنے بور بیشیں ہوکر بی گزار نی پڑتی ہے . اور آپ جائے

ہمیں لا کھذائرین میں بادشاہ ہوں گے ..مر براہان سلطنت ہوں کے ..امیر کیرا ایسے ہوں گے جوزی گی میں

ہمی یا ریوں ہے آسرا، خدام اور آسائٹوں کے بغیر سخت زمین پر لیغے شب گزارتے ہوں گے .. کیسے کیسے

ہمی یا ریوں ہے آسرا، خدام اور آسائٹوں کے بغیر سخت زمین پر لیغے شب گزارتے ہوں گے ..کیسے کیسے

ہمی ہوں گئے ۔. کیسے کیسے کیسے کے بیان کر گئا کہ میں ملتے ہوں گے ..اور اپنی اصلیت کی بیجیان کر کے دوتے

ہول کے دفیر سے ہوں کے ، ریت میں ملتے ہوں گے ..اور اپنی اصلیت کی بیجیان کر کروتے

ہول کے دفیر سے بیا کہ دیتے ہوں کے ، ریت میں ملتے ہوں گے ..اور اپنی اصلیت کی بیجیان کر کروتے

ہول کے دفیر سے بیا گئا کرتے ہوں ہے ، ریت میں ملتے ہوں گے ..اور اپنی اصلیت کی بیجیان کر کروتے ہوں گے ..اور اپنی اصلیت کی بیجیان کر کرتے ہوں ہول ہول کے اور اپنی اسلیت کی بیجیان کر این ہول کے ..اور اپنی اصلیت کی بیجیان کر کرتے ہوں ہول ہول کے اور اپنی اسلیت کی بیجیان کر بیت ہول ہول ہول ہول ہے . اور اپنی اسلیت کی بیجی پاہ گزیں ہو

میموندنے واقعی درست کہا تھا کہ جج کے دوران مزولفہ کی رات سے بڑھ کر کیف آ وراورکوئی رات

میں نے اپنی آ دارگی کے دوران بہت ی را تیں کھنے آسان تلے گزاری تیں کہی نٹ پاتھ پر اور کھیں کے دوران بہت ی را تیں کھنے آسان تلے گزاری تیں کہی کئی ہدوروکر اور کمی پیاڑوں کے اندر الیکن میری آسکی میرات اُن سب را توں پر حادی تھی، جدا تھی ۔ بیس اللہ کال ہوئی تھیں ۔ بی کہ ایک کرن میری آسکی سی اُری تھی ۔ بیس فائس کی موجودگی کو مسوی کی ایک کرن میری آسکی موجودگی کو مسوی کی ایک کرن میری آسان کی موجودگی کو مسوی کی جمانجھریں کی جمانجھریں کی تھیں اور میں حاجی ہوگیا تھا۔

تادیر غور کرتے رہے ہیں...اور تب کہیں جا کر پچھڑ یدتے ہیں..اوراس دوران پھل فروش ان کا نیزاد پاکھ آن سے خلاصی حاصل کرنے کے بارے ہیں حتی بہتے پر پہنی چکا ہوتا ہے .. تو وہ دراز قد معاجب محمال کا نیزاد پاکم آن سے مطامی حاصل کرنے کے بارے ہیں حتی بہتے پر پہنی چکا ہوتا ہے .. تو وہ دراز قد معاجب محمال کا فیر سے کا کو فیر سے گا بک بتھ .. کوئی بھی کنگری اُن کے . تی کو خہ بھاتی تھی ، پسند نہ آتی تھی .. اٹھاتے تھے .. کوئی ہیں آس کی شکل ملاحظہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور پھینک دیتے تھے .. کی سے بھی ناپہند کر میں نے اپنی کنگریوں کو بھی دوبارہ پر کھا اور پھرائن ہیں سے بھی ناپہند کر کے اُن سے بھی ناپہند کے گا کہ کی کہتے کی جان کی بھی کہتے کی جان کی بھی بھی کہتے کی جان کی بھی کہتے کی جان کی بھی کے بھی کی کہتے کی جان کی بھی بھی کے بھی کہتے کی جان کی بھی کے بھی کر بھی کے بھی کی کو بھی دو بارہ پر کھی اور کی جان کی بھی کے بھی کر کی جان کی کی کو بھی دو بارہ پر کھی دو بارہ پر کھی دو بارہ کی جان کی کھی دو بارہ پر کھی دو بارہ کی کو بھی کر کے بھی کی کھی دو بارہ پر کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کے بھی کی کھی دو بارہ کی جان کی کھی دو بارہ کی جان کے بھی کی دو بارہ کی جان کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی جان کی جان کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی جان کی بھی کی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کے دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کے دو بارہ کی کھی کے دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھی دو بارہ کی کھ

میں جب واپس اپنے بلند کوشے میں اُترا ہوں کنکر یوں کی ایک پوٹل سنجال اور کھی رات می ریت پڑمچی چٹائی پر لیٹا ہوں تو نہایت آسودہ حال جیسے کوئی انہونا کارنامہ سرانجام دے کرآیا ہوں کی سورچ مقابلہ ہونا تھا اُس کے لیے میرے پاس کچھ ہتھیا رہتے ..

می تنگریوں کی بوٹلی کوسر ہانے تلے رکھ کرسونے کی سعی کرنے لگتا ہوں.. نیزئیس آریں..

190

سَبَعِي من جمازي بين سے كوئى جيئنگر فرائے لگنا اور چپ ہوجاتا.. رات اتن جاندنی نیتنی..

وسویں کا چاند تھا جوائس پہاڑی کے عقب میں روپوش تھا جہاں سے میں کئریاں جُن کرلایا تھا۔ اُس کی مرحم روشنی بہاڑی گی اور کج ننج کونمایاں کرتی جارہی تھی ..

ستارے استے روٹن نہ تھے جتنے اندھری راتوں میں ہوا کرتے ہیں لیکن قریب آتے، اتر تے ہوئے محسوں ہوتے تھے اور ان کی جگہ کھا ور ستارے نمودارہوں تے ہوئے محسوں ہوتے تھے اور ان کی جگہ کھا ور ستارے نمودارہوں تا تھے ۔ ان میں سے بچر میرے احرام کی چا در پر ٹائے جاتے تھے اور وہ ایک مکیش مجرے دو پے کی ماند دکتی جاتے تھے اور وہ ایک مکیش مجرے دو پے کی ماند دکتی جاتے مقے اور وہ ایک مکیش میں ۔ اگر چہ میر مرافیا کی اس انسان اور میں انسان میں انسان میں انسان میں ہے ایک اور حتی اور حرکمی ہوں دم روک میں میں کھڑ اربوں کے میں سانس لینے سے بیستارے گرنہ جائیں . میری چا در پھرسے خالی نہ ہوجائے ...

میں کھی اور پھرسے خالی نہ ہوجائے ...
اس راحت میں مجیب مجیب خیال آئے ..

یہ بھی ذہن میں آیا کہ اگر پچیں لا کھافراد ان ہے آباد پہاڑیوں میں سے بچاس کریاں فی کس بھی پختے ہیں تو گل کتی کئریاں ہوئیں .. بارہ کروڑ ہے کہیں زیادہ . تو کتی صدیوں سے اگریسیں سے کئریاں چن جارہی ہیں تو اب تک ختم کیوں نہیں ہوگئیں .. اگریہ پہاڑیاں بھی دھیرے دھیرے کئریوں میں بدی تھیں تو انہیں بھی اب تک معدوم ہوجانا جا ہے تھا تو کیوں نہیں ہوئیں ..

کہیں ایسا تو نہیں کہ جب یہاں ہے جمع شدہ سب کنگریاں شیطانوں کو بار دی جاتی ہیں تو ہوا شیطان انہیں سیٹنا ہے اور پھرے مزولفہ میں بھیرجا تاہے کہ میں تو اس برس بھی ہلاک نہیں ہوا۔ تبہارے ہتھیار واپس کرر ہا ہوں، اگلے برس پھرمقا بلہ کر لینا۔ کہیں ایسا تو نہیں ..

شاہراہ اب اتی خاموش اور اتی وران پڑی تھی جیسے جب سے تقیر ہوئی ہے آج تک اس پر کوئی ا بس یادیکن تو کیا ایک بچے سائیکل بھی نہیں گزری ..

مزدلغه میل معشر الحرام پر.. برگردش کو برده مرکن اور برنبش کو بھی نیپ کرا دینے والی راز بحری پر محکوہ رات اُترتی تقی..

میں بازور مرد کھا ہے اور معلق گنبد بینائی کوئکتا تھا. اُس گنبد بے در ہے، ہے آ واز، دبے پاؤں شمر کوشی کرتی نداہے پاؤں کی آ ہٹ سناتی رات اُر تی تھی..

آخرا پ عرفات میں روز روش میں ہی کیوں جاتے ہیں.. حرواف میں تاریکی میں ہی کیوں وافل ہوتے ہیں اور وقتی ہونے ہے پیشتر ہی کیوں کوچ کرجاتے ہیں.

ود سرونک و قات علم و آسمی اور سائنس کی منزل ہے جو کہ سوی اور دنیاوی حقیقوں کے درمیان ایک خاری ہے جو کہ سوی اور دنیاوی حقیقوں کے درمیان ایک خان اور دو تن نظر ورکار ہے جو مرف دن سے خاری ہے واقعے اور نمایاں ہوجاتی ہے جمان ہوجاتی ہے درمیان آیک خارجی کی بجائے ۔ آیک داخلی وشتہ ہے، چنانچواہے آپ میں کم ہوکر سوچنے اور سمجھنے کی جو مرف درات کی خاموثی میں ہی ذہن میں اُترتی ہے ۔"

ومعرفات كى ملى كيجرى مين درخواسين وصول كرنے كے بعددات كزارنے يميل آ كيا ب. شايد ان جماڑیوں کی اوٹ میں .. یا اُس پہاڑی کے دامن میں جہاں سے میں کنگریاں چن کرآ یا موں میس کہیں ان جاری ان جاری استان اور جھ سے .. صرف مجھ سے ہاتیں کرنے کے لیے آگیا ہے.. بقید بحماب آس ہاس ایک اور جھ سے .. مرف مجھ سے ہاتیں کرنے کے لیے آگیا ہے.. بقید بحماب اور مرف اور صرف میرے لیے مہیں کہیں آس ہاس قیام کرد ہاہے.. مِن يقيناً أيك سفارتي أميد وارتفا..

سی یہ یہ اللہ کو کی اور نہ تھا جو سفارش کرتا ۔ بقو پھرائی نے خودہی سفارش کی تھی اور جمھے رہا ہی نمردے کر ہاس کرنے کے لیے آھیا تھا۔

، ب مردلفد کی دات میں مجرم بھی محسول کرتے ہیں کہ میں نے بچیس لاکھ لوگوں کوأس کی قربت ہے مووم كرديا ب. وه كسى اوركى جانب ديكمتانى فبى ،اپنة آپ كوميرك ليے وقف كرليا ب اور پير كوم بدية تفاخر مرد المعنى اوت من عجم التاب كمين في أس بهلا ديا تقل اورأس في ميرى خاطرسب وبعلاديا ہاور مجھے نہیں بھلایا.. یا در کھا ہے..

اور میں ایسا تھا جے بھول جانا ہی بہتر تھا.

محكوك كامارا موا. شريك كرنے والا . الحادى جانب راغب . بندمى با قاعد كى سے جدہ ريز موااورند اُس کے احکام پر ذرّہ بھرمل کیا اور اس کے باوجودوہ اپنا خیمہ میرے برابر میں آس پاس کہیں ایتادہ کر کے جھے ے کہتا ہے کہ''مجھ ہے باتیں کروں میں مُن رہا ہوں ''

"مات معشر الحرام مين آئي ہاورو بال كوئى روشى تيس ب..

ہاں ستارے ہیں .. د کتے جیکتے صحرا کوروش کرتے .. اوراس رات کو وہ تو تبیں جانے جو آبادیوں اور شرول کے باس بیں اس جنت مثال خوش نظر آسان کوبیس جانے .. وہ جوا پناز ماند .. اپناوقت اور حیات و نیاوی خوا بیوں اور حرص میں ضائع کرتے ہیں..ان کی راتیں توبالکل مختلف ہوتی ہیں..اوربدرات تو تحیل اور اُس جنت کا ایک پرتو ہے جس کا وعدہ ہے .. ایک اشارہ ، ایک استعارہ ہے .. جا ندنی ہے .. شفاف شنڈک مجری اور ممران ب الله كي مسكرا مث الي اوريبيل مزولفه من بي آو آپ كا قلب الله كي أس مم كامشابره كرتا ب اور المان لاتا ہے جب وہ قرآن میں جا ندنی کے نام کی سم کھا تا ہے۔"

يرجويراء آس ياس يمين كبيل ميري شدرگ مقريب جوخيمدزن إدرأس كي موجودكي .. مرے كانول من قلب من .. دكون اور شريانون مين اور مديون مين جو كو وه اے أس كالك الك علي من آرلى بي محسوى موقى باورمرے بدن كے ہرمسام ميں وہ اپنا خير نصب كرے قيام كرتى ہے .. اور مر شرمندہ کردہے ہیں. چادر کی سابی کا احساس ولا رہے ہیں بنیس . اُن کی جانب سے تو محبت نامه آیا ہے۔ یہ آب..رات اورأن كالجميجامواخط..

ويسي لوآب بھي کہاں ہيں..

آپ کی ذات اور حیثیت تو آس لمح فنا میں چلی گئی جب آپ نے دنیا کے لباس اُ تارکرائے آب كواحرام كيفن ميل ليب لياتها. أس لمح آب في تواينا وجود كلودياتها.

خاموی .. راز بھری . تاروں سے بھری . جیرتوں کو جگا کر انہیں بھی جیرت میں ڈال دینے والی اس رات میں ایک مرتبہ پھرآپ اپنی ذات اور وجود ہے آگاہ ہوجاتے ہیں کہ اس سے پیشتر آپ طواف کے بیتے سلاب میں ایک بوند تنے برفات کے سندر میں ایک قطرہ تنے ..اجماع کا ایک حصہ تنے کیکن مزدلفہ کی دات من تنها موئ مفاتوان آپ كويجيان رب ته...

سيكسى انوكى رات ہے كہ جس يس كى اوركى يادئيس آتى بس أى كى آتى ہے جس كى يادى عرفات اور مردلفہ کے صحراؤں میں ہولے سے بارٹیم چلتی ہے اور چنائی پر لیٹے ہوئے ایک بارکوب وجہ قرار آجاتاب.

> '' بیاقرار کرنے ..ایخ گناہوں کو قبول کرکے اقرار کرنے کی رات ہے.. الني آپ كوائي آپ سے بھي آ زاد كردو..

النيخ آپ كواس دات كى تحويل يس در دد.

الى متلاقى آئىمول ادربے چين قلب كواس رات كى چپ يس كم كردد..

اور چراین دل میں اُتر کر اُس کی گہرائی میں جا کروہ تنہائی تلاش کروجس کی بہرطور تہیں سزانادی

اور پر اُس ٹاندار فاموثی میں.اپ دوست سے یا تیں کرو.

بال بياكي شاندارخاموشي تحي.

على النيخ دوست سے ، عرفات ميں .. بہت باتيس كرآيا تھا..

بكه بالونى موكياتها. باليم كركر كاس بوركردياتها تواب اوركياباتي كرول.

آس پاس میرے علاوہ بد حساب لوگ مجی تو کھے آسان تنے پڑے اُس سے باتیں کرنے کا

آب ہے اڑ جا کیں مے اس لیے میں دم روک آسان کو تکنا تھاجس کے ستارے آسموں می نیند کا جوفرار أرّ ما تما أس من تجمة جاتے تھے..

فاموثی اتی تھی کہ بچیس لا کھلوگوں میں سے جتنے ہمی اس شب میں بیدار تھے، اُن کے ایک ایک م نوسي كرني أواز بهي مجه تك آني تقي ... معدوں ب ریا۔ مسام ہر مُوایک آئے گھے ہے جو بھی میں کھولتا ہوں اور بھی ڈھکتا ہوں اور جب کھولتا ہوں تو اُسے سامنے پاتا ہم ل اوراً سے باتی کتا چلاجا تا ہول.

ممير باربار پېلوبدل رياب. نينديس پچه بزيزار باب.

محنآب إلى كرنة إب.

"كيابات بيخ؟"

وه بيدار ہو جاتا ہے" بيجينيں الو."

" كي و كار الله المراوكرة المرا لياب بن أيك بي بي مول..

"اباً.ایک کیرا ہے. مکور اہے. یاشاید بچوہ جومیرے بدن پردینگنا چلاجا تا ہے اور من کسمیا تا بول... پیلوبدل بول..اپ آپ کوجھنگ بول کرید میری جان چیور دے لیکن اس پر پچھا تر نہیں ہوتا،رینگ پا

ين تشويش من مبتلااته كريينه جاتا مول" المصل دوبيني"

" و جنیں ابا تھم نہیں ہے .. میں اس مکوڑ اصاحب کو درخواست تو کر رہا ہوں کہ بھائی جان آپ پلیز مرے بدن سے أر جاكيں مبرياني آپ كى دخصت بوجاكيں .. ميں ندتو آپ كوسل كر بلاك كرسكا بول اور نه آپ کوگر ند پہنچاسکا ہوں کیونکہ اجازت نہیں ہے تو کیوں میراج خراب کرتے ہو.. جھے نہیں معلوم کہ آپ جو مجى بين، زہر يلے بين كنبيل..اگر بين تو بم مارے كئے ..اور اگر آپ كو مارتے بين تو بھى بم مارے كئے .." ممير يزيزا تاريا\_

الکی سویرایک نہایت غیرمعروف کن مجوراسا ٹمیرکی چٹائی کے برابر میں بے جان بڑا تھا"اباش فاسے چونیں کہا تھا۔ ٹاید کروٹ بدلتے ہوئے نیچ آگیا ہے یا ٹاید میری تیکھی ناک پر چ معتے ہوئے دو يم بوكياب ببرحال من فاس بالكنين كيا"

ب شک وہ میرادوست تھا جو میں بھتا تھا کہ چیس لا کھ لوگول میں سے بائتنا کی برت کر صرف اور مرف مرب ليم رئ ربي من خيمة ن مواقاتا كربم باتي ركيس ليكن انسان كب تك باتي كرسكا ي-مادے دن کی محکن جواب تک دور کھڑی ختطر تھی، صرف اس لیے کہ مجصے اس کے ساتھ باتیں كرتے كا موقع دے..اى نے ديكما كم باتي فتم نہيں مورى بين آئى..آئى اور ميرے بدن بين مولے مولے مربناتی جل کی اس فری اس مرک آخری ایدف رکمی تو نیندد ب پاؤں اس میں داخل ہوئے

MS-July Walle

AVS W. VIII W. VIII

پر نے اور گل نمودار ہوتے ہیں..
اکا دکا گاڑیاں گزرنے لکیں ،اگر چہ ابھی اتن تاریکی کی کہ ان کی ہیڈ لائٹس کھل نہیں ہوئی تھیں..
جھے یہتے یا تبیس کہ نجر کی اذان کہیں سنائی دی یا نہیں لیکن سپیدی کے ظہور نے اذان کا کام کیا ۔ کہ فجر ہور کے اذان کا کام کیا ۔ کہ بھر ہوں کہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ تج کے دوران آپ کے اندرا کیک بہت حساس کھڑیال نصب ہو جاتا ہے جواذان ہے بے نیاز عین اس لیمے جب کسی بھی نماز کا وقت سر پر آتا ہے تو منادی کرتے گئا ہے .. رگوں شریا نوں میں خون کی گردش میں نک تک کرتا خبر کرتا تیرتا جلا جاتا ہے .. رگوں شریا نول میں خون کی گردش میں نک تک کرتا خبر کرتا تیرتا جلا جاتا ہے .. رگوں شریا نول میں خون کی گردش میں نک تک کرتا خبر کرتا تیرتا جلا جاتا ہے .. رگوں شریا نول میں خون کی گردش میں نک تک کرتا خبر کرتا تیرتا جلا جاتا ہے .. اور آپ آ

فری نماز اداکرنے کے فور آبعد پھرے بھگدڑ کچ گئی. کہرام بیا ہو کمیا بحشر کی ایک اور کھڑی سر پر

مزولغه میں روشنی ممنوع ہے ..

روشی میں بورج کی تمازت میں دھوپ میں آنااور جانامنوع ہے..

عرفات دن ہے .. مزدلفدرات ہے اور یمی کل حیات ہے .. مج ہوتی ہے ، شام ہوتی ہے .. کویا آپ نے ایک دن عرفات میں گزارا تو حیات کے کل دن گزار لیے اور مزدلفہ میں رات بسر کی تو زندگی کی سب را تیں بسر ہو کیکن ..

نماز فجر کے فور آبعد کاروان میں سفر کرنے والے عرب خواتین وحضرات رخصت ہو مجے ہم نے بھی اپنی چٹائیاں کیپیٹیں . مزدلف کی رات کے بستر کیلئے، بیک سنبیا لے ادرائس بلندی پر جوہم نے عارضی مکان بناد کھا تھا اس ریتلے کوشے سے جہاں ہم نے قیام کیا تھا، رخصت ہو کو پہاڑی سے بیچے شاہراہ کی جانب از کھا تھا اس ریتلے کوشے سے جہاں ہم نے قیام کیا تھا، رخصت ہو کو پہاڑی سے بیچے شاہراہ کی جانب اُزنے نگے جہاں ہمارا کوسٹر درجنوں کوچوں اور بسول میں گھرا کھڑا تھا اور ہمارے ہم سفرا پناسا ہان سمیٹ رہے سے البتہ یوسف شاہ ابھی کس سے مس نہیں ہوئے تھے، اپنے وحمیان میں مگن آگتی پالتی مارے شبیع کر رہے تھے۔

یں نے اپنی حیات میں بہت سارے اجنبی مقابات کو صرف ایک شب گزار کر چھوڑا ہے کریفین جائے جتافلق بھے مزداف کے اس ریتلے بلند کوشے کوچھوڑ جانے پر ہوا۔ بھی نہ ہوا۔ اس کا ایک ایک ڈڑو۔ آس پاس جو جھاڑیاں تھیں ان کی رنگت اور مہک ۔ اور مہک کا ایک ایک سانس قریب سے گزرتی شاہراہ کا موڑ۔ اور اس ناس کا وہ کا ایک ایک میان کا دہ کا ایک ایک سانس قریب سے گزرتی شاہراہ کا موڑ۔ اور اس ناس میری آئے تھوں پر معلق کردیا گیا تھا۔ بیسب میری یا دواشت میں اس میری آئے تھوں پر معلق کردیا گیا تھا۔ بیسب میری یا دواشت میں بی مورت کی بہی صدت ۔

### ''رویا میں ہزارا تکھے سے سبح تلک… شب مزدلفہ کے خمار میں''

مزدافد میں نیندا تی ہے قد ہوٹی نیس کرتی بنیم خوابی کی ایک شتی میں ہولے ہولے تیرتی رہتی ہے۔

پھر پچھ کھوں بعدا ہے کو خالی کر دیتی ہے ۔ پچھ پرے ہو کر منتظر ہوجاتی ہے ۔ بنینداس لیے ساتھ نیس چھوڑتی کہ کھلے آسان سلے جو ہے آرای ہے ، وواس کا سب بنتی ہے ۔ ب یارو مددگار پڑے ہوئے خوف آتا ہے ۔ بنیں اس کھلے آسان سے بی تو یاراور مددگار کی موجودگی اثرتی ہے ۔ بلکداس جیرت کے باعث نیند کم آتی ہے ۔ بنیں اس کھلے آسان سے بی تو یاراور مددگار کی موجودگی کا جواز کیا ہے ۔ اور یہ جواز ہر گزنہیں کے چونکہ پچیں لاکھ لوگ ایسا کررہے ہیں تو میں بھی آسی بھیٹر چال میں شامل ہوں نہیں .. وراس بیس اگر میں اس برس تنہا جا جی بھی ہوتا ..

منل كي ميدان بص مرف ميراايك خيمه وتا..

عرفات کے شہر آفاب میں صرف میرے دوہاتھ ہوتے جود عاکے لیے اٹھے ..اور بہاں مزدافہ میں کوئی ایک فرد بھی آئی باس نہ ہوتا۔ میں تن تہا ہوتا تو بھی میں یونمی ریت پر چٹائی کیھائے..آسان کوئکا اس با تیں کرتا. اور حقیقت بھی تو بھی ہے کہ بے شک لا کھول لوگ اس شب کے مہمان ہیں ، پھر بھی ہیں تنہا ہول..

متارے مرحم ہوتے جارہے تے ..ان میں بھی تھکا وٹ کے آثار تھے اور اُن کے دھیے پن اور چاند کو گوٹھنے کے باعث کردونواح کی بہاڑیاں واضح شکل اختیار کررہی تھیں.. اپنی شکل ہیں نمودار ہورہی تھیں..
نگو کھنے کے باعث کردونواح کی بہاڑیاں واضح شکل اختیار کررہی تھیں.. اپنی شکل ہیں نمودار ہورہی تھیں..
جوشا بداس کی کردٹ سیلی تی اور چٹائی کے برابر میں ہے جان پڑا تھا..

آ ٹرشب کے ہم سنر.. ہمارے ہم گوشہ عرب زائرین بھی بار بار پہلو بدلنے تھے.. کروٹیں لیتے تھے.. کروٹیں لیتے تھے.. کروٹیں لیتے تھے.. کروٹیں لیتے تھے.. کروٹیں ایک لائے چونے میں ذھکی خاتون انفی اور خاموثی سے جھاڑ یوں کی جانب چلی گئی.. مثاہراہ کی ویرانی بھی ہولے ہولے آ باد ہونے لگی تھی. جیسے بارش کے بعد صحرا میں ہولے ہولے

ئنه زل کیجے شریف

ر يمني كارخ كر ليت بين..

ان كالمججوا متبارتيس.. لا لی سے بندے لکتے ہیں لیکن تھم کے بندے ہیں ..

یہ خودے بے وفائبیں ہوتے ..ان کے نصاب میں یہی درج ہے اور وہ روگر دانی نہیں کر سکتے .. ۔ بہ جنہوں نے منی کو ویران کیا تھا ہے بچرے آباد کرنے کے لیے ایسی ہتا بی سے جلے جاتے ہیں جے دہ شتالی ہے نہ بہنچ توان کے خال کروہ ضیم پرکسی اور کا قبضہ ہوجائے گا۔

مج کے دوران کیے چتم زون میں میہ بارون بڑے بڑے شہر یکدم ویران ہوجاتے ہیں۔ایے کمان مر کوئی ایک ذی روح بھی سانس نہیں لیتا اور پھر کیے اس کے روز ایسے آباد ہوجاتے ہیں جیسے ازل سے بونمی بررونق اورزندگی سے اُلیتے تھے..

الجفي منى ومران تقا..

اس سے لاکھوں سفیداہرام نمانحیموں میں کوئی ایک بھی ذک روح نہ تھا. پھرا مجلے لیے اتنی لاکھوں رجيں أثر آتى بين كمكسى ايك ادرزوح كى تنجائش باتى نہيں رہتى ..

چنانچہ ٹن مجرے شادوآ باد ہو گیا۔ اُس کے بھائیں بھائیں کرتے نیمے. خالی گلیاں، وریان بازار اورخاموش شاہرا ہیں لوگوں سے جر کئیں ..

لیکن پہلے کے مٹی میں ادر عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کے مٹی میں ایک فرق تھا. اس سے منہ موڑ لين دالے جب داليس آتے ہيں تو ہرا يك كے سينے سے كلى أيك بوئل ہوتى ہے جے دہ جان سے مجى زيادہ عزيز ركما إدراس بولل ميں وه كتريال بين ..وه بتھيار بين جن كے ساتھاس نے آج بى ايك جنگ كا آغاز كرنا ہے..اس نے بڑے شیطان کو ہلاک کرناہے..

مزدلفہ سے والیسی پر ہر مخص اپنی اپنی کنکریوں کی یوں مفاظت کرتا ہے جیسے وہ ایک ایا پاسپورٹ بول جن كيهار يوني حساب كتاب ند جو گااوروه سيد حفي جنت ميں علي جائيں مح..

ادر تن مين .. واقعي جيسا كه الحوق نے كها تها. يا تو خيم مين . شاہرا مين اور كنكريث كى عمارتين مين .. سارا کام پختاور پائیدار ہے تو وہاں کہیں بھی ایک بھی کنکری کیسے ہوسکتی ہے. اورا گرآپ انہیں مزداف کی شب مِن جَعَ كركِ ساتھ نہيں لائے تو جيسا كەصوفى تبسم اين لاز وال كلام "ايبد پتر بال تے تبين ملدے. توں ليعدى چري بازاركڙ \_ "ميس كيتے ہيں...

> تول کیمدی پھریں أوهار کڑے تويسودادنيا كے كمي بازار مين نبيل ملتا..

كوسر شويخ مني روال تقا.

ور رسوے فاردن کے اور انتقال کو برش نہیں کیا. چیرے پریانی کے جھنے نیس مارے .. باتھ دوم میں گئے ..ناشتہ میں کیا... جیسے سوئے تھے ویسے ہی اُٹھ کرآ گئے ہیں کہ کوئی بھی ہوش میں سرتھا. سب شب مز دلفہ کے خمار میں تتے .. :

سب سب رسم ر كنے كے إرادرمدة كارخد عرش سائر آيا تا.

سده باده خوار ته ده روسیاه تے جنہیں مے نے غرض نشاط تھی ..وه إک گوند بے خودی کا بہانہ بند

نظاط عن مد موثل تنصير

بيكم يوسف شاه نے بعرايك ايكن رى كے كيا .. باہر گزرتى بهاڑيوں كونهايت عقيدت ب آ محمول میں سموتی این میال ہے کہتی ہیں" پوسف سے پہاڑیاں بھی توانبی زمانوں کی ہوں گی جب ہارے ني مارك طرح. مز دلفه المني جاتے تھا پي اوغني پر . ''

عرب رسف شاہ الفت مجری مسکراہٹ ہے جواب دیتے ہیں البیکم ..ید پہاڑیاں کیے بدل عق ہیں..

اور بیتم یوسف اپنے جدید بھولین میں ایک ایک بات کہتی ہیں جو میرے دل پر ایک آ و کی مانندا ژکر جاتی ہے .. و کہتی ہیں' میں بھی جاتی ہوں کہ بیدو ہی پہاڑیاں ہیں جہاں ہمارے حضور چلے تھے لیکن یقین

واقع اس سریں یقین نہیں آتا کہ باباً ہمارے ہم رکاب ہیں ..وہ بھی ادھرے گزرے تھے جہاں مستحد میں انہوں کے استحداد میں استوں پر چھم چھم چلتی تھی اورائس کا سوار ندائسے چا بک سے بیٹنا تھااور نہ تیز الى سوارى كوچلاتا تغار

بييقين فيس آتا.

أيك مرتبه پمرمنی میں واپس.

سب كيسب بوفااور باعتنا بي لاكه طوطاجهم جوبل بحريس أ كلميس بهير ليت بين المح منی سے بدوفائی کرتے ہیں اور عرفات کی جانب لیکتے ہیں استے خود فرض کہ جاتی قرار دیے جانے کے بعد اے کی فراموث کردیے ہیں اور مردافدی جانب کوئ کرجاتے ہیں اور پھرایک شب بسر کرے اے بھی ترک

واد ماردی و بر سال مید سال ارد...
آپ بے شک اپ عزیز ترین دوست ہے گز ارش کریں کہ برادر صرف ایک دوکئر یال عنایت کر دیں.. کم برڈ کی بیں تو دو بھی بھی کمچے گا کہ جانِ من جان حاضر ہے... مال در کار ہے تو دو پٹیش کر دیتے ہیں. لیکن

ې پې بې ... جيد معلوم تعا كه سلحق اور نمير جهي معذوت كريلية كدابا اپني جگه ليكن سوري تنكريال اپني اپلي.

## "بروش كا .. برا بيطان سے مقابله"

منى تو گھر لگنا تھا.

ا پے ضیع بیں داخل ہوئے تو یوں لگا جیسے برسوں کے سفر کے بعد گھر لوٹے ہیں..

اور واقعی ہم کیسی کیسی منزلیس طے کر کے لوٹے تھے.. پھرتھ کا دٹ نے ہمیں اس بحرا تکیز رات سے

بھی غافل کردیا جو ہم مزد لفہ میں بسر کر کے آئے تھے.. چنانچہ ہرکوئی بے شدھ ہوکرا پے اپنے گذے پر گرااور
ایئر کنڈیشٹر کی قرافی کے با وجود ڈکری کے با وجود ٹائٹیس بیارے تو فواب ہوتا گیا..

الکین جیے فرمت گناہ بھی پروردگار کے فقر حوصلے کی وجہ سے صرف چاردن کی تھی ایسے فرمت نینر
جی بس چارلی کی تھی کہ آج تو مقابلہ تھا. ہرا یک نے اپنی اپنی کنگریاں سینے سے لگا کمیں، اُس کے ساتھ
جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا جوزندگی میں اُس کے ساتھ ساتھ تھا. بظاہر ہمدرد بھی تھا اور داہنما بھی .. جد مر وہ کہتا تھا دھروہ چل نکلیا تھا. جس راستے پروہ ڈال ویتا تھا اس پر ہولیتا تھا۔ تو اُس زندگی بھر کے ساتھی کو ہلاک کرنے کی نیت سے خیمے میں سے فکلے ۔ اگر چہ ہمیشا می کا کہنا مانا تھا لیکن آج انکاری ہوگئے تھے ،عرفات اور مزولفہ میں احساس ہوگیا تھا کہ ہم غلطی پر تھے۔ چنا نچہ ہم نے بعناوت کر دی تھی اور کنگریاں سینے سے لگائے اسے نابود کرنے کو جاتے تھے ..

اگراس کمیج بم صرف دو چار ہوتے تو خیرتھی کیکن بھارے علاوہ بچیس لا کھلوگ اور بھی اشتعال میں آنچکے تھے، ہرا یک کی شمنی میں .. جیب میں، پوٹلی میں کنگریاں تھیں اور وہ اس دیرینہ دوست کوسنگسار کرنے کے لیے لگل کھڑے ہوئے تھے، لاکھوں کا ججوم تھاجو ہؤے شیطان کی جانب بڑھتا تھا..

شيطان تين تنص.

يبلاشيطان..

درميانه شيطان.

اورسب ہے برواشیطان . بعزیت الاست

يعن جرة اولى ، جرة وطى اور جرة كبرى..

LUSTES WILLIAMS

The state of the s

The state of the s

(1) NO - 10 (1) A 图 2 (1) A 2 (4) A 2 (4)

the state of the state of

we have a selected

مندول كعير شريف

شيطان ماف دكھا كى نەد سەر باتخا..

اس پر جو ہزار دل کنگریاں بارش مور ہی تھیں اس پرجو بارش سٹک موری تھی، أس میں وہ كيے

و اگر چدا کیدان گفراسپاٹ پھر تھالیکن بری کنکریول کے درمیان میں مجمی اس کی ایک آ کومودار ہوجاتی جو جھے دکھے کر بل بھر کے لیے بند ہوجاتی شرارت سے کے میلوتم بھی آگئے ہو.. موجاتی جو جھے اس کی شکل انجر نے لگتی کہ جھے تیس پیچانا..

مين اس شيطان كوسراسرالزام نييس د عسكتا تعا. المعلى طور برمجرم قرارتبيس دے سكتا تھا..

ك أكراس في بحص بعثكايا. تومس بعثكا يا جانا جا بتا تعار

اگراس نے مجھے رائے سے بٹایا تو میرے اندوالیے جرافوے تھے جواس رائے سے بننے کے لیے بي المبلات تحد

ادر پر معض میرا اوراس کامعالمه نه تھا.

اس میں اُس کی رضا بھی تو شامل تھی ..

أى نے تواسے مجھے بھٹکا نے ورغلانے کے لیے مامور کیا تھا..

ہم دونوں ای کی مرضی کے تابع مجبور تھے..

توروش س كاتفا..

تب میں نے اپنی پوٹلی میں سے پہلی تنگری فکالی . اور یا درہے کہ اُس پر ہزاروں لا کھوں تنگریاں بن ربی تنس .. اور ده کنگریون کی اس برسات مین نهایت اطمینان اور حل سے .. استقامت سے کو اتھا کہم بِ ثُلَ آج جوش ميں موہ مجھ بر كنكرياں برساتے ہوكيكن جونبى تم اپنى اپنى ونياؤں ميں واپس جاؤ محرقو تمہارا یہ جوش اور جذب مر دجوجائے گا اور تم بھرسے میرے راستے رہی چلنے لگو گے میں اتظار کرسکتا ہوں .. ہمیشہ سے آیا ی بوتا چلاآ یا ہے بتم تو مبلی بارز و بدر و بوے مواور میں ہزاروں برسوں سے تم جیسوں کے و وبرر و بوتا چلا

میلے تاری میرے ہاتھ میں تھی ..

نشانه مرسامة تعاد اوريس اوليك كهيلول عن شاف كسى نشانه بازى ما ندحساب لكار ما تعاكد فاملد کتنا ہے .. نارکٹ کا جم کیا ہے اور اس پر کتنی قوت ہے .. کمان کو کتنا تھنج کر تیر چلایا جا سکتا ہے .. مجھے یقین ندآیا کہ پیش ہول..

ييم .. جواس مل كوايك قدر ب مزاحيه اندازين ليمّا تما. اس ايك دانش ب عاري عمل محمتاتها

ہ رہے۔ آج ہمیں پہلے اور درمیانے شیطان کو درگز رکر تا تھا، ان سے پر بیز کرنی تھی اور سب سے بڑے شيطان يرحملهآ ورموناتقا..

مدا ورادی ساد. حکت مجی ہے کداگر آج برداشیطان مارگرایا تو اُس سے کم بین اور کم تجربه کاریجد شیطان کوبعد میں آسانی سے شکار کیا جاسکتا ہے .. براشیطان زیر کرلیا گیا تواس کے متاثرین خوفز دہ ہو کرخود ہی ہاتھ جوز کرمعانی ما تکتے لگیں مے ۔ تواس لا کھول کے اشتعالی جموم میں ہم بھی دھکم بیل کرتے ،رکتے چلتے ، آ مے ہوتے جاتے تھے ہے۔ اور جب سب سے بوے شیطان کے مقابل آئے ہیں تو اُس کے مقابل ہزاروں افراد تقے ادر نفضب تاک تحديص كواس في زياده بعنكايا تماءوه اى حساب عن زياده فضب ناك تمار

اس بے چارے پر جھے کھرترس بھی آیا۔ بے چارہ ایک تھاادراس پر کنکریاں برساتے بعض گالیاں دیتے ہزاروں تھے..

"میں اللہ کا نام نے کر کنگری مارتا ہوں . اللہ سب سے بڑا ہے . میرا میل شیطان کو ذکیل کرنے اور حمٰن کوراضی کرنے کے لیے ہے .. "

میں جوآج تک اس فعل کو بشیطان کو .. ایک عام سے پھر کو . اسے خواہ نخواہ کنکریاں مارنے کے فعل كوالله معاف كرے، ياكل بن سجمتا تھا جماقت گردانا تھااورايام ج كے دوران يبي الجھن سوچ كوالجھاتى تقى كه مل كيم ميمل كرول كاجس كى تك سجه مين نبيل آتى ..اوريهال پيني كرشيطان كروبرو مويئ بين \_ پتر كى لا تحد ك ما من بوع بين توكيا بوتا بي الحوق بار بارمير احرام كوكردت ميس لي كر مجهدا كر جان ے دوک رہا ہے کدابا کیا کررہ ہیں، ہوش میں آئیں...آگے مہت جوم ہے، گرجائیں گے، سائس زک جائے گا۔آپ میں سے تکریاں مارلیں اورایا جی بیں کوئل اشتعال میں آئے ہوئے ہیں. احرام چراتے میں، میلے کوڈا نشتے ہیں کہ چھوڑ دو. اور بہر صورت اُس دیوار تک پہنچنے کے دریے ہیں جہال اُن کے اور شیطان كدرميان كوئى اور ند مواوروه أس بى مجر كرستكساد كرسكين اور بالاخرو بال تك يمني من كامياب موجات مين .. הא בל ויי בל ונפיונום.

میرےاوراً س کے درمیان کوئی حائل ندھا.

مجھ ہے..مرے پورے وجود پر.. پاؤل سے لے كركندهوں تك شديد دباؤ تھا، ميرے بيجيد جو بزاروں لوگ اس قدی ساتھی پرسنگ برسانے کی خاطر دیوانے ہوئے جاتے تھے،ان سب کے اثنتیات اور فضب کا دباؤ تھا۔ لیکن میں اپنے مقام پرمضوطی سے قائم رہااور سلجوق نے میری کمر کودونوں ہاتھوں سے تعام كرمهاراد مركر جمعاس مقام برقائم ركهاكرة ج تواباجي شيطان كروبروين، ديكم كون جيتاب. مندوں۔ بیں جتنی شدت ہے . جتنے شدید بیجان میں . تاؤیس آکر . ایک ایک کنری کوتو آبا نداز والا تا قا کدائل سختری ہے اُس کے دھڑ میں شگاف کرنا ہے اور اس کنگری ہے اُس کے دل پر وار کرنا ہے . میں اتنی شدہ اور شدید بیجان میں شاید اپنے سامنے آنے والے ایک ایسے وشمن پر بھی وار نہ کرتا جس کے بارے میں شدہ اور شدید بیجان میں ہوکہ وہ گھر ہے صرف مجھے آل کرنے کی نیت سے نکلا ہے ..

جیندی است این بر بوں پسلیوں کو تو از دینے والا دباؤ مجھے دھکیانا تھا بلکہ میرے اوپر ہزاروں کئر بوں ایسیان تھا بلکہ میرے مرکے اوپر ہزاروں کئر بوں کی شائیں شائیں شائیں گرائی تھیں اوران میں سے کوئی ایک جھے آگئی تو میں شائیں شائی است کے ایک جھے آگئی تو میں کرائے کی بجائے وہیں مسار ہوجا تا کیکن مجھے کوئی میں دردے کرا واٹھتا ۔ اگروہ کسی حساس حصے پر جالگتی تو میں کرائے کی بجائے وہیں مسار ہوجا تا کیکن مجھے کوئی میں دردے کرا واٹھتا ۔ اگروہ کسی حساس حصے پر جالگتی تو میں کرائے کی بجائے وہیں مسار ہوجا تا کیکن مجھے کوئی

... کے پیومیرے جھنے کی کنگریاں تھیں جو مجھےلگ رہی تھیں .. کے سیجےلوگ مجھے ہی شیطان جان کرمجھ پر کنگریاں برسارہے تھے ..

> پیجوژ وبیرز وخفا. چېره نبه چېره برداشیطان تفاتو پیدد ومنزله تفا.

اس کی بنیاداس فلائی اوور کے بنیج ایک وسیع حصت کے تلے تھی جہال سے رونما ہو کر جہاں ہم تھ،اوپن ایئر میں وہال نمودار ہور ہا تھا.

بيايك جديد بندوبست قبا..

جن دنوں زائرین کی تعداد ہزاروں میں ہوا کرتی تھی تب اثنا ہی شیطان کائی تھا. جب یہ لاکھوں میں ہوا کرتی تھی تب اثنا ہی شیطان کائی تھا. جب یہ لاکھوں میں ہونے گئے تو اُن کی سہولت کی خاطر اس کا قد بڑھا کر دومنزلہ کردیا گیا تا کہ گراؤنڈ فلور پر اوراو پر کہلی منزل پر بیک وقت اس کی گوشائی کی جاسکے ۔ آئ سے سودوسو برس بعد جب زائرین کروڑوں کو چھونے لگیں گے ، کیا ہوگا. ایک کا قد بڑھا کراہے درجنوں منزلوں ترکی ہوگا. اس کا قد بڑھا کراہے درجنوں منزلوں تک سوار تک ہوا جا گیا جا ہے گا ۔ اس کا تحد دکار بیلٹ جس پر جا جی لوگ سوار تک ہوں کو دبخود کا ربیلٹ جس پر جا جی لوگ سوار مول ہوں کو دبخود کو درکت کرتی شیطان کے قریب آئے اوروہ کئریاں برسائے گزرتے جا کیں..

چنانچاس کا دهز نیچ تھاا ور سردوسری منزل پر ہمارے سامنے..

شیطان زائرین کی مہولت کے لیے دو حصول میں بانٹ دیا تمیا تھا۔ بچی ہے اس اور کھا تا سال خوق نے بیچے کی بجائے اس ا ادبی ایئر شیطان کا چناؤ اس لیے کیا تھا کہ یہاں دم تھنے کا امکان کم تھا۔ بیچے کی نسبت کم ہجوم تھا اور کھلے آسان تے مواکا ایک آ دھ جمولکا بھی آ جا تا تھا۔

آن كروز . برفات اورمزدلفه علوك كر . أيك عناط انداز ولكايا جائة ويده كروز عن اكد

204 ادریہ میں بی تھاجود اوا گل میں نہیں بلکہ کمل حواس میں .. جوش سے الگ ہوش میں .. انتہا لَ سجیدگی سے ساتھ پی ککری سیکنے کے بعد نہایت غیبیل حالت میں کنکریاں برساتا چلاجا تا تھا.. ابیا کیوں ہوا تھا؟

یں نے بہت بعد میں ..وطن واپس آ کر ..دنیا کے جمیلوں میں ایک مرتبہ گرا ہے کر .. جب کر نے مجمی بھماری یاد آتا تھا کہ میں نے نج کیا ہے اور وہ بھی تب یاد آتا تھا جب دودھ والا رمضان نہایت عقیدت سے درداز بے پروستک دے کر پکارتا تھا کہ جاجی صاحب دودھ کا برتن نے آگیں ..

یہ بھی عجب بات ہے کہ شمااس'' حاتی صاحب'' کی پکار پرخوش ہوتا تھااور ول میں افردہ ہوتا تھا کہ دوستوں اور عزیز وں میں سے کوئی بھی نہیں جسے یا دہو کہ میں نے جج کیا ہوا ہے ..ان کا کیا قصور شھے بھی یاد

تبين في الماسية قلب كاتجزيد كيا..

کے جس ممل کو میں بے جواز اور کمی حد تک بیوقو فانہ جستا تھا، اس کی ادا لیگی کیلئے میں کیوں ایک ایسے انسان میں بدل گیا تھا جو ہوش میں تھالیکن اس میں جوش بھی تھا. میں کیوں استے طیش میں تھا.

اور بیں اس نیتیج پر پہنچا کہ انسان اس شیطان کی علامت بچھر پرنہیں دراصل اپ آپ پر کنگریاں برسا تا ہے، اپنے بھٹک جانے اور مراط متعقم پر نہ چلنے کی خفت اور شرمندگی بیں اس پر کنگریاں پھیٹکآ ہے.. شایدای لیے ہر کنگری جو وہ شیطان پر پھیٹکآ ہے اس کے اپنے بدن کو گھائل کرتی تھی. اسے زخی کرتی تھی..

پھرے تراشیدہ وہ شیطان تو محض ایک علامت تھی..اس پر جتنی بھی کنگریاں بے شک ہزاروں پرسول سے ..لاکھوں کی تعداد میں برتی جا کیں اسے کیا فرق پڑسکتا تھا.. بیتو تم ..آب ہو..

اے زوبر د کرے.

.カアーラデ

ایک دومرے کے آمنے ماہنے.. جیت کس کی ہوتی ہے. اس سے کیافرق پڑتا ہے.. کرمائے جی تم ہوا دراس تم پر کنگریاں برماتے بھی تم ہو.. بس تم بی تم ہو..

ریاں، من میں جس بھاتھ اللہ ہوں ہے۔ کہ اس میں میں میں میں میں ہوئے حاصل کی تھی .. جا ہے وہ ابابیلوں کے پنجوں میں ہول یا ہول یا ہول یا ہول اللہ ہوں میں .. سوائے اس فرق کے کہ اہر ہدکی فوج تو ان کی بیلغار سے بھوسہ بن می تھی اور بیشیطان ایا اللہ میں بیکا نہیں ہوا تھا۔ ان کو حدیث تھا کہ ہزاروں برسوں سے کنگریاں کھانے کے باوجود ابھی تک اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ ان پختہ اور ستعقل مزاج تھا .

من في اليق وكالكرى كونشافي بلكة ويكها.

ال كامر به نشانه تما.

من سرید میراند. میں بیکسے جانیا تھا کہ بید میری ہی کنگری تھی جواس کے سرکو جالگی تھی .. کہ اس پرتو کنگر ایول کی ایک برسات ہور ہی تھی ..

يقين جانع ده سب سے الگ نظر آتی تھی ...

آپ کی آتھیں اور بدن کی تمامتر حسات اس ککری کے بیچے پیچے یوں چلی جاتی ہیں کہ بتیہ ہزاروں کئری کے بیچے پیچے یوں چلی جاتی ہیں کہ بتیہ ہزاروں کئریاں ہے آ واز اور بےشکل ہو کرفضا میں خلیل ہو جاتی ہیں اور صرف آپ کی جیکئی ہوئی ایک کئری ہوتی ہے ۔۔ مسب سے الگِ.. واضح طور پر دکھائی دی ہوتی ہے ۔۔ مسب سے الگِ.. واضح طور پر دکھائی دی ہوتی ہے کہ اس کا رنگ بھی جدانظر آتا جاتا ہے ۔۔ اس لیے میں نے اپنی آخری کنکری کوشیطان کے سر پر جاکر گلتے وکھی لیا تھا۔۔ وکھی لیا تھا۔۔

ویسے جی تو یکی چاہ رہاتھا کہ مزدافعہ کی رات میں ہے جتنی بھی کنگر میاں چن کر لا یا ہوں ، اُن سب کو بدر نیخ واغ دول کہ جی ابھی بحرانہیں لیکن مجبوری تھی بھی تھا کہ آج کے روز صرف سات کنگریاں مارنے پر بی اکتفا کرتا ہے .. اور شرافت سے لوٹ جا تا ہے .. ابھی دومز ید شیطان باتی ہیں اُن پر میلفار کرنے کے لیے کنگریاں سنجال رکھنی ہیں .. اور یول بھی سلجوت میرے احرام کو کھنچے چلا جا رہا تھا کہ اباجی .. بس بس بھی ہوگریا ہوگریا۔

The state of the s

the result of the second of th

The second secon

# "اب شِندي كراني بين حاجي اباجي . اورعيدمبارك"

اباً بی بول بھی اس دھم بیل میں بس ہو چکے تھے..انہوں نے بس کر دی ہانچ ہوئے سنگ اروں کے دصارے نگلے کہ سنگ ہر مخص نے اٹھار کھا ہے اور نہایت طمانیت اور فتح مندی کے احساس کے ساتھ بچوں سے یوچھا'' ہاں جی اب کیا کرنا ہے؟''

" اب بند یں کرانی میں ابا جی ۔ " سلجوق میرا احرام درست کرتے ہوئے بولا" قربانی تو ہم پر راجب نہیں کوظر ہم ہے ال راجب نہیں کوظر ہم جدہ کے کئین میں لیکن فی بندہ ایک ایک بکراؤم کے طور پر قربان کرتا ہے جس کے لیے رقم جع کردادی ہے .. جو نمی ہمارے بکر بے قربان ہوتے میں ہمیں اطلاع آجائے گی . اس اطلاع کے بعدا حرام کول دیتے ہیں .. نئے کپڑے بہنتے ہیں یعنی نہا دھوکرا در پھر عیدمنانی ہے۔ "

"نوعيرمليس؟"

" نہیں اباً.. ینڈیں کروا کے ..احرام کھول کر پھر ملیں مے ..آ جاؤ.."

" کہاں."

" بغذي كرواني."

ادر وہ بھی کیا ٹر لطف منظر تھا کہ شیطان سے جنگ وجدل سے فارغ ہوکر منی کے طول وعرض میں بنڈیں اور ہی تاری ہوکر منی بنڈیں اور ہی ہیں. لاکھول لوگ سر جھکا نے اپنے سرول پر مزے سے اُسترے چروارہے ہیں. بنون وخون ہو سے ہیں کہ بیشتر اُسترے کھنڈے ہیں اور اُنہیں چھیرنے والے ناتج بدکار ہیں چربھی چروانے والے آف مکنیں کردہے اور اپنے سرول کو مختلف سائزوں کے تربوزوں میں بدلتے دکھ کو کہایت مچرا نبساط ہورہے ہیں..

ہے پیکلی ادائیگی کر کے تمنا کا پروانہ حاصل کر کے اس بال میں واقل ہوتے ہیں جس کا فرش راشده بالوں ، وهكا بواتقر يأسياه بورباب بقرياس ليے كان من جہاں ساه ... متكريا لي البري لتے بال میں تو کہیں کمیں بعور ہے بھی دکھائی وسے میں اور کمیں سمبری رنگ کے کیسوئے آ بدار بھی نظر آتے ہیں بینکودن آرنس کمیں تر بوز تخلیق کررہے ہیں جولمبورے ہیں کہیں خربوزے مودار مورے ہیں اور ہیں دیکے ہوئے کدو ہیں تو کہیں شاعدار شکل کےالیے نٹ بال تراشے جارہے ہیں جوورلڈک کے پیانوں ر پورے اُڑتے ہیں ..اور کہیں عجیب ہیں گئن بھی ظاہر ہورہ ہیں.. رپورے اُڑتے ہیں ..اور کہیں عجیب کے آف آرٹس کی مجسمتہ سازی کی کسی کلاس میں آ لکلے ہیں..

ججے افسوں ہے کہ فتح کا بیان کرنے والے کئی بھی صاحب نے اس منفرد آ رث فارم کا تذکر ونہیں ک جس کی مثال بوری دنیا می*ن سیس ملتی*..

سلحوق نے ایک جج دیدہ تجربه کارحاجی کی حیثیت ہے جمیں بے تاب نہونے کا مثورہ دیا اور بورے بال میں مطر گشت کر کے ہر قبام، ہرنائی یا ہر جسمتہ سازی مطاقی اور کار میری کا معائد کیا کون ہے جواس فن كونجيدگى سے ليا ہے .كون ہے جواستر سے بر ململ كرفت ركھتا ہے .حقيقت بند ہے اور تجريدى آرث كا دلدادہ أوٹ پٹا تک مجتے نہیں تر اشتا. اور ان سب میں کون ہے جس کے آ مے بے خطر سر جھایا جاسکتا ہے کہ بدراز فند ترجو به ومربى د کمانی د .. خون آلودمیدان کارزارند د کمانی دیواس کی نظرایک ایسے عجام پر مخبر کی جس کے سریر بلوچی شیشہ کری کی ایک ٹونی تھی اور وہ ہر صابی کا استقبال یا حاجی کہ کرنہیں میڈھا سائیں کہ کرکرتا تھا. اگر چے ہمیں اپنی باری کے لیے پچھا تظار کرنا پڑالگین وہ میڈھاسا کیں ایساسا کیں تھاجس ك لي جوانظاركما حاسكاتها.

باری باری سلحوق اور میرنے این ظاہری من کونذراسترا کردیا..اور خاص طور پرمیرنے جس ك بال مختصريا ك اور مشش وال تح.

ين أن تك ان دونون كرميان صورت كى جوبهم آسكى اوربم شكل تمى ووجمى مان نيس پاياتها .. ده ایک دوسرے سے بہت مخلف تھے. سجون کاچېره الگ تھا.ستوال ناک اورريشي سياه آنکھنون والا اورمير کے چېرے پرجورنگ وپ

میں پہلی باراُسرا پکڑا تھااس کاللا یوا سے منتے ، زندگی میں پہلی باراُسرا پکڑا تھااس کاللا پیما جسری است میں جانتے تھے اور تب جانتے تھے جب اس کے چلانے سے خون لگاتا تھا کہ اچھا پر سیدھا ہے ، اور کرارا عفرات تھے جو حاتی باباز کے سرول پر تک نک اُسترے سے دستک دے کرخون برآ مدکرتے تے اور برایور سرانجام دے دے تھے اور بجائے اس کے کدایک تیز دھارآ لے سے تملیآ ور ہونے اور ایک معمور فنی کروں مراج اسمبر میں انہیں پولیس بکڑتی وہ ہے تابی سے ریالوں کے وہ پلندے بکر رہے تھے جوانیں اس

ان نوآ موز کار میرول میں ہے بیشتر سوڈانی، یمنی اور پاکستانی تنے جنہوں نے پہلے سے تمااپنے احرام مِن مُنداسترے ادرسیتے بلیڈ چھپار کھے تھے اور اب کھلے عام ان کی نمائش کر رہے تھے کہ جس نے فردی طور پرعیدمنانی ہے، ووجارے پاس آئے ہم نہایت سے داموں اسے شتابی سے فارغ کردیں مے ...بانک مر پر پٹیاں باندھ کرعید منائے کا نوراً.

فدمت کوئی بی کے جارے تھے.

یہ چام نٹ پاتھوں پر .. شاہرا ہوں کے جج .. ریستورانوں اور بہاڑیوں کی اوٹ میں این استے اسرے لمرارب مے کہ ہے کوئی ہم ساجوسائے آئے اور بٹلڈ کرائے کھالیے صاحب کمال بھی تے جنہوں نے نك ياته يرائب ماته دوتين حفزات ايب بثمار كه تنه جوفارغ البال بو چك تنهادر ده ان كي نندول ك جانب اشاره كرك بلكم بمى ايك آوه دهب لكاكر حاجيول كومتوجه كردب عظ كديد ديموجار عكالات ال نوعیت کی ٹند تمہاری بھی کریں ہے ..آ جاؤ...

بعد میں معلوم ہوا کہ بچوم میں بوتو پیتنہیں چانا کہ بہتجام حضرات کہاں پائے جاتے ہیں توسیکی دوست یا ایک دوحاجیوں کی ٹنڈیں مفت میں کر دیتے ہیں اور انہیں پلٹی کے لیے ساتھ بھا لیتے ہیں اور حاجي باباز جب جهوم مي ان كي شدر ي تعلق جو كي و يكفته بين تو كشال كشال ادهر كارخ كريت بين-ال صاحبان کمال ون کود کھ کر مجھے اسے گاؤں کا نائی رہٹم کا گھر والا یاد آتا ہے جو پہلے اپنی بھینس کیلئے چود هر يون کے کھیت میں سے اپنے استرے سے چارہ کا ٹنا تھا اور پھرای استرے کے ساتھ چودھری صاحب کی تجامت بناتا تھااور ہرزخم پرروئی کے پہاہے لگا تا چودھری صاحب کے چہرے کو کیاس کا ایک کھیت بناتا چلا جا تاتھا. میکن حسن کارکردگی کے ان صاحبانِ فن کے علاوہ بھی ..ان سے الگ سرکاری تتم کا نسبتاً کم پُرخطر بندوبست بمي تما.

ایک بوے بال میں پینکروں کی تعداد میں نہایت تجرب کاراور دیدہ پینار کھنے والے جام اُسترے اور ریزر چلارہے تھے..اورنہایت مہارت سے چلارہے تھے اور ان کے گا بکوں میں کوئی خال خال ہی تھا جوزم كما تا تعاورت ان محرر اشيده مرفن كفهايت ي نادر مون تعد البيتدان كاني فندريث قدر حكرال تعا. الكيمين . دوتين الي يز عيد عارض طور يرايسًا وه بال تعيد.

پھلے چندروزے جتنے ہی لاکھول زائرین تھے، نہایت پھونک پھونک کرقدم رکھتے تھے..احرام سنيالة المتاط علية في مرجمائ كهن كور وحد في التي كوافراع في مرم أوادي سباے ایک دوسرے کے پاؤل پر پاؤل رکھنے سے اجتناب کرتے تھے بعن نہاہت تی تیزوار اندى كرارة بايدى عن جونى يان جونى ياك الول عن فارغ موع من قرم بابندى عنارغ موك زندن و اور طلبے اور نے کھٹ ہو گئے ہیں ۔ کھلے عام پر مرت ہو کر تعقیم لگارے ہیں .. آزاد ہو مکتے ہیں .. یں ۔ جب اور ہے۔ ہے اب جاب جاتے ہیں جسے ویری کی شانزے لیزے پر چہل قدی فرماتے ہوں ... اور کا کا در این کا در این بھی زیادہ تجاب میں نہیں اور اوھراُ دھر نظر بھٹکانے ہے کریز نہیں کرتمیں .. اور کیوں میں اور کیوں سرتين. آج عير كادن تعا..

يذرض تفاجوا دا موكميا.. ادا ہو کیا تو زندگی ہے کریز کیسا..

منى كى شاہرا ہوں پرمند سے ہوئے سر پھکو لے كھاتے حركت كرتے نظر آتے تھے . جيےوہ ايك وریائے چناب ہوجس کے پانیول میں بہتے تر بوز کندھے مارتے بھی ڈوستے ہیں اور بھی دکھائی دیتے ہیں.. مني مصر كابازار نقا..

افریق مما لک سے آئی ہوئی خواتین فٹ پاتھوں کو ہول گھیرے ہوئے تھیں جیسے ان کے بدن کے گیر تھے بمنی کی دھوپ میں اُن کے رنگ رنگ پیرائن زینیا کے پھولوں کی مانند کھلتے اور گرمی کی شدت میں شوخ ہوتے تھے اور وہ فٹ پاتھوں پر .. ملک ملک کی ٹوپیاں .. جا نماز خواتین کے پری .. موتی مظر ستی 

صرف خواتین بی نہیں حضرات بھی بے ثار تھے جوادین ایئر دکا نیں سجائے اپنی اپنی زبانوں میں ماجيول كودرغلار<u>ب تق</u>..

ادرحاجي بإباز أنيس مايون نبيل كررب تنص احرامول مين اب تك محفوظ ريالول كوبهوالكوارب تنصد لگا ہے معرکا بازار دیکھوں

يهال زياد ه تربازار جوتفاوه مصر كاتفاليني جهانِ معرقفاا درمعرافريقه مين تفاتو ومال كاتما.. تميران ف پاتھی سالوں پر بار بارز کتااور جھکٹا تھا۔ اپن ٹی نو بلی اُستراشدہ ٹنڈ پر مجمی کوئی انڈو پیشین نوبي جماتا تعالمجى افريقه كى شوخ ركى ايك فو بى سر پردهپ لكا كرقائم كرتا تغااور مجھ سے داد طلب كرتا تما كدا بأ

ائے نیے میں آتے ہیں.. فررى طور پرنہائے ہیں..اورجس طرح بیشق نہیں آساں بس اتنا مجد لینا تومنی ہی مجی بینها نائیس

قاوہ بھائی ہے بہت جدا تھالیکن جونکی وہ دونوں قارغ البال ہوئے تو جیرت انگیز طور پرایک جیسے ہوگئے۔ گناوہ بھائی ہے بہت جدا تھالیکن جونکی وہ دونوں قارغ البال ہوئے تو جیرت انگیز طور پرایک جیسے ہوگئے۔

الجى ان كى شابت ادررىك است جدات كر بها كى ند ككتريت.

ا بنی ان ن سبب وررس بری از برای از برای از برانبین الگ الگ پیچانا مشکل مومیان الون عارغ بوئة واليه بوكة..

يالك ايك دوسرك فو توسليث موسي.

ير وال بوكين

من جے بچوق کہ کر پکارتاوہ تمیرنکل آتا.

اور جے میں ممیر کہ کرآ واز دیتا توسلوق" جی ابا" کہ کر میرے قریب آ جاتا .. ج کے بدر مندهانے میں افا ہری شاہت کوڑک کروتے میں شاید میں فلند کا رفر ماہے کہ کی کی کوئی پہان شدہ اول ایک دوسرے سے الگ دکھائی شدرے مجمی بڑواں ہوجا تیں ..

اس لمح. بوے شیطان سے نبردا زما ہونے کے نور آبعد جب لا کھوں افرادا ہے بالول سے فارغ ہوكر.. كچواہے زخم سبلاتے تھاور بيشتر نهايت فخرے اپن شد وں كوسبلاتے ،ان پر ہاتھ بجيرتے تھ تو كا كہا موں کہ اس کم میری سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ میں بھی سر جھادوں اور پھراس بچوم بٹنڈ ال میں شال ہو جادُل جو ہرو بہارد کھا تا تھا. میرے سر میں هجلی ہور ہی تھی کہ جھ پر بھی بے شک ایک ٹند اُسترا چلیکن مطے. ليكن ال تمنائے بے تاب كے رائے ميں كچھ معاشى مجبورياں حائل تھيں .. انبى دنوں ملى ويژن پرميراايك ثو آن ایئر جار با تخااور دایسی پر جھے میز بان کی کری پر بیٹھنا تھااوراس طرح دکھائی دینا تھا جیسے میں دکھائی ویا کتا تھا۔روزگار کے حصول کامعاملہ تھا۔اس لیے میں محض قصر کرواسکتا تھا۔ چندیال کو اسکتا تھا۔سب کے سب ازوا

المرمين جذبات كى رومين بهد كراييا كرليتااور ثيلي ويژن سكرين پرايك تز بوزنما ثنژ كے ماتھ جلوہ گر موجاتاتوائي ايت كى اس يكرتبديل كدفاع كطور يرجي اقراركرنايدتاك تورى من ج كركم إيول. هل بدا قرارند محى كرتا. ممر بالب ربتاتو محى ديكهن والااس بيت كاسب جان جات .. اوربيد من مركز ند چاہتا تھا۔ا پنے ج کاتشمر برگز برگز ندرنا چاہتا تھا کہ بیمیرا پنامعالمہ تعاجس کا بیری اشتہاری زندگی ہے وا واسطدند تفايبس يمي مجودي تمنى جس كى بناير مين محض ايك لث كؤاكر مرخرو موا وريدكيسى شدت كى تمناتني كدين مجى الني مرى اسر الكواكرة ارخ البال موجاؤن اور محراتى يتذكوجوب شك كي موت كدوالي نكل آئ، أسى كانمائش كرول اورجوم على دورس بجانا جاؤل كرة باحاتى معاحب علية رب يين. ايك جيب وفريب تبديلي ظهور ش آكي.

''تمام انسانیت میں ہے ایک عورت.. اور تمام عورتوں میں ہے ..ایک کنیز ایک غلام.. اور تمام کنیزوں میں ہے ایک سیاہ فام کنیز..جس کا نام اجروتھا'' علی شریعتی کا کہنا ہے کہ وہ ایک سیاہ فام کنیز جس کا نام اجرہ تھا..عج دراصل اس کے لیے خواج عقیدے

اگراس کی جڑوں تک جایا جائے ..اس کی تہوں تک اُتراجائے تو تج ہا جرہ ہے .. طواف کے دوران مقام اہراہیم سے مڑتے ہوئے آپ خاند کعبسے دور ہوجاتے ہیں کہ وہاں حظیم کا گوشہ ہم جس کے گرود ہوار ہما اور آپ اس و بوار سے لگ کر گرز تے ہیں .. وہی حظیم جو بھی خاند کعبہ کا ایک حضہ ہوا کرتا تھا اور وہاں نفل اداکرنا گویا وہ اُس کو شے کو مارٹن لکن .. '' حاجراز سکرٹ'' کا نام دیتا ہے .. ہاجرہ کا حاشید . اہم کا کا حاشید . اہم کا کا کا دیتا ہے .. ہاجرہ کا حاشید . اہم کا کا کا دیتا ہے .. ہاجرہ کا حاشید . اہم کا کا کا دیتا ہے .. ہاجرہ کا حاشید . اہم کا کا کا دیتا ہے .. ہاجرہ کا دائیں کی دیتا ہے .. ہاجرہ کا دائیں کا دیتا ہے .. ہاجرہ کا دائیں کا دیتا ہم دیتا ہے .. ہاجرہ کا دائیں کا دورہ کا دائیں کی دیتا ہم دیتا ہم

ا جره کاوه کنارانطیم .. جهان حفرت اساعیل کی پرورش کی گئتی .. اجره کا گھریبال تھا..

اوراًن كى قبر فانه كعبه كے تيسر كستون كى قربت ميں بتائى جاتى ہے..

کعبے اندرون کی عمارت میں تین ستون ہیں جن کے روبر وہوکر وہ خوش بخت جنہیں اندر جانا نعیب ہوتا ہے، ہرستون کے روبدروہوکرنقل اداکرتے ہیں اوریہ مجھے سلحق فے بتایا تھا۔ تو وہاں جوتیسراستون ہوایا ہاجرہ کی قبر ہے .. مارٹن لنگو جو اسلام کے قدیم ترین حوالے کھوج تکال ہے، اس کا بھی بھی کہنا ہے کہ جہال حظیم کی دیوار ہے اس کے نیچے ہاجرہ ذفن ہیں .. یہ کیسا اعزاز ہے کہ کوئی بھی کوئی تیفیر بھی یہاں فن ٹیس موسکا اوراکیہ سیاہ قام کنے وہاں دفن کین بدکیا کداس عید میں وہ بیجان وہ ہے بہامسرت اور خوشی کا اضطراب سرے مفقود ہے جم کی عید کا خاصا ہوتا ہے۔ بیٹک بیمٹی تھا لیکن آج کے دن لا ہور کا ہم پالے نہ ہوا.

ندسویرے حویرے کوئی بھنگدڑ کی ۔ند بچوں نے شل خانے کے دروازے کو بار بار بیٹا کرابا جلد مال کے دروازے کو بار بار بیٹا کرابا جلد مال کروہ نماز کے لیے در ہور ہی ہے۔ند کھڑ کھڑ اتی کشمے کی شلوار اوراکڑے ہوئے کرتے میں چپلیں کھیلنے ہماگر ایسلوں پر بوجھڈ الا اور ند ہی نماز کے بعد پھول ٹر درکر ایس کا قبروں پر حاضری دی۔ اور گھروا ہیں آ کر۔۔۔سویاں ۔۔

محمر بلوعید کی داستان توبہت طویل ہے ..

لیکن منی کی عید کی داستان شروع ہوتی ہے مزدلفہ کی سویر میں .. بڑے شیطان کی دو پہر میں .. اور بناؤ کروانے کے بعد احرام کھولنے پرختم ہو جاتی ہے بلکہ اس عید پر یکدم ایک ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے کہ ذہن فوری طور پراہے تبول نہیں کرتا..

میں جب خیمے سے باہر منی کے بازاروں میں آیا تو وہاں لوگ بدل چکے تتے .. جو بھی تتے وہ ندر ہے تتے ، جو بھی تتے وہ ندر ہے تتے ، کچھ اور ہو چکے تتے .. لاکھوں افراد جواب تک پہچان ندر کھتے تتے کہ جدا جدا پیراہنوں میں نہیں ایک ہی سفید لباس میں حرکت کرتے تتے ، واپس چلے گئے تتے ۔اپنے اپنے خطوں کے مختلف رگوں کے لباسوں میں .. منظوں کے مختلف رگوں کے لباسوں میں .. پہلے ایک علی چرو گئے تتے ،اب ہرایک کی شناخت الگ الگ ہوگئی تھی .. ہزاروں چیروں میں بٹ کئے تتے ،کھر گئے تھے ،منتشر ہوکرمعمولی اور بے وقت ہو گئے تتے .

اگرچہ آج میوتی لیکن آج ایک المیہ بھی ظہور پذیر ہوا تھا کہ احرام اُتر مجئے ہے۔جس سفیدی نے ہم سب کواپنا آپ بھلا کر بچا کر دیا تھا، وہ محمل مگئ تھی ،ہم پھر سے اپنے لباسوں، قومیتوں، شاختوں اور چیروں میں واپس چلے مجے ہتے ..

تفاادر بی باس در است می داب میں بھی تمرآ ور ہوگی ہوں تو اس کنیز کے میٹے کو کیا حق پہنچا ہے کدوہ دہ مرع بيني راته الفاع .ا عجمت دور لم جادً ..

برباط ---اور جب امان ہاجرہ کو ہم سب کے دین سر براہ پیمبروں کے باپ حضرت ابراہیم فے اس بي آباد ورانے كى سكتى چنانوں ميں چھوڑ ديا اور چلے محتوالان اجره نے كوئى احتجاج ندكيا.

كوفى واويلانه كيارة ووزارى منت البحت نهكي...

ا نے خاوند کے تھم کے سامنے . سرتشلیم ٹم کرویا . اس لیے نہیں کدان کی ذات کم تھی ..وہ کنے تھیں .. مجورتھیں نہیں.. ہرگزنہیں.. بلکه اس لیے کہ اس لیحے دنیاؤں میں کوئی ایک مخض. آزاد ماغلام بمتر یا بہتر ایبانیہ من بوال باجره كى ما نندالله برا تنابقينا ركهنا موكه بي شك مجمع تبالم محورٌ ديا جائي لين من تبانيس بيشك مرے اساعیل کوچھوڑ دولیکن اللہ جمیں چھوڑنے والانہیں، وہ جاری مکہانی کرے گا. اور اگر میرے فاوندنے ہمیں بہان چیوڑا تو بھی اللہ کے تلم کے تابع چیوڑا۔

رایک عورت ند ہوتی جفیرا درسیاہ فام کنیز تو خانہ کعبہ ند ہوتا. ایک بیچ کی مال ند ہوتی تو ہمارے پنيبرند هوتي. بم آل ابراهيم پراي ليه تو درود ميجة مين عورت د نيا كركسي ند بب مين. يبودي، عيما أن يا مده میں بحورت کہیں بھی اتن متازا در برتر ندہوئی جنتی کداسلام میں ...ادراس کے باوجودای اسلام کے نام پر أے حقیرا در کمتر جان کرایک کنیز جان کرجا نور دل کی مانند ہا نکا جاتا ہے. کیا ہم ذراساغو نہیں کر سکتے.

طواف کےدوران ہاجرہ کے لبادے سے مجھوتے ہوئے مجھے ایسے ای خیال آئے اور مطواف زیارہ

ہم نے عید سے آگل سویر منی کے بوے بل پر.. آج سویر.. بل پر کفرے ہو کر آس پاس وولی سِنكُرُوں ديكوں كومتوجه كرنے كے ليے" كمه مكنا كنعرے بلند كيے تھے..

كيونكه بم جلدا زجلد كمه پنچنا جائج تھ. ملواف زياره كرنا جائے تھے..

لين جارب سوابهي تو لا كول لوگ تھے جو" مكرمك" بكارتے تھے بطواف زيارہ كي يحيل ك

اورہم میں سے جواسحاب بمت اورور جات میں ہم سے بلند ، تواب کی شراب کی آخری اوند تک كوللكارت ووكل عيدل كموارع تع.

ہے ..اللہ کے گھر کے پڑوں میں ہے ..اس کی ہمائی ہے ..اوروہ اس کا ہمایہ ہے .. بیکرامقام ہے .. وه جواللہ کے بلادے پر یہاں آتے ہیں ان میں سے بیشتراس حقیقت سے لاعلم ہوتے ہیں کران کا چ کمل نیں ہوسکتا جب تک وہ ہاجرہ کے لینگئے . خطیم کی دیوار کے قریب ہو کر طواف نہ کریں۔ الک سیاه فام افریقی کنیز اور دنیا کی ماؤن میں سے سب سے متاز مال کی قبر کعبر کا ایک حقرب اورابدتک لوگ ای بے گروطواف کرتے رہیں گے..

وب را ب رو رو المرابع کی تحیل کیلئے کی ایک ذریعے کی حاجت یووہ اپنی ان گنت تخلیق کردہ دنیاؤں میں سے صرف ایک ذک روں کو ا بی بمسائیگی کے لیے چاتا ہے . ایک سیاہ فام مصری . افریقی کنیز کو ..

انسانیت میں ہے مب سے کمزور اور مب سے کمتر بھی جانے والی مخلوق کواس نے اسپے برابر میں جگددی ہے..اے اپنے مکان میں کرائے کے بغیر بیش کے لیے رکھ لیا ہے.. ذرا سافور کرنے سے کیے کیے يرت كلتے جاتے ہيں..

چے ہے۔ ور ان جتنے بھی عمل ہیں ، ان میں سے بیشتر ہاجرہ کی یاد میں ، ی تو ہیں.. ہاجرہ ند بوتی تو کس كاخاونداوركس كابيناخانه كعبة تعمير كرتا.

باجره ندموتم الوكدندموما..

ندزم زم كاچشم چونا.

شاس کے بیٹے کواس کاباب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جاتا. یہاں تک کہ بجرت کا لغظ بھی ہاجرہ کی ذات کا مرہون منت ہے..اورمہا جربھی ہاجرہ کے نام کی ایک شکل ہے..

ذرا ساغور کرتے سے بیمی کمانا ہے کہ حضرت ہاجرہ کی مادری زبان بیں ان کے نام کا مطلب "هر"ب كونماشي كم!

تو مجرج كياب؟ . ايك سياه فام كنير كوخراج تحسين پيش كرنا.. طواف زياره جاري تقا..

میں جب بھی حطیم کی کمرتک آتی دیوار کے ساتھ ساتھ طواف کے دوران گزرتا تو مجھے دہاں اللہ تعالی کی واحد مسائی باجر ، کی موجودگی کا بول احساس موتا جیسے ابھی ابھی ایک چیش خنگ آگ برساتی سلتی مجملساتی ویران دادی میں کمی آکش فشال کے اربول برس پیشتر اُسلنے والے لادے سے وجود میں آئے والی دنیا كاسب سے تاميريان وادى ميں بجال مجموء سانپ اور كيڑ ہے مكوڑ ہے بھى سلك كررا كھ ہوجا كيں ، و إل تنها ب يادد مدد كادابال باجروا بي بين كوسيف كائ تهرناك دحوب كرآتش عذاب يس سلتى بين مرف الى كے كدده كمتر ذات كميم ..ان كے بينے أساميل في است جموت بحالى اسحال كو غصے مين آ كر تعير مارديا

معدایک ساه سورج ب. كل كا كات كا . اورآ باس كردكردش كردب بين.

اليخ محور مين آمي بين .. كا مُناتى نظام كا أيك حقة بن مح بين .. اورات محور من محو مع يط

اس محور میں ہم جیسے بھی ہیں جوابھی اپنے پاؤں میں چلنے کی سکت رکھتے میں اور وہ می ہیں جولا مار المصل من بيار بن اوركهارول كركندهول برسوار بيل ان كا اضافي موني و وليول برسوار بين مردوييش اور کی بات ہے کہ جانب بھی بے اختیاری میں نظر کرتے ہیں ور ندسر جھکائے کہاروں کے کندھوں کی حرکت ے ماتھ ملتے وعائیں کرتے ہیں..

ہم الی و ولیوں کے راستے خالی کرویتے ہیں سمٹ کرائیں گزرجانے دیتے ہیں کہ پرکہار کھولیاظ نہیں رتے، آپ کوردندتے چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے اس لا جارکوشتانی سے فارغ کر کے کی اورمشاق ار نیم ایا جج زائر کواس ڈول میں ڈال کر پھیر کے آلوانے ہیں..

طواف سراسرخاموش رہ کر بھی کیا جاسکتا ہےاور فریادیں بلند کرتے کرتے بھی کیا جاسکتا ہے. دونول صورتول میں کہیں نہیں ذہن بھٹک جاتا ہے..

تواس بعظے ہوئے ذہن میں ایک سوال أجرا. میں نے اس سوال کے سر پر ہاتھ رکھ کراہے ڈیونے ک می کی لیکن ده ندهٔ وبا.. پھرا بھرآیا کہ جو ہمارے آبا دَا جداد تھے اور دِحر تی کے بیٹے تھے .. کم از کم میرے تو تھے کہیں اہرے نہیں آئے تھے تو شاید ہندو تھے، اگر نہیں تو یقیناً سکھ تھے وہ بھی بیاد کے موقع پرآگ سے گرد مجرے لگاتے تھے۔ میں نہیں جانا کہ کتنے چھرے لگاتے تھے، شایرسات بی لگاتے تھے تو کہیں ہر ذہب مل کیل ندگین کی تم کی صورت میں طواف کی رسم موجودہ؟

وال الرورميان مين آگ جلتي ہے..

تريمال كعبب جوسورج ب.آگ ب.

ادربال بدمت مجھ لیجے گا کہ خاند کعبے کے روطواف کرتے ہوئے بس روح میں بالید کی محوث را اورآب تقدس کے جہانوں میں کھوئے ہوئے ملتے جارہے ہیں. جناب اس میں و محکے جی بہت بنتے ہیں زائرین سلسل اپنی کہنوں کوآپ کی پسلیوں میں چبوتے ملے جاتے ہیں ۔ او کمی مولی ہے کہ الت بشار بدن ہوتے ہیں اور یاؤں تو برابر مسلے جارہے ہوتے ہیں..اور بھی بھاراتی اذیت ہولی ہے کہ ہم میں ہمت نہ تھی اور ہم نے چونکہ پہلی بارای شراب کو چکھا تھااس لیے ہم پہلے بی بہت مخورتے، اس ليے پيدل جائے کى بجائے سارے تلاش كرتے تھے..

برن جس میں اب وہ شوخی اور چلبلا بث باتی ندری تھی جو ج کے ابتدائی ایام میں مارے تن بدن على خام الله على كريم ايك چيره ندر ب تنع، كي چير به و كا تنه تنظ من الي ما يرا كان تا جس سطے احرام ذیب تن کرے تی ہم بلند ہو گئے تھے ..اپ روزمرہ کے لیاسوں میں کھے با رام اور مرمنده مع محمول كرد ب تق..

خانه کعبر کوئم نے جرے ہوئے پایا..

أس كاندرايك درياك طغياني هي سيلاب آيا مواتها.

ایک سیاه پوش جارد بواری کے گرداورایک معمولی پھرے گرد بچوم ایک گرداب کی مانندگروش کردہا قا عصر وج كردلا كول سار عكوم على جات بول ..

خانہ کعبہ کاصحن ان سیاروں سے لبریز ہوکر کناروں تک صحن میں اثر نے والی سیر حیوں تک چھلکا

اورجمين اس كرداب بين شامل موتا تعا..

جیے ایک بلند پہاڑوں سے اتر نے والی بےخوداور بے اختیار ندی کے تندو تیز دھارے میں ٹال مونے کے خیال سے ایک تکا گریز کرتا ہے.. پر بیز کرتا، شکنگا اور پچچا تا ہے کہ میں اس میں گیا تو بس گیا.. ووب كيا يويس ايس كنارب بركم اكريز كرتا تها.

مەندى اتى برشورادر تىزىمى..

شورتونه قعا، مركوشيال، دعا نمي اورالتجا ئين اورخوا بشين تفين اورا يك بعنبصنا به يخيي. ين كتني ديركريز كرسكتا قعاله شامل موكميا..

ججراسود کی جانب ہے آنے والی سیاہ پٹی پرؤک کر دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہا..اس ہے ہاتھ طايا اور پرسيا في وحارے ميں بهميا .. بافتيار بوااور كرداب ميں ايك تكا بوااور برس كمو من لكا.

مردو تحض جواس كرداب يس شائل موتاب .. جان بوجه كرائي من مرضى ادر جابت سے شائل موتا ہے تو درامسل وہ اپنے محور کی تلاش میں ہوتا ہے. اس سے پیشتر وہ و نیادی خلاء میں ایک بے وزن کیفیت میں اد حراد حرد ول محرت است مدونت افي تمام ترقوت مرف كرنى بردتى ب مسلس زور لكانا برتا ب تاكدده اس خلام ين معلق رب كبيل فاك كما تيول ين كركرا بناوجود بميشد كي نه كموبيش.

اوروبی محص جب طواف کی گردش میں پاؤس رکھ کراس کے بہاؤ کا ایک حصة بن جاتا ہے ۔ تواس دوران کوئی ایک مقام آتا ہے کوئی ایک لحدالیا وجود میں آجاتا ہے کداے محدول ہوتا ہے کداب اے اپنی

فاندكعدة دُكة ف وكس موجاتاب.

ویے اگرآپ اپی جان عزیز رکھتے ہیں اور اس نیت سے گھر سے نیس نظے کہ فاند کعبہ میں اول آپ کی نماز جناز و پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تو براہ کرم ٹرک زائرین کے داستے میں ندآ کے گا۔ ان کے بہاؤیس رکاوٹ نہ بنے گا کہ ان کے منصوب بندگروپ اپنی خوا تین کو گیرے میں لیے ایک بل دوزر کی مانز بہوری روست بیار است میں آنے داکے دیگر فائرین کومسمار کرتے بروستے چلے جاتے ہیں .. علاوہ ازیں افریقی بہن بھائیوں کے جذب وشوق کو بھی فورا راہ دے دیجے وہ مضبوط آبندی بنڈول کے سیاہ جمعے ہوتے ہیں اور ان کے رائے میں جو بھی آئے گا، اگر کہیں جائے گا تو جان ہے جائے گا. میں نے ازراہ مروت اوراسلامی اخوت کے جذب کے تحت ایک ایسے ہی رقص کرتے کہ وہ طواف کرتے ہوئے بھی اپنے بدن کورتص کی کیفیت میں رکھتے ہیں، یں۔ گروپ کوراستہ دیالیکن شتالی ہے نہ دیا تو افریق بہنوں کی مجمدوں نے میری پسلیوں پر جوکرم کیا، وہ بعدازاں مرتول اك نيس كي صورت أن كي يا دولا تاريا.

میرے پہلے طواف کے دوران اگر جمرامود مجھ سے دو چار ہاتھ رہ گیا تھا تو آج اس کے ادر میرے درمیان بینکروں ہاتھوں کا فاصلہ تھااس لیے آج بھی اس کے ساتھ بوسہ بازی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا. البتہ مجھے بڑھ کر کمیں جی داراور مستقل مزاج باہمت خواتین وحضرات کی ندکسی طرح خاند کعبد کی دیوارتک پنج مجے تصاور کدیکی ممارت مصلک ایک رتے پر پرجانے کیے قائم ہوکر کھڑے تصاور قطار بنائے این باری كانتظار كررے تے ..وه الگ الگ تو دكھائى بى نه ديئے تے .. آيس س جڑے ہوئے تے اور نہايت يسكون حالت من ائي باري كانظار كرد ب تقر .. جانے وہ اپنے آپ كوايك رئے بركسے قائم ر كھے ہوئے تھ .. ان کے نچلے دھڑتو طواف کرنے والوں کے بدنوں اور جذبوں میں ڈولتے تھے بطواف کے بہاؤ کا تناز ورتھا کہ جیسے ابھی ان کے دھڑ الگ ہوکر بہہ جائیں گے ۔ دیوار کے ساتھ یوں چیٹے رہنا بھی ایک کا رنامہ تماہیے کوئی فرى كلائمب كرنے والا راك كلائبر صرف اپنے پنجول سے اپنے آپ كو چٹان كے ساتھ قائم ركھتا ہے..اورجو قطار تھی جھے تو وہ حرکت کرتی محسوس نہ ہوتی تھی ۔ یوں بھی جحرا سود کے قریب تھوڑی می ہے ایمانی ہورہی تھی۔ لوگ ادھرادھرے کمس کر قطار والوں کاحق مار رہے تھے اور قطار والے اپنی اپنی زبان میں احتجاج کے نعرے لگا

مجمى مير، برابريس بمجى مير، آم ايك عمررسيد وخف . اتناكده وجمكا بواتها. كرساد بركا وحراتقر بازین کے متوازی مور ہاتھا۔اس کا پوراچ ہرہ کبڑے ہوجائے کے باعث فرش کعبے کے وبدر وتھا۔اوپ تو كميادا كي باكين ويكف مع الاجار تعاادراس كى نظر صرف فرش پر برتى تقى ادران بزارول عظم پاؤل ب پردتی تھی جوطواف میں تھے اور ووان یاؤں کے چہروں کود کھنے کے قابل بھی نہیں تھا.. بقیہ بدن کی مانداس ک مردن کی رئیس بھی خلک ہو پھی تھیں ..

ينه ذل كعي شريف ال فض كاطواف كيسا ب جو حايتا تو موكا كدائة يا تعين جانب خانه كعبه كاسياه بوش برايك نظر وال له در نبس دول سکتا تھا. اپنے ارد کرد سبتے چیروں کا جائز ہ تولینا چاہتا ہوگائیں مجدر تھا. ایک علی کوی مالت میں اس عالت کیوں کردی کہ میں تیرا گھر بھی نہیں دیکوسکتا۔ کیوں بلاوا بھیجا تھا جود یدارے محروم کھنا تر نے میری اسی عالت کیوں کردی کہ میں اور کا اس اور میں میں میں اس کا اس ک و عرب المان الله المربين جمك كرا كرو يكا بول. أو كيول بلايا تعالى من اس كي جكه بوتا توشايدا لي ال شكايت كرتااور ها يُزَجا مَا تَعَالَمُ مِن جمك كرا كرو يكا بول. أو يعد من الله ينشر من السري من عرب المربية ها. بوجات الميكن اس كاسوكها جوابدان فخرييس تقاا ورخوشي ميش تقا. اس ركمي رئيخش بمي طال كالثرند تقا.. بلكه ناراش جوكركرنا.. ليكن اس كاسوكها جوابدان فخرييس تقاا ورخوشي ميش تقا. اس ركمي رئيخش بمي طال كالثرند تقا.. بلكه ناداس کا بید برای اور لاچاری بی اس کے جے میں کوئی ایس کیفیت مجرر بی تمی جودوسروں کے فعیب میں شایداس کی بید بی ارزا بواقدم ركه نا بوتا تها شايداى لياس ساعت مين جس مين بزارون بلكدلا كمون لوك طواف مين مكن تھے۔ان تمام لوگوں کی نسبت اس کے جذب کی کیفیت عمل ترین تھی ۔اس میں کوئی رختہ کوئی نزاع نہ تھا ۔اس کا خال بناند قا . توجه فتى نتر فى .. ايك يكسولى فلى بلك يك نظرى فلى اوروه اس مس مم .. آس پاس كے چروں .. عارتون ديوارون اوراو پرجوآسان تھا،اس سے بخبراستے دھيان ميں كم ہولے ہولے چانا جاتا تھا. بغير بمی سیارے کے ..

مِن بھی توجہ بنا نا نہ جا ہتا تھالیکن اس کمرخمیدہ مخص کی جال میں اور جذب میں ایساسحرتما کہ میں ا ديكما جاتا تها. اس نے اپنا مج كيے كمل كيا ہوگا سوتا ہوگا تواى سكرى حالت ميں وضو كيے كرتا ہوگا.. ويے بى دائى ركوع كى حالت يس تقانو ركوع كيے كرتا ہوگا .شيطان كوكيے تكرياں مارى مول كى ..و وچل رہاتما ال كف من اوركمل جذب مين صرف الله اقدم ركھنے والے حرم كے فرش كے حضے كود كھتا . جيمے مرف بعنوركى ا نکود کی اور جیے موم تل کے شعلے میں ایک ایسا نکتہ ہوتا ہے جس پر توجہ مرکوز کرنے ہے اے تا دیر دیکھنے انسان آس پاس سے بخبر موکر سی اور جہان میں چلاجاتا ہے..

ميراخيال تفاكده ه تنباب كيكن نبيل. دو مخض جن مين سے ايك اس كابيثا لگنا تماكد دهلتي عمر كا تمااور رد برایقینااس کا بوتا تھا وہ اس کا دھیان رکھ رہے تھے. اس پرنظر رکھ رہے تھے اور جوٹمی وہ تفکر ہوتے کہ میں دوكرنه جائے اورآ محے بردھ كراہے سہارنے لكتے تو وہ دائيں مقبلي كوأ ٹھا كرانبيں ڈانٹ ديتا كہ ويجھے ہو جاؤ.. پہلا چیزامکل ہونے پر جب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں تمام زائرین ای کی مانند کبڑے ہوجاتے. مل کرانی نگائیں فرش کعبہ پر متلاش رکھ دیتے اس سیاہ کیسرکود کیمنے کی غرض ہے جس پر ڈک کرانہوں نے مجراسوداوراللدى جانب باتحد بزهانا تفاتوه وان سب ميس سے افضل موجاتا كداس كي تعمين سب سے بہلے ات دیکھیتیں اوراس لکیر کے قریب زین ہوتیں . اگرچہ اس کی گردن کے اکثرے ہوئے پھے اے مجراسود پر منه دَل کھے شریف

نندون المارة المارة ومرع باتعكو بلندكر كالله عباته طاكر بمرع قرآن كاوراق من مم

یں نے اپنے بہلے طواف کے دوران عرض کیا تھا کہ یہاں دو چار نہیں سینکروں چرے ایے سامنے ت بن کہ جن میں سے ہرایک کی الگ کیفیت، جداجذب، سرشاری اور سرت اور اس کے ساتھ کمشدگی اور ہ اس میں اصلی اور بے خودی بھی ایک ہوتی ہے کدان میں سے ہرایک کے بارے میں کیسی آسانی سے عالی اس کے اس میں کیسی آسانی سے ا بير بورة ول لكها جاسكتا ب لين نبين لكعاجا سكنا..

يەزندى ناكافى ب.

مرتمام سمندرروشنا كي موجا كيس اورتمام در حت قلميس توجمي ميس ان سب چيرول كوبيان نيس كرسكتا كانسب جرول پروه تھا. يدسب اى كے چبرے تھے جس كى ثناء كرنے كے ليے تمام سندروں كى روشائى ادرتمام در محقول كى تلميس ناكافي بين..

ساتوال چیرا کمل کرنے کے بعدہم فی الحال جراسود کی جانب رخ کر کے آخری سلام کرتے ہیں ادر ہم تنہانیس درجنوں اور بھی ہیں جوآ خری سلام کرنے کے بعد بہاؤ کی مخالف سمت میں لوگوں کو برتمیزی ہے محلع اس كرواب ميس حي جلدا زجلد نكل جانا جائي بين.

مجھددر میلے ای گرداب میں شامل ہونے کے لیے کیے بچین تھ اور اب ای بہاؤیں سے نکنے کے لیے کا کچھاکاظ نہ کرتے تھے ..

> ساتوال پھيراممل موجاتا ہے. کیکن سات مجھیرے ہی کیوں..

مات كامندسه ميشب مب مندمول عمتازر إب.

خاند کعبے کرد چھیرے بھی سات. ہفتے کے دن بھی اور آسان بھی سات. موسیقی کے شر بھی مات اورشیطان کوسنگار کرنے کے لیے کنگریاں بھی سات ..اورصفا دمروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے بھی الت چکر آو ام محض ایک طواف کر کے نبیل آئے تھے بعث آسان کی سرکر کے بھی آئے تھے .زمائے گزار آئے تھے سات سُر ول کی سنگت میں گنگنا کرآئے تھے ..اوراس دوران شیطان کا تیا پانچ بھی کرآئے تھے.. القریبا ایک گھنٹہ پیشتر جب ہم اس خلق کے بہتے دریا کے کنارے کھڑے اس میں شامل ہونے کی سى كرتے تقاتواس كمع بم محفل كيجرا اوركيلي منى تقے اور بے كارتھے .. اور جب اس دريا مي اترے بي تواس كمارن بمين محما محماكر بيعير بي يعير الكوالكواك. الني حاك براي باتعول بالماري بياريجر من كوأيك كوز يين وحال وياتها.

مدون بر را مدویت تحلیکن وہ اپنا بایاں ہاتھ اسپنے کوہان سے او نچا کر کے اتی بلندا وازی میں انگار کی اجازت نہ دیتے تھے لیکن وہ اپنا بایاں ہاتھ اسپنے کوہان سے او نچا کر کے اتی بلندا وازی میں انگار کی اور انگار کی مدون کے انگار کی انگار کی مدون کے انگار کی مدون کے انگار کی انگار کی مدون کے انگار کی انگار کی مدون کے انگار کی انگار کی انگار کی انگار کی مدون کے انگار کی انگار کی مدون کے انگار کی کرد کی انگار کی "الله اكبر....." فكارتا كرسب ذائرين ادهرادهرد يمين لكت كربية وازكبال سية في بي.

چوتے پھیرے پر میں نے ویکھا کہ وہ ممرخیدہ بوڑ ھافرش حرم پرنٹر معال ہوکر سائس درست کرنے ے لیے ای کبڑی حالت میں سر جھکائے بیشا ہے ادراس کے دونوں عزیز ذائرین کے آع اسے باتھول سے بندیاندھنے کی منی کرم ہے ہیں کہ کہیں وہ کچلا نہ جائے..

ہوتا ہول تو وہ تورا تمودار ہوجا میں کے..

لوگوں كروں پرتيرتى . پچكو لے كھاتى ايك بچى زائرين كے بہاؤكى سطى پر بہتى مولى د كھائى دے

وونبات سرخ سیب گالول اورقد مم ہو چکے سونے کے زیور کی رنگت کے سنبری بالول والی چوسات برس کی ایک بچی تھی جے کسی دراز قدنے اپنے کا ندھوں پراٹھایا ہوا تھااور وہ سب زائرین سے الگ اور ممتاز نظر آ ربی تنی اسے افعانے والاتو نظرندآ تا تعابس و ونظرآتی تھی اور ایک سنہری راج بنس کی مانند خان کوبرے کرد دمير، دمير، بچكولے كهاتى تيرتى دكھائى ديئ تقي..

میں شرمندہ تو تھا کہ خانہ کعبے ہے میری توجہ بٹتی جارہی تھی بٹتی جارہی تھی اور بار باراس کا طواف كرف والع چرول يرمركوز موتى جارى كلى ..

ویے مجھ میں اگر ممل طور پرجذب ہوجانے غرق ہوجانے کی صلاحیت ہوتی جوہونی توجاہے می ت می اس مفرکے بارے میں ایک مطربھی ناکھ یا تا میرے مشاہدے میں ، بدآج تک میرے مشاہدے میں آنے والے تمام لوگوں سے متاز اور الو کھے لوگ کیے آتے .. بیس اگران کو بیان کرتا ہوں تو رب کے مرکو بیان

أيك بإباجي كوديكها..

ووات بابالى توند تتى . ين اكراي بال رنگنام جور دول . دار مى بر هالون ايى جوناف تك آل مواق میں ان سے اہلی برحیا بابا موسکا تھا۔ توب بابانہایت متانت سے ایک بی رفارے چلتے۔ دھے کھاتے۔ جوم كماته كعبرك كرد كموست يهمي كهيل اورند تكت سقى مرجهكات قرآن يزمت چلت جات سقد دولول بالموں سے ایک بوے جم کا قرآن تھامے اسے اپنے آسموں سے ایک ہی فاصلے پر دھکوں کے باوجود قائم مرتع پڑھتے چلے جاتے تھے.. يهال تک كه جب وہ تجراسودكى سيدھ ميں فكنيتے اور ان ك آس پاس جو زائرین تھے، وہ لی بحرک کے جمع کے رکتے تا کہ سیاہ کیر شناخت کر کے اس پر تغمیر کر ہاتھ ملا کرا گلے بھیرے و شرور كرديس وووالى چك جات كداب كيا مواب قرآن سفظري افعات اور محرشرمنده عدد

منه وَل كَعِيمِ شريف

دور مرم ہی پیچھوڑ و، مجھے کیا طوف حرم سے آلوده به مئے جامة احرام بهت بے"

رے جیسے کوہ نوردادر آ وارہ صفت کے ذہن میں جب ایک چشمہ چوٹنا ہے تو وہ راکا ہوشی کے داس میں آیک سنج کی پوشیدگی میں سے طاہر ہوتا ہے اور میں اور میرے بچے کری کے ستاتے ہوتے اس کے اندل سے شندک پاتے ہیں. یاشاہ گوری کے رائے میں پائیو کے درختوں کی چھاؤں میں .. روبل کی وادی یں فیری میڈو کے قدیم جنگوں میں جھیل صدیارہ کے کناروں کی ریت میں سے ظاہر ہوتا سوئے کے ورات سے منبری موتے پانیوں والا ایک چشم...

لكن يديئرزم زم ان ب جداكو كى اورچشم تھا. بلكه جتنے بھى چشم ميں نے بيان كيے ہيں،ان سب

حضور نے فر مایا کداگر باجر واس چشے کوان من ان مفہر تفہر بگار کر ندروکتی توب بوری ونیامی پھیل

محن حرم میں سے سنگ مرمر کی سیر صیال فیجے اُتر رہی تھیں ..فیچے ایک ایسے تبدخانے تک جاتی تعمل جمل کی حیب پر تو طواف ہور ہا تھا اور بیچے قطار اندر قطار بے شارتل کھلے تھے اور ان میں پانی تشہر تائییں قادرال ربتا قبار وضو سجيد. پياس بجمائي يا أس ياني سايخ چرب بر چين ماركرتروتازه موجائي. جم پان في الروي بين كار كراس كى بياس بجمائي كى ..

يدونى قديم شكل كاكوال نيتها كدول وال كربوكا وبوكراس سے بندهى دى كوچ فترى برليث كم إِنْ نَكَالا مِا تَا. أَكُر چِهِ جِهُمْ تَصُورِ يَبِي تَصُورِ دِيمُعَتَى ٱفَي تَعَى بِلَكَهُ بَهِا يت ما وُرن سيث اپ تعا. شف کاایک دیوار جواس ته خانے کو دوصول میں بائٹی تھی اس کے بیچے کھمشینیں نعب میں،

مُنه وَل يُعِيرُ ريف

مریہ وہ عجیب کوزہ گرتھا کہ بریکارے بریکارٹی سے ایک صراحی دارگردن دانی صراحی تخلیق کر دینا قل اور اس مراتی میں بےخودی کی بہت قدیم انگوروں کی شراب بھی مجردیتا تھا۔ اورای لیے تو ہم محلکتے جائے تھے۔ اس مراتی میں بےخودی کی بہت قدیم انگوروں کی شراب بھی مجردیتا تھا۔ اورای لیے تو ہم محلکتے جائے تھے۔ یں بے مودی نہد ۔۔۔ تو ایک کوزے ، ایک ابھی اس کے ہاتھوں کی ڈھالی ہوئی صراحی کے لیے چاک سے یکن مہدا بوجانا يهت مشكل موتاب.

اس دنیا کوچمور کرایک اوردنیایس جانا کتار شوار موتاہے.

كن كاجي جابتا ب كدوه اس جاك سالك موجائي.

کی در ہے۔ اس کے اتنا تلق میں ہوتا بلکدانمان ہوتی ہے، اس کیے اتنا تلق میں ہوتا بلکدانمان مرید

ساقوال بھیرا کمل ہونے پرحسب مدایت ہم نے مقام ابراہیم کے بعنا زدیک ہو سکتے تھا تا زدیک ہوکردونفل ادا کے اور پرانی پاس بھانے کے لیے ایک چشے کا زُن کیا جو ہزاروں برموں سے ہم جيسول كى بياس بجماتا چلاآيا تعا..

The same of the sa

A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

The second of the second

Mary Committee of the state of

THE SALE STATE OF THE STATE OF

Silver and primary that I will all the same

برے ببآپ اپ پاؤل دھوتے میں اور آپ کی الکیاں ایر حیوں کوچھوٹی آئیس صاف کرتی میں تو ایک الرب المربي المربيل ا و منی منی ایز هیول نے کل جہان کوسیراب کر دیا..

اگر چردوایت میں تعور اسافرق ہے.. یرچشہ شغیا ماعیل کی ایر حمدوں کی رگڑ سے جاری ہوا تھا.

يال بي اجروا بي بي سي خد هال آه و فغال كرتى بهي صفا پر دور تى جاتى تھيں اور بھي وابن آ کرمرده پر چڑھ جاتی خیس اور اللہ سے مدد کی طالب ہوتی خیس تو ساتویں چکر کے بعد جب وہ بیٹے کے

المالي المن المحف افرشدائي اير هول كاركر سووال ايك چشمه جارى كرر باتفاد كازمزم كامند مرف ايك بي زيرزين بإنى كاكونى ايك خاص وهاراب جوسط برآتا باور رم كلاتات ياشر كمدك في إلى عرصة ذخار بين أنبين بعي زمرم كهاجاسكتاب .كيابيامكان بعى بيك ان الله المعدية چشمه ايك مرجه فيراوجمل موجائے عمم موجائے يا خشك موجائے تو كيا اسے جروايان بنانا چاہے ... ياذ من طور پرتيار د مناچاہے . جمين بيس مارے بعد آنے والى سلول كو..

ٹاید باک اورعبد المطلب آئے اوراس جشے کو کھووٹ کالے ..

یا پرازل تک اس کے پانی تم ندہوں گے .. پیاس مجھاتے رہیں گے ،سیراب کرتے رہیں گے .. انے یاؤں دھوتے ہوئے ایر حیول پر ہاتھ بھیرتے ہوئے آپ کو بیاحساس ہوجا تاہے کہ بیروہ اردمیان بین بین جن کارگڑھے زمزم وجود میں آتے ہیں.

طواف کے دوران آپ حضرت ابراجیم ، حضرت اساعیل اور اپنے اس بجن کے قدموں پر قدم ر کے اِن جس کی بادای ڈائی چھن چھن کرتی گلی میں سے گزرتی ہے..

جب كديرُ زمرم سے فارغ موكرآب جب سعى كرنے كے ليے فكتے بيں تو كو ياصرف بى بى باجره يكتش قدم يرملني جاتے كو بين. نیوب ویل نوعیت کی اور به آواز چل رای تغییل .. آواز تو موگی لیکن شخشے کی دیوارا سے ہم تک آئے سے در کا تھی۔ میر سے ایک است کی در سے ایک ان اور سے اطمعنان سے میٹھا کے در سے سے در کا تھی۔ یوب ویں دیسے است سے دول اور میں است کی استانی انجینئر نہایت اطمینان سے بیٹھا کر حساب کتاب کر ہاتھا۔ ان مشینوں کے پاس دفتر لگائے ایک پاکستانی انجینئر نہایت اطمینان سے بیر میں میں است کتاب کر ہاتھا۔ یے یا ن وسر سے ہے۔ بیر بہت دنوں کا قصر تبین جب اس مقام پر واقعی ایک یج مج کا قدیم کنواں تھا اور اس میں ڈول ڈال چین کرتے تھادر پیچی محفوظ کر لیتے تھے کہ جب جھے دن کر دتواس پانی کومیرے چیرے پر چیزک دیتا. منید یک ہے کرزم زم کا نیوب ویل تو ایک ہی ہے جس میں دیگر درجنوں نیوب ویلوں سے بال نكال كراس مين آميزش كردى جاتى ب. توالي كرساقى ن كهمال شدديا موشراب من الكول زائرين تك دور جام جي آسكا ب جب ساقي كيمينه كيم ملاكرييش كرب. ديسے ساقي اس شراب كاليك تطرب مي ب شك أيك وجله طاوف ليكن اس قطرے كى خصلت اور خوشبوتو برقر اررہے كى ..

چاه زمزم مدتول سے ممشده قباله کوئی نہیں جانیا تھا کہ کس مقام پر ہوا کرتا تھا.

لوگ چاه زمزم كاصح محكل وقوع بحول يچك يته..وه مرف اجهًا كي يا دداشت مين ايك دهندلا بهن میں م تھا۔ قیاس تھا کدارد گردے پہاڑوں سے بارشوں کے پانیوں کے ساتھ بہدکرآنے والی مٹی کی تہدے ينچ ميد كنوال وفن بوگيا تقااوراس كاكو كَيْ سراغ با تي ندر با تقا...

پر حضرت عبدالمطلب كوبى بى باجرد كے كوشے يس خواب كى حالت بيس جا، زمزم كے مقام كى نشاري کي کخ

حضرت عبدالمطلب في اپنے بينے حارث كى مدوسے اس مقام پر كھدواكى شروع كردى جس كى نشاعدی خواب میں کی گئی میں منظر پان أیلے تھے سرید کھدائی پراس کی تہدے کچڑ میں سے مجمعالیب تكواري، زره بكتري اورسونے كے بين بوئے برن برآ مد بوئے جو بھی كيے كے بتوں كونذرانے كے طور بر مجینٹ کیے گئے تتے.. پوٹیدہ کردیئے گئے تھے تا کہ چرائے نہ جاسکیں اوراب زمزم کے ساتھ وہ مجی غلام ہو محے تھے. حضرت عبدالمطلب نے تکواریں اور زرہ بکتریں قروخت کر کے کعبہ کے بوسیدہ دروازے دوبارہ تعمیر كروائ اورمونے كے ہرك ان دروازوں پر سجادث كى خاطرة ويزال كرديے..

ایک زمانے میں بیعقیدہ بھی عام تھا اور عام مسلما نوں کا تھا کہ اگر اس کنویں میں چھلانگ لگا کر موت كو كل لكالياجائ وانسان سيدهاجنت من جاتاب كماس كى تهديس جنت بيدو براني وتول من ہوا کرتا تھا،ان دنوں مجی لوگ بہتی دروازے میں سے گزرنے کے لیے جان داؤ پرلکا دیے سے کہ گزر کے تو جنت كي المروانس بكتك بوعي.

چاہ زحرم مل جب السے معقدین کی التوں سے پانی آلودہ ہونے لگا اور بدیوا تھے لگی تو کویں کادیا ایک آئی جال اصب کردی کی تا کراس میں چھانگیں شلکا کی جاسکیں درمزم کے پانیوں سے وضوکرتے مُندُوں جو ایک کی سیدھ میں دوڑتے ملے جاتے ہیں تو لی ایم ایسے تو ہر کز ندووژنی ہوں گی.. ہوں کی ہم آج جو ناک کی سیدھ میں دوڑتے ملے جاتے ہیں تو لی ایم ایسے تو ہر کز ندووژنی ہوں گی.. چنانچہ ہمارادوژ نابالکل ان نے تعش پالے مطابق ہر کر تھیں . ایک علامت ہے ایک یادہے.. ممکن ہوتو سی پہلی منزل پر ہی کرنی جا ہے کہ اب بھی دونوں جانب تعوزی ی ج مائی ہے اور پھی

پھر انہی زبانوں کے صفا کے بھی اور مروہ کے بھی موجود ہیں۔ اگر چدانیں محفوظ رکھنے کے لیے پالٹک کی ایک پھرا ہیں۔ ان سال میا ہے اتن تفاست سے کان کی اصل صورت پوٹید ہیں ہوتی صاف فاہر ہوتی ہواور باری تہدے ڈھانیا کیا ہے اتن تفاست سے کان کی اصل صورت پوٹید ہیں ہوتی صاف فاہر ہوتی ہواور رورے شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ ان پھروں پر پلاسٹک کونگ کی گئی ہے..

سى كا آغاز مفاك بقرول سے بوتا ب. آپ بى با بر داور حفرت اساعيل كى موجود كى موس كرتے دعاكرتے بي اور اترف كلتے بين يدور موں كے بعد على بموار بو جاتى باور آپ تيز تيز جلنے لكتے من المنظم المنظ ا رحیوں میں تھی اور وہی بے چینی اور تھبراہث ہے جو نی لیا ہاجرہ کی ایر حیوں میں تھی ..

مرو ، عور تمل ، بج ، بور مع اوروه بھی مرتسل کے . قد بُت جدا اور شابتس الگ علتے جارہ ہیں .. يهال مجى طواف كى ما نندسات كى تيدىمى ..

مات آنے جانے کرنے تھے .اورائھی پہلا جانا شروع ہواتھا..

يبال طواف كى نسبت زياده وشوارى تحى .. وبال من مرضى سے اپنى دفارسے بے تك افوغوں كى مانداد تصفح موت بهي چلا جاسكا تفاليكن يبال ايك بي رفيار سے ايك بي ست مي مسلسل چلنا تها. يبال سي كرتے ہوئے تكليف ہوتی تقى .. فيكم پاؤل مخت فرش پر بھى چلتے اور بھى بھا گتے اذیت ہوتی تقى ..

بم كوئى باجر وتعوز ، تص كما كل ما ندسكت و كمت ككرول برقدم ركعت اور يحرجى ابت قدم رج. آب می کرتے ہوئے کچھ مجی کر سکتے ہیں رعائیں مانگ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں.. واكي جانب جوراسة اورمحرايس حرم كى عمارت يس اترت بين أنبي نظرين لاسكة بين كرشايدى زاوي ي کی اوٹ سے اللہ کا گر نظر آ جائے جونظر نہیں آتا. یا پھر بائیں جانب مد بندی کے بار جوزار مرووے وایس آرہے ہیں آپ سے مخالف سمت میں چلے جارہے ہیں، انہیں ویکھ سکتے ہیں اور ان سے برے جوجیت تك بيني كمركيال بين ان كے بار كم كى ممارتوں كودهوپ ميں سلكنا ديكھ كتے بين يا بحرا بين ميں باتيں بمي كريكة بن-آب جو يحريج بحركرت بين آب كاندراني زمانون كى دهوب اوري بوتى ب، اجره كى ب چنی اورا سامیل کی بیاس موتی ہے.. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ محض ایک رسم اوانیس کرد ہے ایک یا داازہ میں کردہے بلکہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ ساتھ دوڑتے چلے جارہے ہیں، پانی کی طاش میں ان کے مددگار مونے کی می کردے ہیں.

ال دائے پر جلتے ہوئے ایک پر لطف تجرب ہوتا ہے..

### "طواف ممل عشق سعی ممل دانش... دەسب باجرة بوچكے تھے"

ستی کے لیے بھی دومنزلہ مہولت ہے. طواف کی تین منزلہ مہولت کی مانند. حرم کعب کا بی ایک حصة ایک طویل بال جس کة خرتک نظرتیس پینی تحی درمیان می کرتک آئى بوئى ايك مديندى .. جوجار بي تقادر جوآر بي تقى ال كول الك كرلى بوئى ..

يبال ندان زبانول كى دهوب باورند تيت موسة سنكريز سد. ندآس پاس ويراند باورند منظان پها داورنه پياس جگه جگه فنک آب زمزم دستياب بادرايتر كند دنگ كي شندك ب.

بہت دن نبیں ہوئے جب بیسب آ رام میسر ندھتے .. یہاں صفا دمروہ نام کی بہاڑیاں اوران کے پھرموجود تھے اور زائر ایک بھرے پرے بازار کے پچ اور کھلے آسان تلے بیفریضا داکرتے تھے .: پ

منا اور مروه .. جن كے ورميان بھاگ بعاگ كر بى بى إجره نے اپ آ پ كوب حال كرليا تماك شايرمناكى چونى پر پنچول توكوكى كاروان اس ديرانے كو تادكھاكى دے جائے. شايدمرد و كے عقب مل كوئى مخلستان دکھائی دے جائے لیکن وہ وہاں تاویر نہ مخبرتی تھی کہ نیچے اساعیل تنہا ہے اور پیاسا ہے. بھا تی ہوئی اس كے ياس لوث آئى تھيں..

يهال وه كونسا ايسامقام موسكتا بهايئر كن فيشتر بال. سنك مرمر ك فرش اور تيز روشنيول مي جهال حضرت اساعيل ايزهميان ركزت تحديد چاه زمزم بحي تواسى مقام پر بهونا چا بي تها جونيس ب. يهال سدور ہے جم مے محن میں .. ہوسکتا ہے کہ دواس بال کے درمیان میں کہیں ہواوراً س کے پانی سبولت کی خاطراد حر في مائ من مونا جا المونكرات تومغا اور مروه كورميان من اي كيس مونا جا بيداورد ويس ب.

ييمى مكن بيكر جهال وه آج بورى اس كاامل مقام بواورو بين حفرت اساعيل بياس ي بلكتے تھے اور لى في حاجر ، بالكل تاك كى سيدھ يى تونبين دوڑتى بول كى ..مغار چراھتے بوئے بھى كوئى راست اختیار کرتی ہوں گی اور بھی کوئی اور بمروہ سے اتر ہے ہوئے بھی مختلف رائے آسانی کےمطابق اختیار کرتی

رے تھے اور ان سب میں ہاجرہ کی روح حلول کر گئی تھی ۔ وہ ہاجرہ ہو بچے تھے جیسے برفرد ہاجرہ کے لیے بیں ربح کے لیے اپنی خود فرضی میں جتالاس لیے دوڑتا ہے کداس فرد کا ایک بیٹا ہے جو بیاس سے بلک رہا الماروده يعلى الله الله المارك ليكروا ب...

ایی بے تابی اوراضطراب کسی رسم اوا کرنے سے .. کی یادکوتاز وکرنے سے جنوبیں لیتے ..ایے اوپر پیسب مجھ منے توریکیفیت طاری ہوتی ہے..

سعی کیاہے؟

سعی ایک تلاش کا نام ہے.. راک ایا تحرک ہے جو بے مقصدا ورزی نہیں اس میں مقصد ہے ..

يه عي لا حاصل تبيس.

اوريبان آپ كوكيا حاصل موتاب كياسبق ملتاب؟

بے شک آپ خالق بر کمل ایمان رکھتے ہیں،اس کی مرضی کے بغیر پیتے ہمی نہیں بلاراس پر بقین ر کھتے ہں جھی تو ایک پُر ہول ورانے میں تنہا ہو جاتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ موجود ہے، میں تنہانہیں موں لیکن اس ایمان اور یقین کے باوجورا ب ہاتھ پر ہاتھ دھرے سب کچھای پر چپوڑے۔ اس کی مدوگاری ك منظر بركارنبيل بيطية بحض وعائين نبيل كرت .. ب شك مدق دل سي آه وزارى كرت محض وعائين نہیں ما لگتے کہ یا اللہ کا فروں کی تو یوں میں کیڑے ڈال دے..ان کے میکوں کا پٹرول ختم کروہے..حشیرہ فلسطين، بوشيا اورا فغانستان كےمسلمانوں كوآ زا وفر ما .. كفاركو نابودكر و ب.. امريكه كوتياه و برباوفر مااور طاغوتي طاقتوں کا قلع تمع کر سے ہمیں ان سب برغالب کردے..اُمت مسلمہ کی مدو فرماا دراسلام کاغلیر کردے.. نہیں ایسی جذباتی اور کھوکھلی دعاؤں ہے پچھ حاصل نہیں ہوا کرتار

اگر مونا موتا تو موچکا موتا..

ا گرصرف دعاؤں سے بچھ ہوسکتا۔ تو پیٹیبروں کے باپ ابراہیم کی بیوی ادراکیے پیٹیبرکی مال۔ اور آ خرى جى تك نبوت كبنيانے والى كى دعا ميں قبوليت اورا تر انگيزى سے بر هركمى اور كى وعا ہو عنى مى ..

ميكن نهيس.

لی بی ایر و نے اس بیابان میں ایک آگ اگلتے ورانے میں ایسی آگ اگلتے جس میں ان کے خاد ندکوڈالا کیا تھا۔ایے دیرانے کے بوے تندور میں سکتے ہوئے اپنے بچے کے سر ہائے بیٹ کر محض دعاؤں پر اکتفالہیں کیا تھا۔ انہوں نے بھی جدوجہد کی تھی۔ بھاگ دوڑی تھی سعی کی تھی۔ پانی کی تلاش جاری رقعی تھی۔ جبوکائی ، ہاتھ پر ہاتھ دھرے .. رب سے مدد کی التجا کر کے .. کداب وہی سب پچھ کرے گا بیٹھی میں رہی اس شنڈک بھرے ہال کی بلند جیت پر سبز رنگ کی روثنی بھیرتی ٹیوب لائٹس آ ویزاں ہیں جوہمیں آگاه کرتی بین، نشاندی کرتی بین کهتم اب أس مقام پر به وجهان بی با باجره چلتے جلتے بیکدم دوڑ نے کتی تیں، اس تشویش سے ڈی ہوئی کہ میں اپنے بینے کوتنہا چھوڑ آئی ہوں۔ وہ یہاں سے نظر نہیں آرہا، جانے دورانی لد باہے یانیں میں اس کے پاس بنچوں تووہ یکدم دوڑ نے لئی تھیں ..

يبال بيني كرېر زائراس سزرنگ كى عاميانه تتم كى نيوب اين او پر روش د ميم كريكدم دوژ نه لگا ہے بقریبا بچاس ساتھ قدموں کے بعد جیت پر پکھ اور سزر ملک کی ٹیوب لائٹس نشاند ہی کرتی ہیں کہ یہاں پہنچ ہے۔ رہوں ہوں کر ہاجرہ کواپنالخت جگرنظر آگیا تھااور دہ اطمینان سے چلنے لگی تھیں تو زائر بھی اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور آرام سے طنے لگتے ہیں..

میں اس پس منظر ہے آگاہ نہ تھا، اس لیے اپنی دھن میں چلا جاتا تھا تو جونبی جہت پرنصب بز غوب لأئش كيمين فيج موع توسلحوق في مرك كنده عرباتهدر كاكركها "ابا جي .. دورُ ناشروع كردوً" اباً جي كے ليے چلنا محال مور ہا تھا، دوڑتے كيسے تو جھلاكر كہتے ہيں" پر كيوں بيے؟" "اس ليه كه يهال المخيني كربي بي الروجي ووز في الكيس."

چنانچابا بی بگشت ہو گئے ایسے کہ وہ مربل گوڑے ہو گئے جوعام حالات میں مرے مرے مرب قدم الخاتے میں اور پھرایک زوردار جا بک ملفے سے پھی کھول کے لیے بحث دوڑنے لگتے ہیں ایسے ہوگئے ..

صرف ہم تنول نہیں.. بلکہ ہزاروں افراد جوابھی اطمینان سے چلے آ رہے تھے..ان ٹیوب ایکش کے نیچے سے گزرتے ہی ڈر بی رایس کے محوث سے ہو گئے کیا بوا سے کمیا جوان اور پچھے بچہ لوگ بھی دوڑ نے لگے جیے گارڈنے روائلی کی سیٹی بجادی ہے اور گاڑی حرکت میں آ رہی ہے اور اس پر بہر صورت سوار ہونا ہے.. وہ جو بوڑھے تھے ان کی دوڑ و کھنے کے لائق تھی ۔ وہ نو خیزشتر مرغوں کی مانند گردنیں ہلاتے کمی کمی يلامنسس مجرتے جوان مو محك تصاور بم مع كميں آ مح نكلتے تھ.

اُن شمر موغوں اور وہ بھی نو خیز شمر موغوں کا مجھ ایسے مریل گھوڑے ہے کیا مقابلہ..ای لیے وہ مجھ ےآ کے نکلے تھے۔

سعی کاس معے ویس نے بہت پند کیا اور اس میں ایک قدیم کہانی کوزندہ کردیے والی جوقوت محى اسات مرابي مل محسوس كيااوراس س كيف حاصل كيا..

جہاں جس مقام پر بی بی ہاجرہ مکدم اپنے بچے کے لیے بے چین ہو کی تھیں کہ وہ یہاں سے نظرنہ آ تا قا يكي اس بركوني آفت تازل شهوكي موركوني جنگلي درنده اساينا نواله نه بنالي كهيس وه پياس مر شباع .. مامتا کی کیک سے مجور عکوم مما منے کی تھیں وہاں ای مقام پران کی یادیس بزاروں افراد.. ہردوز لا کموں لوگ اور ہریس کروڑوں زائر ای مقام پر بھی کر ہما گئے تھے ۔ ان گنت صدیوں سے بوری دوڑ

مندةل كعيم شريف يح كريال الشكركا ساه لباده بحى وكما لي يوا تا.

شوق کوه پائی تو بس محی رکمتا تھا..ود جار پھروں پر نظے یاؤں رکھ کر ذرااور بھی گیا، پھر سوچاک سلے سے فارخ ہوجا کی چرکوہ نوردی کریں کے مروہ کے پھروں پر جولوگ میٹے ہوئے تھے،ان می بہتے ہے۔ یہ بشرخوا تین تعین ایک سوڈانی مورت کی سیاہ آ محموں کی سرخی میں سے مسلس آ نسو بہتے تھے بہتے آگ مے یہ بانی میکتا ہو ایک جانب ظیائن کی چوخوا تمن ایک بھیے لباس میں ایک جیسی بی دکھائی دے رہ حمی اورده میں روتی تعین تو ایک جیسی بی روتی تعین ان کآ نسویٹی تاک کے درخاصا فاصلہ طے کرے کردن اورود کا اوروه یاد کرتی تعیس ای اس مال کوجس نے ان سب کی جو آج تک آئی ہیں جو آج کے بعد اس دنیایس آسی گان سب کی نمائندگی کردی تھی ان کے حضے کی می کردی تھی ..

کا جاتا ہے کدا کر کعبے کے کردطواف سراسردومانی بالیدگی کے لیے ہو یہ می اس دنیا کے لیے ے .. یہ بدن کوآ زاردینے والا ایک مل ہے، اے تمکادینے والی کوشش ہے .. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپ الی کے لیے زندگی کو بچانے کے لیے صدوجہد کرتے ہیں،اپنے بچوں کے لیے بیکت کانتے ہیں. بیآپ کا زمن ے کسب بچھانٹ پرچھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کریٹے نیس جانا بلکہ تک وروکر کے اُس چشے کورر یافت کرنا ے جوآپ کی قوم. آپ کے بچوں کی زندگی میں جتنی بیاس ہے أے بجمادے..

> " طواف كمل عشق ب. اور سعى كمل دانش.. طواف میں ہی وہ بی وہ ہے .. اورسعي مين بس تم بي تم مو.. طواف الله تعالیٰ کی مرضی ہے.. ادر معی تبهاری مرضی ہے."

لعن طواف .. مرف الله ي.. ادرسى ..مرف انسان ب.. طواف روح ہے.. اور عي ... بدن ي

جم پہلاسفر ممل کر کے مروہ سے ذرااو نچے ہوئے اور پھر پاکس جانب آثر کرچد حرے آئے تھے

تھیں.. بھائی پھر آئے تھیں.. تلاش کرتی رہی تھیں ..جدو جہد میں معروف رہی تھیں اور چین سے نے میلمی تھی۔ تھیں.. بھائی پھر آئے تھیں.. تلاش کرتی ہے تھیں۔۔

جیبا که میں بیان کر چکا موں ایک نبی کی بیوی ایک نبی کی ماں .. اور نبی آخرائز ماں کو جردی لانے والی عورت. اللہ کے محرین جگہ یانے والی اس کی واحد بمسائی وہ بھی دعاؤں پر انحمار نے کرتی تھی۔ حوصله نه بارتي محمل ملسل جدوجه ركرتي جل جال محى\_

يس مين مامل بوتا إس سي من ..

سعى سے بغیردعا تیم تحض بزبزاہث اور طفل تسلیاں ہیں. فریب ہیں. بے شک وہ دل کی معداد ت ے أعمی ہول.. بكاريس..

مج کے بھی مقامات بھیب ہیں..

جب تک آپ خود نہیں آتے بماری حیات مطالع میں مصروف رہیں ، ج کے برقدم کے بارے من كما يج اوركما بن برحة ربين جب تك أب فردنين أت ان جيب مقامات سة كانبين موسكة .. آپنیں آگاہ ہو سکتے کہ اس دوران مجی تو آپ ابرائیم ہوجاتے ہیں اور بھی اسائیل کی بیای اید میول میں سرایت کر جاتے ہیں اور بھی ڈاچی والے کے پیچے چلتے وہ جوتصوی پرسوارساجن ہے،اس كرنك من رقع جات ين..

سعی من پوشیده ایک اور راز بھی ہے..

بهت كم لوگ اس راز كى تهد تك وينجة بين..

حفرت ابراہیم کوآگ میں ڈال ویا جاتا ہے جے پانی بجھا سکتا ہے .. سوائے اس کی منشا کے .. اور اجره بمي أي بانى كى الأش ميس مركروال بين جوسين كى بياس كى آك كو بجهاسك.

آمك اورياني كالمميل سعى ب..

مرتول بعد فرات کے کناروں پر بھی پیاس اور پانی کاایک اور کھیل کھیا گیا...

بالاخرام النيخ موے دوسرے كنارے برمروه كے پھرول تك..اورده بھى بلاسك كى تهديل محفوظ بقرين ال تك يخيخ ين..

الجي تومزيد چوراستول پر چلنا تھا..

الجمي توبيلارات في مواقعا.

لا سلك كى تهيم حوط شده مروه كى بقرول كاويد. ذرابلندى يربهت سے باميت دائرين بينج موت من ايد شوت كوه ياكى ركمة سف ادر بال كى جيت كى قربت يس مرده كى ده بهارى جو مى دموب يس مستی ویران کی اوراب دھی مون فورنی تھی۔ دہاں کھ پرشوق براجمان تے اور دعا کی ما تک رہ

دورويير يقك جاري تحى .. اور دونول حصول من ون وے كاصول يريخى سے پابندى كى جاتى مقی البتہ درمیان میں ایک چھوٹا ساراستہ تھا اُن وئیل چیئرز کے لیے جنہیں افریقی اور سعودی دھکیتے تھا اور جن بروه بور مع بالا چار بیشے سے جوخود چلنے کی سکت ندر کھتے سے اور میں انہیں و کھ کردب کاشکرادا کرتا تا من پرورور این میرچل سکتا هون ... خاند کعبه کے گرد ڈولیاں گھوتی تھیں اور یباں وہیل چیئر زجاتی تھیں ان میں میں کا حاراور بوڑھے نہ تھے دو جارتن وتوش کے ہاتھوں مجبورموٹے حضرات بھی ان میں بیٹے دکھائی ویتے ..ایے بے چارے کوشش تو کرتے ہیں .. ہمت کرتے ہیں لیکن دویا تین چکروں کے بعد چکرا جاتے ہیں اورمجورا وبيل جير كرائ برماصل كركاس مين دهر موت بين اورسي كمل كرت بين..

کچے وہیل چیئرز کو بچے دھیل رہے تھے.. اُن کے لیے بیروزگار بھی تھا اور ایک کھیل بھی ..اس میں بینازائرتو دعاؤں میں مگن ہوتالیکن دہ کھیل کود اور تفریج کے موذییں ہوتے .. دوسری وہیل چیزز کے ساتھ دوڑیں لگاتے..این وہیل چیئر کے ہینڈل تھاے اے معمول کی رفتار پر چلانے کی بجائے خوب زور لگا کر وهكية صلة جات اورجب وه تيزرنار موجاتي تو فورا پيڙشل پرپاؤل جما كراس پرسوار موجات اور تيمة لگاتي دوس بچول کومتوجه کرتے کدد مجھومیں مفت میں سیر کررہا ہول ، خاص طور پر جب وہ ایک چکر تکمل کر کے صفا یا مروه کی معمولی اونیمائی پرزور لگاتے پڑھتے اور پھر دوسری جانب اترتے ہوئے جب وہیل چیئرخود بخو درفار پڑ لیتی تووہ اس پرسوار ہوجاتے..اس دوران اکثر ایسا ہوتا کہ زائر جود عائیں کرنے میں مکن ہے، آنسو بہارہا ہے،اے محسوں ہوتا ہے کہ شاید وہل چیئر کی بریکیں قبل ہوگئ ہیں اور وہ ہراساں ہوکرسب بچھ بھول بھال کر وونوں مینڈل مضبوطی سے تھام کر کہ پیتنہیں میں اب کہاں جا کریش کروں گا. احتجاج کرنے لگا.

مفاکولو شختے ہوئے اب میں جانیا تھا کہ تھوڑی دیر میں جہت پرنصب سبزیوب لائٹس دکھائی دیں كى اور جو نمى دونظر آئيں ..ان كے نيچے سے گزر بے تو بھا گئے گئے .. وہ منظر ديكھنے كے لائق ہوتا ہے جب انجي توروال دوال جوم اپنی اپنی رفتارہ چل رہا ہے اور پھر یکدم سب کے سب بھا گئے لگتے ہیں..اورا ایے بیش کہ وه ہراسال ہیں یا مجبور ہیں بلکدایے جیسے مراتھن دوڑ میں حصر لینے والے اپنی خواہش اوز مرضی سے پرمسرت موكر بماتح بن.

اور جركوني الي إلى بدني بيئت اور شوق ك مطابق بها مما س

مجمع جن كى ٹائليس لامى اور لوخيز موتى بين، سوميشروالى برق رفتار دليش لگا ديت بين يجهدور تي مبين بككائد مع بلات ربلات چلت جات ين ايس بحي موت بي جواس دور بس سب سآ ككنا جا جنين سلحوق اور تميرستي من آئے ہوئے ساہ برلوں كى مانند قلائيس بحرت.. ادرش ایک فربدریان محور ای ماند بدو حب انتا موا ..

يزد ول كعيم شريف مرف مرد بماضح بين عورتمل نيل..

ووالمينان معمول كارفتار على سيتماشاد يمتى بس. مرف اس ليك لى لى باجره ف الناك عفى دور وموسر لاتى

چانجانيس بيشك ليچفىل كى ب.

اورمرداس شرمندگی کومنانے کی خاطر دوڑتے ہیں کدا کی عورت ہم پر بازی لے گئی ہم اے

ب یارو در دگارچھوڑ کر چلے گئے تھے تنہا چھوڑ دیا تھااور پھر بھی اس نے ہمت نہاری تھی..
"انسان کے لیے بچھ بھی نہیں سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے"

الله سے اس فرمان برصرف ایک عورت نے دھیان دیا تھا اور کوشش کی تھی ۔ اس نے ہم سب کو خردار کیا تھا کتہ ہیں اتنا ہی ملے گاجتنے کے لیے تم سعی کرو ھے تو مرف ایک عورت نے سمی کی تمی

مرداس خفت کومٹانے کے لیے دوڑتے ہیں کہ وہ اس سی میں شامل نہ تھاور مورتیں ان دوڑنے والون میں اظمینان سے جلتی جاتی ہیں..

اس سبزلامت كوسرول پرروش د كيچ كرجونهي ميس تيزرفتار بوا. بها گئے لگاتو كيا د كيميا بهول كه ايك چيني ما ہی ہیں جوشکل اور واڑھی کے چند بالول کے تفویشس کے قریبی عزیز لگتے ہیں بلکہ وہی لگتے ہیں، سر جمعائے الك جيبي سائز كے قرآن پاك كى تلاوت ميں كھوئے ہوئے ہيں، انہيں كھ خبرنيس كدوه كهاں ہيں۔ بس يمي تمارسر ہلاتے بی توان کی واڑھی کے کل بانے سات سفید بال قرآن کے سفوں پرلبراتے ہیں اوراطمینان سے كمشده عالت ميں چل رہے ہيں تو ميں بھا گتے ہوئے ذرابريك لگا كران كے كندھے كوچوتا ہوں، وہ چوكك كر سرافاتے ہیں کہ بیکون نامعقول ہے بو مجھے جذب کی اس کیفیت میں ڈسرب کرتا ہے تو میں انگل سے اور سبز ٹیوب لائٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ باہوآ پے چہلی قدمی فرمارہے ہیں جب کہ یہاں تو دوڑنے کا حکم ہے۔ وہ آس پاس کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے سواسب حضرات ضرورت سے زیادہ متحرک گزرتے ہیں، پھر میری ایمی موئی انتقی کی سیده میں او پرنظر کرتے میں تو انہیں سبز روشی نظر آئی ہاور وہ ایک با احتیار چینی ک ا موع ہوئے" كرتے ہيں اور يكدم شارف موكر يول وُركى لگاتے ہيں جيےان كى جان برين كى مورايے بماتح میں کردو کہانوں والے باختری اونٹ بھی کیا بھا گتے ہوں گے .. محصد می آ کے نکل جاتے ہیں..

جب البيس دوسرى سبز لائث دكھائى دى جہال پر عام رفتار مين آجائے كاعم تعاتو چينى بابائے مؤكر ميرك مانب: يكساك "بوئ موسة موسة اور بهرسة قرآن ياك كول كراس برايي دادهي ك چندبال ابرا في كله... جب ہم سی کے چو تھے مرطے میں تھے ۔ تھے مائدے نے فرش پر نظے یاؤں تھیئے مردو سے مغا ل جانب چلتے تصاف وہاں آیک جھوٹا سان سانحہ ' ہوگیا. مروه کی جانب چلتے ہوئے دائمیں جانب حرم کعبری عرايس اوردروازے بين اورصفا كى طرف لوتے ہوئے واكي باتھ يرويوارين بين جوجيت مك يہنى بين

" پھرز کوں نے ایک پہاڑی کو کھیں اُس چھوٹے ہے کھر کاتعین بھی کیا جس کی پہلی مزل بر ثال کی بچ بس وہ عال کی ایک جا در میں لپیٹا تھااوروہ مگذنڈی طے کی تھی جواللہ کے گھر تک جاتی تھی.. کملائے ہاتھوں سے اپنی ایک جا در میں لپیٹا تھااوروہ مگذنڈی طے کی تھی جواللہ کے گھر تک جاتی تھی.. بہلی رہے الاول کو اس کمرے کے اندر سفیدرنگ کیا جاتا..رنگ ساز حافظ قرآن ہوتے..اور پھر

ریج الادل کی اُس رات جب آپ کاظهور ہوا، معموم بچے اس کرے میں آ کرقر آن کی تلاوت کرتے .. اگلی صع برندے آزاد كرنے كارواج تھا.."

(" خاك تجاز ك تلهبان". ملاح الدين محود)

دمیں "بیں نے صرف اتنا کہا.. "بإل بى ابا بى ا

اور میں زک گیا..

" إل ابايدوبي مقام ب جهال حضور كى پيدائش موئى تعى .. أن كامؤلد ب. آپ ركين نبيل بليز ملتے جا كيں سعى كے دوران ركنا مناسب تبيس."

مِن حان بوجه كرنونيس رُكاتها..

ایک تنباخض پراگراینم بم گرادیا جائے تو وہ جان ہو جو کرتو جسم نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی ہے تو فنانہیں ہوتا.. لود سانخ اليم بواكمين نه صرف عي علكم طواف زيارة على عافل موكميا .. راه راست ع بحك كيا.. باجره كنسل مين سے جنم لينے والے ايك مخص كے كھرنے يا أس مقام كى نشاندى نے جہال بھى وه محر بواكرتا تفاجھے أس كے كھرت بھى العلق كرديا..

اب میں مزید تیز چلتا تھا تا کہ جلداز جلد صفا تک پہنچوں.. پھر مروہ کی جانب لوٹ آؤں اورا یک م تبه مراس کفری میں سے جھے اس کھری ایک جھلک دکھائی دے جائے..

می ای عامیاندی دومنزلد محارت کے ماتھے پرآ ویزان مبزرنگ کے بورڈ کوایک مرجبہ مجرد مجھنے کی آرزويل سعي كرتا تغا..

ميرادميان بث ميا تما.

اب من كعبر عناقل مورباتها.. ميرادممان كياور لمرف طاكما تغا اوران میں کمیں کمیں او ٹی. بھاری دیبزشیشوں اور آئی سلاخوں اور پر پیج تعش ونگاروالی شاندار کر خوالی ہیں اور آئی سلاخوں اور کر پیج تعش ونگاروالی شاندار کر کیال ہی ادران میں ہیں ہیں اوپن .. جورں ریبر میں کوزائرین کے لیے خوشکوار بنایا گیا تھا، ووان کورائرین کے لیے خوشکوار بنایا گیا تھا، ووان کورائرین کے لیے خوشکوار بنایا گیا تھا، ووان کورائر

ان کھڑ کول میں سے شہر مکہ دکھائی ویتار بتاہے..

ہوٹی.. یا کی شنمراد کے کا کوئی محل ..اور بھی پچھ مکان اور بھی پچھ آسان دکھائی دیتے جاتے ہیں ..

توایک ایسی بی بلنده بالا کھڑ کی کے قریب ہے ہم گزرتے تھے جب بلحوق نے میرے کندھے پہاتھ ر کھ کر جھے متوجہ کیا ''اباوہ چنان دیکھ رہے ہیں جو تراثی جا چک ہے ۔ اس کے آس پاس ہی حضرت خد بجد الكبريٰ کا آبال كر تقال اوراب وبال جاجيول كى مبولت كے ليفسل خانے تغير كرديئے كئے ہيں۔"

ين ان خبر پر سياطلاع پاتے ہی عافل سام د گيا اور بابا عار حراسے اتر تے جبل نور سے اتر كران كم كى جانب چلتے دكھائى ديے جس گھرييں انہوں نے ايك كمبل اوڑ هنا تقااور ايك مورت نے تقديق كرناتمي. "اوراباً." سلحق كهدر باتفا" كمركى من عا بكوده جيونى ك كمارت نظرا ربى بجوان دنون ایک لائبریری ہے اوراس کے ماتھے پرایک مبرعبارت کابورڈ آویزال نظر آرہا ہے ...

میں نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اتن در میں ہم زکے نہ تھے چونکہ چلتے تھاس کھڑ کی سے گزر کے کیکن فورای ایک اور کھڑ کی آسمی..

تېتى د هوپ مين .. مكه كې چندا يك سياه پېاژيال جوابهي تك موجود تقيس جنهين ابهي تك دُ هانپانېين میا تھا۔ نابود کر کے ان پر تمارتیں اور شاپنگ پلان ہمیر نہیں کیے مجئے بتھے ڈر کے مارے مٹی ہوئی مگہ کی حدود پر بلند ہوتی تھیں اور ان پرغر باءاور مساکین کے کم حیثیت والول کے مکان ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کدوہ جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل ان کی باری بھی آجائے گی ۔ تو ان کے دامن میں جرم کی موجوده حدود سے زیادہ پرے نہیں بلکہ وہاں جہال ایک وسیع صحن میں ہزاروں کبوتر اترتے ہیں اور افریق خواتین،ارددواعمریزی اور پنجابی میں بھی زائرین کومتوجہ کرتی ہیں کہ کعبے کے کیوٹر وں کے لیے دانہ لے لو. اور ووزائرجن کے بنے میں فج کی مرادنہ پالینے والے حسرت اور حسد کے مارے کچھ رقم باندھ دیتے ہیں کہ میران طرف ہے خانہ کعبہ کے کیوتروں کو دانہ ڈال دیتا . سبز گنبد کے گردجن کی اڑان ہے، ان کبوتروں کو بھی ان بیوں سے داندال دیاتو وہ بعد شوق بیدانہ خریدتے ہیں تواس کن کے کناروں پرایک معمولی اولیٰ ی .. مال بى مين هير كرده ايك دومنزلد. لوب كى بروح اورب جمال كمركون والى ايك عمارت نظراً في ب جسى عيشانى بايك بوروآ ويزال ونظرا تا قار "ال يفي تقرآري ب"

بعتك حماتقا.

' بچے شیطانوں اوراُن کے ابا جی کو ہلاک ''بچے شیطانوں اوراُن کے ابا جی کو ہلاک سرنے کی سعی کلاحاصل''

اب جوطواف زیارہ سے فارغ ہو کرمکہ مے ٹی لوٹے ہیں .اپ محمر لوٹے ہیں .. لوائد فيمه شرمني مي الي في من اوق بين تو معلوم مواكه شيطان مار عظر مين. بنک ہم نے اہمی کل ہی بزرگ شیطان کو تکریاں مار مار کراوھ مواکرویا تعالیکن اس سے ہمراہ اس کے بال ب المراس کی اور اسرکوبی ندگی کی تو وہ موقع غنیمت جان کر بڑے ہو جا کیں گے اور مبھی شبھی بزرگ بے جی ہیں الم

و علين ابا . آج ايكنيس المعضى تين شيطان جار منتظر جين- "شايد شمير في كما ..

"بتجديد قوازل سے ابدتک کا ساتھ ہے۔ ہم نے کہاں جانا ہے اوران پتمریلے شیطانوں نے کونسا اپنامقام بل لینا ہے .. ہزار دن پرسول سے وہیں تقیم ہیں تو انہیں تھوڑا سا اور انتظار کر لینے دو .. کہ میں بہت المال ہوچا ہوں "میں اپنے گدے پر گراا در بے تبد دہ ہو گیا ...

پچلے پہرنماز عصر کے بعد کچھ سُدھ میں آیا، اُڑان کے قابل جوا تو اپنی اپنی کنگریاں سنجالے ما کول کے جوم میں سے رائے بناتے ہم بڑے شیطان کے سامنے بیٹی مسکتے .. وہ غریب تو مہلے ہے ہی ادھ موا ترائع كمل طور ير باك كرتے ميں كوئى وقت نہ جوئى . اگر چاس كے بغل بچے ابھى تاز ، دم اورنو خيز تھے كيكن روجی داری تنگریوں کی بارش کی تاب ندلا سکے اور انہوں نے بھی ہتھیا رڈال دیتے یا جمیں گمان ہوا کہ انہوں

البند دوم ، محوثے شیطان کو کنگریاں مارتے ہوئے میں نے محسوس کیا کدأس کے چیرے م ا کی شیطانی محرایت ہے۔ ''م مجھے اور ہمارے ابا جی کو ہزاروں برسوں سے تنگریاں ماررہے ہوجس کا مطاب ہے کتم ہمیں ابھی تک بلاک نہیں کر سے تو آج کیا کرو سے بتم موجود نہیں رہو سے لیکن ہم موجود بس بيي "سانح" موگياتھا.

حاجی لوگ کے کی جانب جارہ متھاورہم کہیں اور جارہ متھ..

اورہم یوں بھک جانے پر پھھا ہے شرمندہ بھی نہ سے کدرب کعبہ بھی تواس کی محبت میں بھک کی تقارات اپنامجوب فيرايانقا

توييجن خانيك يك اتى قربت من قيام بذريقا.

وبال سے .. جہال اب كور ول سے اٹا ايك وسي صحن ب.. ايك بدوس لا برري كى كارت إلى پیشانی پرایک سبزرنگ کا بورڈ آ ویزال کے نظر آتی ہے تواس مقام پر بھی جوگھر ہوا کرتا تھا،اس گھرے یہاں پیشانی پرایک سبزرنگ کا بورڈ آ ویزال کے نظر آتی ہے تواس مقام پر بھی جوگھر ہوا کرتا تھا،اس گھرے یہاں كريني كبيل دن مو يك بول مح يووه كية تاموكا يلتي موت وه ايبالكنا تفاجيها ترانى أزر بابر الن مفید تبیند کوسنیال کدر کے ٹرتے میں .. جس میں کمد کی ٹری اور اُس کے میک آور پینے کی ٹی تی اپی هممنیری زلغول کوسنوارتاا وردستار درست کرتا..

مجمی جحراسودکوایک جمولی میں ہے اُٹھا کرنصب کرنے کے لیے اور مھی جوأس پراتر تا تھا.اس كا اعلان كرنے كے ليے.. اور مجی دشنام سنے کے لیے.. وهای محرے اوحرآ تا دوگا. اور جمعی این ساندهنی پرسوار بھی..

كرباباني وارق بسوارفاندكعبكاطواف بهي كياتها.

كياوه طواف كے دوران ڈاپى كى مُهارموڑتے تھے تو دہ كعبے كردمز تى تھى يا أے كھلاچھوڑد يے تے اور وہ جانی تمی کدائے مڑتا ہے. طواف کرتا ہے جیسے مدینہ کانی کر بابائے کہددیا تھا کہ جہاں بیڈا ہی مین جائے کی میں وہیں قیام کروں گا کہ ساللہ کی رضا ہے بیٹھے گی ..

تويس بمى أكرعا قل مواتفا توالله كي رضا عدا تقا.

ہے مچمن مجمن کر دی کلی وچوں لکدی ماؤھے مجتال دی ڈاچی بادای رنگ دی

اب ایک سید ان ایک مانب بوده رے سے تو میں نے دیکھا کہ کور کرک بچیال مانے مان ایک دوسرے کود مکیلی آپس میں جھڑ بھی رہی ہیں کہ ہدسید میرا حصہ ہے میں نے پہلے استادیکماتی میں نے اُن کو یوں چین مارتے زین پر گری متاع کے لیے چین جینی کرتے و کھ کر یکی قیاں کیا یوں یا ہے۔ کار اس بہائے اُن کو پڑی ل کی ہے۔ کچھ اشرفیاں یا سونے کی پچھ ڈلیاں جن کے صول کے اس کے اس کے معالی کی جو اس کے اس کے اس کے معالی کی بھر اُن کی کردی کی کھی کے اس کے معالی کے اس کے معالی کی بھر کی کے اس کے معالی کی بھر اُن کی کی کھی ڈلیاں جن کے معالی کی بھر کے اس کے معالی کے اس کے معالی کی بھر کی بھر کے اس کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کے اس کے معالی کی کے معالی ک لے استے شروعہ ہے مار کنائی ہور بی ہے .. شا شرفیاں تھیں شدو لیاں ..

كي كُنْر يال تقيل جنهيل زين پر بلحراد مكيدكرد وأن پرجيمين تقيل..

محن اس کیے کہ تن میں اشرفیاں اور سونے کی ڈلیاں تو کسی خرح حاصل کی جائے تھیں کین اس کی کی سرکوں ،خیموں ، پہاڑیوں یاریت میں ہے کسی ایک کنگری کاحصول بھی تقریباناممکن تھا.. زمن پر بھری ہوئی سے تکریاں شائد کسی زائر کی پوٹلی میں سے گر گئی تھیں۔ بہوم کی دھم پیل میں شائد سمى ماجى كى معى كمل مى تقى .. بوسكا بيكى كى جيب أن كے بوجھ سے بھٹ كى بوران ميں سے جس كى كى مجى بيمتاع تمى ، وه يقينا فيمه فيمه بعيك ما نكما موكاكه باباايك تنكري كاسوال ب.

تيسر \_ اور آخرى شيطان كو بھى اسے تين زير كر كے ہم خيريت سے اسے خيم يل اوٹ آئے جہاں قونصلیٹ کے مظہر صاحب کے پچھ گرائیں جومدت سے مکہ میں تقیم تھے، اُن کے لیے اور مارے لیے مجى قربانى كے كوشت كى ايك ديك بحون كراائے تھ.

ہم مسلمان اُس ٹیر ذاکقتہ ایسا ذاکفتہ جو صرف پاکتانی ہاتھوں کے بھنے ہوئے گوشت میں ہوتا ہے أعد شوق سے كھاتے ہوئے مير بھول مكئے كدوہ نتيوں شيطان لا كھوں كنكريوں كى بارش كے باوجود الجي تك موجود ہیں ..اور ائتی دنیا تک موجودر ہیں گے ..

اس دوران سلحوق اور شمير كي شِندُ ول نے چربہت پريشان كيا . ميں اسنے كدت پرة رام كرر ماء ا توضي مروع مل الكرون جمائتي من كبتاء ممربين بابركرى كاكياحال ب.. تووه كهتا المايس توسلحوق مول..

محري وراا حتياط كرتااور بروے ميں سے جمائلے والى بند كونهايت غورے و كيوكر كہتا سلح ق بيخ مجھے چائے کا ایک کپ تو پارونہ

اوروه وانت تكال كركبتا اباً لا دينامول كريس ميرمول .. اوراس میں کوئی مبالد بیں ہے کہ بال اُتروائے کے بعدوہ بالکل ایک دوسرے کی فوٹو کا لی ہو گئ

دون جرام کی میر میں شمیر مجمتا تھا وہ بلوق لکتا تھا تو وو درامل سیری ہوتا تھا اور بابا می خدید ہمیں ہوتا تھا اور بابا می يانورل كارتاقا.

ں ور اس میں اور کے اور کے کی خاطر ملے جارے تھے سب ے آگے ٹمیراس کے میں ہے۔ جب ہم شیطانوں کو شکار کرنے کی خاطر ملے جارے تھے سب سے آگے ٹمیراس کے میں جون اور ہو رہ میں اور اس میں اور اس کے ایک میں اور اس اور اس کے پیمے سے کس نے میں دیا۔ اور اُس کی میں ہے سے کس نے میں درو کا اور اُس کی میں ہے کہ اور اُس کی ایک کے بیمے سے کس نے میں درو کا اور اُس کی میں اور اُس کی میں درو کا اور اُس کی میں اور اُس کی میں اور اُس کی میں اور اُس کی اُس کے بیمے سے کس نے میں درو کی اور اُس کی میں اور اُس کی اُس کی میں اور اُس کی میں اُس کی کی کے میں اُس کی میں اُس کی میں اُس کی میں اُس کی کی کے میں اُس کی کی کر اُس کی کی کر اُس کی کی کر اُس کر اُس کر اُس کر کر کر کر اُس کر کر کر کر اُس کر اُس کر کر ک الاندان المحالي المونة الكاديان من في على المحالة الكنوجوان موداني أسان كي جانب القلقي مرام المحالية ا مجياس كى يرتت برى لكنه كى بجائے المجى لكى ..

Carlo Carlo Dale No. 11

de distribution and the second

مندول كيي شريف

ن ول سیم رہائی آسے جالینے کے لیے بھا محفظتی ہے..
اور پھردہ دد پٹسنبالتی آسے جالینے کے لیے بھا محفظتی ہے..
اتن در پس مجوق اور شمیر بھی چکن کے ڈے اٹھائے. فررٹج فرائز چباتے چلے آتے ہیں..
ویسے تو گشدگی سے لیے عرفات کا بھی کوئی جواب نہیں لیکن تکمل طور پر لاپتہ ہونے کے لیے منی

ے مناب مقام ہے.. ایک ہی رنگ اور شکل کے سفید سفید اہرام فما لا کھوں خیے .. ایک ہی طرز کی شاہراہیں اور پھر ایک ہی رنگ اور شکل کے سفید سفید اہرام فما لا کھوں خیے .. ایک ہی طرز کی شاہراہیں اور پھر ایک میں افراد بھی ایک ہی لباس میں جن میں ان کی شکلیں بھی ایک ہوجاتی ہیں .. بہمی نہیں اور پر ایک اور پر ایک میں ایک ہوجاتی ہیں .. بہمی نہیں اور آپ کسی سے راستہ یو چھ لیں .. کس زبان میں یو چھیں کے ..سب یاروں کی کہ آپ میں ہوتھ ہیں ۔اگرایک ترکی ہوتو چر بھی دال دلیا ہوجائے یہاں تو درجنوں ترکیاں ہوتی ہیں ..اور ربان ترکی ہوتی ہیں ..اور

ا میں اور اس کا فلاں نمبر کہاں اور جیس کے ایم کی ایا جاجی فلاں مکتب کدھرہے اور اُس کا فلاں نمبر کہاں

بر بریاحاتی کیاجانے کداس کے محتب سے سوامنی میں کوئی اور محتب بھی ہے.. بریاجی کوئی محض اگر زندگی بحربیس مم ہوا تو منی میں آ کر بیشوق پورا کرلے.. گارٹی ہے کہ مم ہوگا..نہ

اس متوقع ممشدگ كے سدياب كے طور پر لا كھول كے بيوم ميں حركت كرتے ہوئے حاجيوں ے تمام کروپ اپنا کوئی نہ کوئی امتیازی نشان فضامیں بلندر کھتے ہیں تا کہ دور سے وکھائی وے جائے اور ار کوئی چیز کیا ہے تو آن ملے کہ یہ پاکستان سے آیا ہوا ہے، کراچی کے فلاں سکول سے آنے والی

امتانیوں کا گروپ ہے.. اور وہاں بلوچ خواتین وحضرات بجتمع ہیں.. اور اُ دھرسوڈ ان کے رنگا رنگ بريابرارے بين..

بیامیازی نشان لا کھوں کے بچوم میں سربلند . نہایت انو کھے اور جدت آمیز ہوتے ہیں .. خاص طور رِیا کتانی براوران کے..

منائمی گروپ کے مربراہ نے اور میں ظاہر ہے تفن طبع کی خاطریدر پورٹ نہیں کر رہا، ایک بانس را الارك أعضام باندكر ركها ہاوراس كروپ كے جاج كرام اگر إدهراً دهرموجاتے ہيں تووہ دور النالياديك ليتي إدر" يتومارالونائ ' پكارت آن ملتي بين.

الله دا کول کے رچم بھی اہراتے ہیں لیکن ریگ تھوڑے ہوتے ہیں اور پرچم بے شارتو بیا کو ند ہو

المليكياسة في والى خواتين سفيد بيرا بنول مين بين اوراً نهول ني است سرول پرسرخ رنگ ك الديد كول ك بعول جائ موت بين اوريد كول بيوم من تيرت بعرت بين ..

# "منی کے گمشدہ بابے اور شمیر"

میں نے ابھی تک منی کے گشدہ بابوں کا ذکر نہیں کیا..

يول تو پيس لا هما جيول ميں سے كوئى ايك ما جى بھى شائدتم كھا كريدند كهديك كر پورس في ك دوران میں کی ندگسی کمیے ..وضو کرتے .. معی کرتے .. طواف کے دوران . کمیں نقل ادا کرتے یا نماز کے بورگم نہیں ہوا بمل طور پرند بھی گشدہ ہوا ہوتو عارضی یا وتی گشدگی تو ہراکی کے حصے میں آتی ہے..

پچیس لا کھ لا گول میں کی نہ کسی دفت کھوجانا.. دوسرول سے ..اپ گروپ یاعزیزوں سے بچز جانا

المحق اور تمير جھے ايك ف پاتھ پر بھاكر "ال بيك" ہے كھانا حاصل كرنے كے ليے جاتے ہيں اوراُنجين دير بوجاتي ہے ادر من ذرا إدهراُ دهر تُهل بول تو وہ نث پاتھ دوبار ہنبیں ملیا..اور يكدم ميں اسخون كا شكار موجاتا مول كديس كم كيامول.. پيزنيس ميراخيمه كهال باوريس كهال مول. خداخدا كرك ددن باتم يجيانا جاتا ہے اور ميں وہال براجمان ہوجاتا ہوں۔اب اس وسوے كے ساتھ وہ اس دوران آئے ہوں گے اور مجھے پہال نہ پاکر چلے گئے ہول مے .. میں اپنی پریشانی میں ہوں تو ایک مجھے سے کہیں زیادہ پریشان حال اور بو كهلا في موكى بنجابي ديهاتي خاتون نهايت لجاجت سائي كلائي آ كرك متى ب "د و عرايي كوات كن آل." كلانى اس لية م كرتى ب كدأس مي او ب كاليك بريسلك ب جس برأس كمتب كانام دفيره ومن ہے تا کہ ایسے کمشدہ لوگ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ بیرزود پاکستان سے آنے والے حاجیوں کیلئے کیا جاتا ہے جن میں بیشتر را مع لکھ نہیں ہوتے ..میرے پاس نظری عینک نہیں ہے، اس لیے بریسات پر کندہ عبارت پڑھنے میں دشواری موری ہے اوروہ خاتون پھر کہتی ہے" الاے بھراپیۃ نہیں مینوں پنجائی بھا آئندی كريمين "من أعد يقين دلاتا بول مجهيمي يبي زبان توسجه من آتى ب. اوراس دوران ده كياديمتى بك أس كى ساتحى كمشده خاتون بالكل بخبركده وف ياته بربراجمان ايك بجرات كمر كاراستدريان كرن ے لیے اُک چی ہے۔ بٹاہراہ کے آخرتک کافع کرنظروں سے اوجمل ہونے کو ہو یکدم ہراساں مورجمے لين اين جرا كو بول كرأس إوازي دين كتى بكر .. نين فاطمه ف يين مينول كل جعد على اي . ملوما.. رم سے اللے جا ولوں سے مروم رکھ کی .تب تح پراتے ہیں.

ای لیمنی میں گشدہ باباؤں میں سے بیشتر کاتعلق برمغیرے ہوتا ہے۔

مير چوند جين سے ال برنوعيت كے بابول كے بارے مل فكرمند دہنا آيا ہے اواس نے يہ مرمندی بہاں بھی جاری رکھی لیعنی میں بوچھتا مول کہ بیٹے آج سکول سے درے آئے موقود و کہتا ہے۔ ابا الرمندن المال مرک برکھڑے تھے اُنہوں نے ٹاکن شپ جانا تھا۔ کی روز وہ گھر میں داخل ہور ہا ہاور میں اس الي بالاس المراجع الموارت ويره و يحد كرخورت يس من جلا موجاتا مول اور يوجعنا مول كريدي إن بيد. حدین چوک سے پاس ایک امال جی سر پہ ٹھڑی اٹھائے وجوب میں کھڑی تھیں ۔ بیٹنیس کول کھڑی تھیں تو میں معالمے کی تہریک بین جاتا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں کہ آپ گاڑی لے جاؤاوراً س مجنت المان می نے جہاں مانا ہے انہیں پہنچا کرآ جاؤ .. کدشام تک تم ایک فکرمنداداس شکل بنائے ماری زندگی اجرن کردو کے .. ووجات ے اور فورا واپس آجاتا ہے ..ا باجی ..وه امال جی توو ہاں نہیں .. پیٹیس کہاں جلی گئ ہیں..

میں ایک مچتر دل کا کسی حد تک بے حس بندہ ہوں جس پر کچھا ٹرنبیں ہوتا اور اگر تمیر میں ہمروی

ادر دسروں سے دُ کھ بانٹنے کے بچھ جرتو ہے ہیں تو میرک دجہ سے نہیں میرے والدک وربعت ہیں.. سول سروس کے انظرویو کے دوران چیئر مین جوایک ریٹائرڈ جزل ہے ممیر سے سوال کرتا ہے ..

تمهارے والد بہت جانے بہجانے اورمعتبر ہیں تو یقیناً وہتمہارے آئیڈیل ہیں..

اور مميراتنا كمينه بچه ہے كدكہتا ہے " ونہيں جناب، وہ برگز ميرے آئيذيل نہيں ہيں ميرے داداجان ميرك آئيدل بين-"

چنانچه نمير في منى مين يخ كريمى يمي ويونى سنبال لى كليول ميل محوم محركر . دو پيرول ميل اور مى راتوں ميں وه كمشده بابوں كوتلاش كر ك أنبيل أن كى منزل أن كے كتب تك بينجا تاريا.

ان میں ایک بڑالی بابا تھا جو عرفات سے والی پرائے کروپ سے چھڑ کیا تھا اور عرفاندیں جانے سیرات گزاری بھروہاں ہے بیدل ہی چل دیا منی بہنی تو ممالیکن متب کیے ملے سمارادن اورساری دات بجوكا بياسا في كوچوں ميں فريا د كرتا بھرا.

ايك صوبالى بورْ ها تفاجس كى جِهاتى بمشكل جِهرات التي چورى بوكى اورأس بِمرجمائ بوت سفيد بال تصريب منحنى اورناتوال لمي صرف ايك جموتى كاتكى ميل بلوس الى زبان مس بولا جلا جار باب. آ کرچہ میں بھی میسم تو تبیس کھا سکتا تھا کہ فج کے دوران بالکل تمشدہ نبیس ہوا کی ایسے لیمے آئے اللہ کی میں اپنے بیٹوں ہے بچھڑا اور مجھے یقین ہو کمیا کہ اب ہم نہیں ملنے کے لیکن سیعارضی پچھڑ تا ٹابت ہوتا تھا۔ اور میں میمی جانیا تھا کے تھوڑی بہت جل خواری کے بعد اپنے خیمے کو الاش کرای اول گا۔

زردگلاب بھی پیندیدہ ہیں..

زردگلاب کی پسدیده ین... ایک اورگر دپ کاامتیازی نشان مچپل تقا. چپخری مین انکائی بموئی ایک سفید چپل ماجیل سکتی کے مرول پردکھائی دیتی ہے..

ردهان ری سب مین کاردن کردپ اور هرگردپ کا ایک ایسااتمیازی نشان جوسب سے جدانظرا کے اس البت "عرب بنوز" كي رپورث كے مطابق اس برس كے ج كے دوران سب سے انو كھا امياز كا ظال ایک ایسے پاکستانی گروپ کا تھا جس کے لیڈرنے کرکٹ کا ایک بیٹ فضا میں بلند کررکھا تھا۔ اُس کا کہنا تا ک ایت بے پوت سوچ بچارگیا کدکوئی ایسالتیازی نشان پنول جونضایس بلند موتواییا مفرد موکد میرساکدب کا ادهرادهر مو بچے کی مرجانے والے افرادائے دیکھیں تو فورا جان جا کیں اور کشال کشال اپنے گروپ سے آن ادھراد هر موجی کے مرجانے والے افرادائے دیکھیں تو فورا جان جا کیں اور کشال کشال اپنے گروپ سے آن ادرور وروس بالمراب بالمراب بالمراب بالمراب بالمراب بالمراب بين المراب بين المراب بين المراب بين المراب بين الم موجانے کی صلاحیت رکھتا ہے..اوران تمام جدنوں اور انوکھی نشانیوں کے باوجود لوگ م ہوجاتے ہیں. اگرام موتے ہیں تو پیشتر پاکستان اور ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں.. بے شک ایک سفیداحرام سب کو برابراور یکمال كرديتا كيكن اس كے باوجود برنسل اور قوميت كے لوگ دور سے پہچانے جاتے ہيں.

افغان . جمار يول اليي دار هيول .. آريائي يكهي ناكول ادر تعني ابرودُن سے . مواليدوال ا بنی پر حمکنت میال ہے.. مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس قوم کے جیز میں کوئی ایی ضلیہ كول سرايت كردى بكدوبال كاجر باشنده ... ب شك وه قط كامارا مرف والا موياج برآيا موجب من ہے تو شاہانہ اور پر وقار چانا ہے .. جب کہ ہم پاکتا نیوں کے جیز میں بھیڑوں کی بھگدڑ کے سوا کھار شامل مبين كما مما..

سودُ ان كويمي آب دورے بيجان ليل مح .. اكثر در از قامت ہوگا.. ہمدونت مسكرا تا ہوگا اور موب ين أس كدانت لفكة موتى مورب مول ك.

معرى .. بيشترمعرى الى فرنج كث دا زهيول سي بيان جات بين..

ايراني بهت كورے كورے موتے ہيں اور تُرك بميشد دعاؤں ميں مكن رہتے ہيں..

ملا يشيا اوراند ونيشياب آنے والے حاجی جتنے بھی ہوتے ہیں، ثین ایجراور نوجوان ہوتے ہیں کہ

دہال رواج ہے کہ شادی سے پیشتر عج کر لینا جا ہے ..

اور برمغیری رواج بہے .. کمانی شادی کے بعد .. پھرایے بچوں کی شادی اور اگر مخبائش ہوت بچوں کے بچوں کی شادی کے بعد .. جب دنیا اندھر ہوجائے کچھ دکھائی ندد ہے .. کھ سنائی ندد ہے .. دکھائی دے تو مجى عزرائيل وكمائى دے اور اگرستائى دے تو مجى چونكا ہوا صورستائى دے اور كوركن آپ كا ناپ لينے ك لے آجائے کے قبر کشادہ ہو . کھر دالے بیزار ہوجا کیں کہ بابار خصت کیوں نہیں ہوتا اور برھیا ہمیں کب تک "شیطان کی فتح اوروہ موت کائل ڈوزر چلاتا ہے"

آج مبح ج كاوائنداپ تها..

اخترام مور ما تفا.. نگاه برده گرنے کی منتظر تھی ..

إرامه كلته كروخ تك ينتي رباتها..

اوركيا كلاتكس تعا..

آگر چہ سبی جانتے تھے کدانجام کیا ہوگالیکن اس کے باوجور سبی بیجان میں تھے کدریکھیں کیا انجام

وتا ہے..اورانجام البيد ہوا. موت پر جوا.

ہم تینوں کے سرول کے او پر سلجوق، شمیرا ورمیرے اور لا کھوں سروں کے اور گری میں پیشامنی کاجوآ سان تھااس میں بیچی پر داز کرتے متعدد بیلی کو پٹر تنے جو ہمارے اوپرستی ہے بول محوضے جاتے تھے جے اُن میں کو کی ملینکی خرابی بیدا موگئ ہے۔ آؤٹ آف کنٹرول لگتے تھے۔ اُن کے چھوں کے بلی فضا کو كرت كافتے جلے جاتے تھے اوراك كى تھنى اورول ميں دہشت جركرويے والى كبرى كونح آ وازي مارے مرول پربلاؤن کی مانندمنڈ لار ہی تھیں ..

یں سانس ند لے سکتا تھا . میرا بدن اس بری طرح پینسا ہوا تھا کہ درا سا سیلنے یاسکڑنے کی بھی منجائش دہتی حشر کے روزجتنی خدائی ہوگی، آج کا جوم اس سے کم تو نہگتا تھا۔ لاکھوں لوگوں کے آپس میں برك بوئ اجهام مى كبيل ميراجى جم تها. دبادًاس قدرشد يدتها كماس مزيد دو مارسكند بمى برداشت كرنا نامكن لكياتها السامحوس موتاتها ييس مير باؤ صرف اس ليسهار عبار الهول كديس في افي توجاب الماسف يرمركوزك مونى بادراكريد زرائهي بمكلى تويس معر جاؤل كا ادرميرى منى ويميت ويميت لا كمول مانسول میں شامل ہوکر فنا ہوجائے گی۔

چنانچدیس دانت مینیجای یاوس برقائم رہے کی کوشش کرر باتھا۔اس دباؤ کو مانے کیے برداشت ا اوراكريس كرجاتا تعاتو بحرير عن يجمع ميرى كومدد ندكر سكتے تھے جمع علم ندتاكم پیمریب ویسے منی کے مکشدہ بابوں پرترس کھانے کے علاوہ بچھے رشک بھی آتا تھا کہ بیرتو کمل طور پاک مریب مالاک اور ہوشاں میں اور مالا ویسے ی ہے سدہ بارس کے مطلب ہے کہ میں بہت جالاک اور ہوشیار ہول الحدید کا محدید کی ہم اللہ میں اور میں یا لکل مم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بہت جالاک اور ہوشیار ہول الحدید کے معدد اللہ میں ا پی سی اورسیت در است میں بنیں جانے کہ جاتا کہاں ہے، ٹھکانہ کہاں ہے. بھولے اور کھرے ہیں، ان کی حالت میں چلے میے ہیں۔ بنیں جانے کہ جاتا کہاں ہے، ٹھکانہ کہاں ہے. بھولے اور کھرے ہیں، ان كي كم محة بن.

The state of the s

STATE OF THE SECOND SECOND

ننه ذل کیجے شریف مِي أَن كي يهال كوئي هدونه كرسكنا قعار ومشست كاليمي مديرتما..

ع ي دينبردار موجادً تو مين ايك لمع كى جوبك كريفير بيشكش بول كرايتا..

روار اور جو بیلی کا پر اُڑان کررے تنے ، وہ اداری کھیدوند کر سکتے تنے مرف آما شاد کھ سکتے ہارے دو ہوں۔ و کا ایک میں استان کا کھے تھے کہ جمرات کے داستے میں استان کھے کے قریب حاتی پہنس کی سے ادرائی ہیڈوارٹرکو رپورٹ دے کئے تھے کہ جمرات کے داستے میں استان کا کھے قریب حاتی پہنس کی جی اور شاید بھی اوقع ہوگی جی تو آئیں بھی ان کے ہوائے...
ہیں اور شاید مجمعی عقب سے دیاؤ کا ایک ریال ساتا تا تو پورا جوم اُسی ٹھوس حالت میں دوجار قدم آگے ہوجاتا... ال دد چارفدم كے فاصلے كويس اپ قدمول سے طفيس كرتا تھا ميرے پاؤل نيم علق سے دہتے تھاور

مرایدن آ کے ہوجا تا تھا۔ رکاوے محسوس ہوتی تو معلوم ہوتا کہ ہم ے آ مے کھے حاتی جس اور جوم کے دباؤے بوش رے بن اور شاید جان کی کے عالم میں ہیں اور ان کواٹھا یا جارہا ہے۔ جس ایمبولینس میں آئیں ڈالا جارہا تماوہ ہے۔ ہے ہے تا صرتھی ،سائرن بحاتی سکوت میں تھی بھی ڈرائیورلا چار ہوکراے ذرائ حرکت دیا۔ ماجوں کورهکیانا تو وہ سرک کرآ گے ہوجاتی اور پھرزک جاتی ،ایمپولینس میں جوزخی اور نیم مردہ پڑے تھے،وہ النا تحد كمركول عنكال كرائي عزيزول كوروك ليے پكارتے تھے..

ايك عرب حاجى باربار برايك مع خاطب بوكر "موت موت" كارتا تمااورائ حواس من نقا. بعدين خبر لي كماس روز شيطان كومار نے كى آرزوميں چوده حاجى مارے محك تقے اور مانح مين اى وقت رونما مواتماجب بم تفوى جوم ميس تھنے أيك كے بعد رومراسانس تھنيخے كى تك ورويس معروف تھ. ع كي تمام ايام سرمستى اورخوش بختى كي جاؤيس كزري يتصاورات أخرى دن بريخى في دهاوا

مرول پراڑ تا اگر کوئی بیلی کا پٹر زُخ بدل کر جوم کے کسی خاص صفے کی جانب جا تا توہم جان جاتے كأدهر الم كاور برى خبرك اطلاع بإنكث كويتي ب..

می زندگی بحراتی بڑی اجماعی وہشت کی زویس نہیں آیا تھاجس میں آپ کے اختیار میں ایک مالس لین بھی نبیں اورائیے مقام سے ذرّہ برابر حرکت کرنا بھی بس میں نبیں..

ال عُول جوم من ايك بردا ٹريلرجس پرسامان خوروونوش دھوياجا تا ہے، ايك برزيرے كى ما شما مجرا اواب الماس كے باكوريد جان م اس كم مورت مال أن كيس م بابر بوده على جادروه الى جان بان ك فرض ساس رير پر الم الله الله ووران چند ماته ايك سات آخه برس كے بچكو بلند كي اوا الرياس دالول سے درخواست كى جارى ب كەخداكے ليےاسے وسنبال لين ..وه بي كوتمام كر

ميرے پاؤں تنے كيا آرہا ہے.. پلاٹك كاكوئى ڈبے ياكى كى كھوپڑى ہے۔اليے كى ايك فررومى پرنيں ميرے پاؤں تنے كيا آرہا ہے.. پلاٹك كاكوئى ڈبے ياكى كى كھوپڑى ہے۔اليے كى ايك فررومى پرنيں میرے پاوں سے باؤں سے کیا آ رہاہے .. کہ آس سے کرنے ہے آپ کوا گلے تحض کے کندھ اپنے مین

نه صرف بیلی کا پیژوں کی میکا گل آ وازیں کا توں میں مرگ صدائیں انڈیلتی تھیں بلکہ بجوم میں پہنی ہوئی ایمولینوں کے سائرن بھی دل میں خوف بھرتے چلے جاتے تھے. جیسے ایک جیٹ ہوائی جہاز کی ایئر پاکٹ میں داخل ہوتے ہی میکدم کرنے لگتا ہے اور گرتائی چلاجاتا ہے تو آب بے بی میں مرف نشست کے پ از دوں کو گرفت میں بھینے سے ہیں۔ ایسے طلق کے اس اڑ دہام میں پینے آپ کے بس میں پہوئیں ہوتا، آپ باز دوں کو گرفت میں بھینے سے ہیں۔ ایسے طلق کے اس اڑ دہام میں پینے آپ کے بس میں پہوئیں ہوتا، آپ مرف ایک اور سائس تحیین کی جدو جهد میں نڈھال ہوتے جاتے ہیں..

لا کھوں کا یہ جوم . شیطان کو کنگریاں مارنے کی خاطراپ فیموں سے لکلا تھااوراب ایک ہی مقامی سكوت من آچا تعالى ذرة و مجر حركت كي تنجائش منتى اور و يجللے بندر و منت سے سكوت اور دہشت كى يجا كيفيت

بڑے شیطان کی رہائش گاہ کی جانب ہموار سرئے سے آتھی ہوئی شاہراہ پر لاکھوں اوگ ایک دوس میں مجینے ہوئے تھے اور اُن میں سے پھرتو ایسے تھے جوسائس نہیں لے رہے تھے اور اُن کے آعے يچهے جولوگ تھے، وہ آگاہ ہی نہیں تھے کہ وہ مرچکے ہیں. کیونکہ وہ گرتے نہیں تھے ۔ایک چتبہ برابر جگہ نہتی .. كيف بوك أك حالت بس ايستاده ته.

اس کے باوجود میرے آگے ماشاءاللہ میرا زُ وی ستون علموق تھااور پشت پرمیرا یونانی ستون ٹمیر ایستادہ تھا جھے بچانے کی کوشش میں بے حال ہوتا تھا کیکن میری پسلیاں دباؤے چننے کوآ تی تھیں اورائن میں متنى سكت باقى تمنى اس د باؤكوسينے كى اس كے بارے ميں كچينيس كہا جاسكا تھا.

آج كون شيطان في ممين زير كرايا تها.

بم سبأے بلاک كرنے كى خاطر فكے تقاور يبال جميں بلاكت كاسامنا تھا..

أس تحقريب جانا بهي ممكن ندر باتها .اب يهال في تكانا اورجان بحالينا بهي ممكن نظريداً تاتها. شیطان کومارنے کے شوق میں یم پھر اوب کانے کی خاطرا ئے تھے اور اُلٹا ایک عذاب ہادے

شايد ميراك بيام سيتار أنجرتا موك مين مرف عضوفرده ومشت مين آيا تفا. بالكل آيا موا تفالیکن بیماراخوف اورد بشت میرے بچول کی وہال موجودگی ہے جنم لےرہا تھا۔ اگر کسی ند کی طرح وہ اس جوم سے نکل کر کمی عافیت میں ملے جاتے ، خبریت کی جماؤں میں جا بیٹے تو جھے اطبینان ہوجا تا اور مجمد م يقينا الأخوف ندمونا..

مندة ل كتبح شريف

رفارے اس میں سے تکلنے کی سمی کررہی تھیں .. مری اتفااور شمیر مرے کند مع تھیک رہاتھا کدہ دونوں اُس تناؤاور کھیاوٹ سے اہر آ مجلے تعے جس میں وہ وہوں آس تناؤاور کھیاوٹ سے اہر آ مجلے تعے جس میں وہ وہوں آگا کہ اُس ایا حضور شیطان وسوسہ انداز کے مقالمے میں کام ندآ جا کیں..

‹‹ حلتے ہیں بیٹا کیکن یہ و کھولوکہ پہال ہے واپس خیے تک بہت فاصلہ ہے ۔ اگر انجی واپس جاتے من و پر بیرصورت آنا تو پڑے گا کیوں نے یہاں کھے دیرا تظار کرلیں شایرصورت مال بہتر ہوجا ئے! شايدان كے دل ميں بھي يہي تھا، و همعترض نه ہوئے..

مرسمی ٹریلرشاپ ہے کبن لین کسی کے متعدد پکے خرید لایا اور ہم اُس کے مون مجرتے اینے آپ کو بھال کرنے گئے.. یوں بھی گئی کی سفیداور دیکی فرحت آمیزی ہے ہوئے بندہ اپنے وطن کے قریب محوں كرتا ہے اور جلد بحال ہوجاتا ہے..

یباں ہے . ' ال بیک' کے نواح میں ایک دیوار کے ناکانی سائے میں کوڑے جب ہم اُن منے ہونے لا کھوں ساکت جموم پر زگاہ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے اتنا پرخطراور پر بیجان نہ لگتا تھا۔ کہیں کہیں لوگ وكت كرتے بھی نظر آجاتے تھے اور يول لگنا تھا جيے ہم خواہ خواہ خالف ہو گئے تھے كى نانگا يربت ايے قائل بہاؤ کے بیں کمپ ہے جب آپ دور بین کی آ کھے باندی کی برفوں میں بھٹلتے اسے ساتھی کوہ نوردوں کودیکھتے ہیں اور واکی ٹاک پراُن کے بیغام سنائی دیتے ہیں کہ یہاں ایک ممری کھائیاں سانے آمنی ہیں ہم ان میں گر سکتے میں یابرف کے تو دے ہم پر گرنے والے میں تو دور مین کی آ کھے و کیمتے ہوئے آب اُن کی مالت كانداز منبيل كرسكة و وخطر بين دكها في تبين وية ، تأرل دكها في دير بوت بين يهال جمي ين تصرفها. چونكه بم محفوظ مو ي شيءاس ليے فاصلے سے وہ مقام پر خطر د كھا أن ندويتے تھے.

تقریاایک تھنے کی بحالی کے بعد میں نے تجویز چیش کی کہ بچوماب آسانی سے ترکت کرتانظر آرہا بان لیاس میں شامل موکر ایک اور کوشش کر دیکھیں۔ ڈیر دو دوکلومیٹر جوم میں دھکے کھاتے دھوپ کی تیش مں اپنے خیے کووالی جانے اور پھر پچھلے بہر بنی فاصلہ طے کرے یہاں آنے کی بجائے ابھی ایک اور کوشش

> اور ہم نے وہ ایک اور کوشش بھی کردیکھی .. كلين آج توشيطان كأدن تفا.

جيان داول رواح موجلا ب كمفلال دن" مرز دع" باورفلال دن" فادرز دع" باور الله معرفی رسم بھل کرتے ہوئے آپ مال یا باپ کواس دن محبت بھرے" آئی تو ایم ڈیڈ" مشم کے کارڈرواند التي إلى اور محول بيش كرت بين تواى طور آج كادن" ويول زوع" تما اورجائے أے دنيا مرے

أنها ليت بين ادر قطعي طور نبيس جان كية كريه بچه بزاروں كے جوم بين سے كن كا موسكتا كرد في كيا باؤبد میں اس کے والدین کیے تلاش کیے جا کیں گے ..

مورے ہے بھی ڈر کے بغیر نہیں تھے..و و فضا میں .. ہوا میں جو کی تا گہانی المیے کی ساوم کر تھی اے F 25 50

ے... المے كا جوموم أتر چكا ب. سيجود باؤ بمرك صفت بدكيا تخصيص كرے كا كركون جوان ماوركون بورها أبيه خيال مجصد بلاتا تها.

وروں ور سنے کے اور میں کہا۔ '' ابا کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جا کیں. واپس ہو حاكين،آ كي والات خراب بين."

اگر لا کھوں کے تھوں جموم میں مینے آپ کے اختیار میں ایک سائس لیما بھی نہیں اور وڑ ہ مجرح کت کرنا بھی نہیں تو آپ اپنے بدن کوچھڑا کرمڑ کیے سکتے ہیں. ٹین میں بندایک سارڈین چھلی کروٹ کیے بدل سکتی ہے..اوراگر کسی طورآ پ کسی ایسی طاقت کو ہروئے کارلا کر جوآ پنہیں جانتے کہ آپ کے بدن میں ہے، فرض سیجے بلٹنے میں کامیاب موجاتے ہیں تو آپ رُوب رُو ہیں دیوار بی ایک لاکھوں کی فوج کے .آپ کا دامد چرہ ہے جوان کے سامنے ہے ..اوران کے لاکھوں چرے آپ کے سامنے ہیں۔ آپ خالف سمت میں اُن کے درمیان کیے راستہ بنا سکتے ہیں .. اُن کے ٹھوی ہو چکے بدنوں کے درمیان اگرہ ذر ہم مجر تنجائش ہو گا تو ہے .. أكر داسته بني بيد دونول عمل، پلنا اور پهر پليث كرأس ديوار بيس راسته بنا كرلونا. منصرف ناممكن تق بلكه ان ك بارك من موجنا بهي ديوا في تحي . اى ليديس في وجهاك ليكن كيد؟

نكين چند محول بعداس موچ كى ناممكن و يواتلى ميں ايك مجز ه سار ونما موا. ايك تيبى مدوممو دار مولَ.. ایک ٹرک گروپ اپن گرید کرتی خوفز دہ خواتین کو گھیرے میں لیے ہوئے بٹائدان کا کوئی فروموت كحوالة بوكميا تغا.سا خصسترتركول كاليك منظم ريلاحا جيول كي تفوس جهوم كودهكيلا أن ميس راه بناتا والبس آربا تھا. جو تھی وہ ہمارے قریب ہوئے ہم ہاتھ یاؤں مارتے جدوجبد کرتے اُس ریلے میں شامل ہو گئے. اُن کے بلے میں شریک ہو مجے ،ہم یہاں بھی اپنے پاؤل پر نہ چلے اُس متحرک گروپ کا حصة بن کران کے بہاؤیں بيت محداور بالاخر جوم كے محمد بن في كر "ال بيك ريستوران" كنواح مين آم كے جہال جوم تو تعاليان موس ندتها.أس من حركت كى جاعمي على اورسانس لياجاسكنا تفااورراسته بنايا جاسكنا تفاريم في نف باته ك قریب ایک دیوار کے ناکانی سائے میں کھڑے ہو کر بدن کی ارش کو قابو میں کیا۔اپنے حواس بحال کیے اور ایک عرصے کے بعد پہلی بارایک و دسرے کو دیم کرم سرائے .. بوے شیطان کی جانب جانے والے فلائی اووری وه بين جوم فوس سكوت على تعااور أس يريك كايثر يرواز كردب سف اور يحدا يمريسس اب يحوي ك ن ول کعے شریف

جال آم لوگ ہوتے جی اور انشاء اللہ شیطان تک بنتی جا تمیں مے " بوسف شاہ کے علاوہ بہت سے ہارے ہوئے جوار بول نے بلندا واز میں انشاء الله کمااور فی الحال

> آب جوارى تفاجونى الحال آرام نه كرتا تفا. ب چين تفا، كروثين بدليًا تفا. ادر خوف أس كے بدن عارج نه ہوتا تقاادروه ميں تھا.. ہم موت کی شکل دیکھ کرآئے تھے..

ہم رہ سے اسانس اپنے چرول رچھوں کرکے آئے تھے جومردخانے میں پڑی ایک ال سانس اسے اس کے سیاہ سانس

جھے اینے خیے کی عافیت میں لیے محفوظ محسوں کرنا چاہے تھا شکر ادا کرنا جاہے تھا کہ میں این بنول عربراه شيطان كے بھيلائے موتے حال ميس كل كرآ مياتا.

مجھے یمی لگ رہا تھا کہ بیسب کچھشیطان کا کیا دھرا ہے. أسى دسوسه انداز کی منصوبہ بندی ہے..وہ بربن بدلد لے لیتا تھا۔ آپ نبیس مرتا تھا، تنگریاں برسانے والوں کو اروالیا تھا۔

اس میں کسی حد تک تو حکومت بھی تصور وارتھ ہرتی تھی کدأے اب تک توسیھ جانا جاہے تھا کہائے برے جوم کوکن راستوں پر اور کیے چایا جائے کہ اموات نہ ہول. اور بہت حد تک یہ ایک قدرتی قانون کا ٹا ضانہ بھی تھا کہ لاکھوں لوگوں کے اجتماع میں لا کھا حتیاط کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی حادثہ تو ہوہی جاتا ے..اس كى بىر بر هر نقصان بھى اوسكتا تھا. كيكن آخرى تجزيد يكى بكارتا ہے كداس من شيطان كا باتھ ہے.. ادر میں اینے تھیے میں پہنچ کرزیادہ غیر محفوظ محسوں کرتا تھا جیسے ایک مادیے کے دوران.. یکدم کی مرى كاكن من كرت موئ ايك كارك يكدم أللن سانيان كأس المح حواس جواب ورديت مي دہ ایک بے مس سنائے میں چلا جاتا ہے اور جب سیرحادثہ گزر جاتا ہے اور اُس کمیے وہ سناٹا ٹوٹا ہے تب اے احمال موتا ہے کدائس کے ساتھ کیا ہوا تھا..اورائس کا بدن لرزش میں آجا تا ہے..اس برخوف طاری موجاتا ب كديم مرجى مكاتفا.

یمان ای سوگوار ماحول میں مجھے وہ میراتی یا دا گیا جو خانہ کعبے لیٹ کررورو کرنڈ مال ہوتا تھا، كوكرا كردماس مالك قاكم يا الله من في اب والسنبين جانا. جهداي إلى اى ركالو يمين اي لد مول میں میکردے دو .. یس نے وطن واپس نہیں جاتا اور جب اسکے روز بکدم أے تیز بخار ہو کیا جو اُتر نے كا المان الما قاتو ميرانى بمشكل تمام ياؤل كلمينا خانه كعبة تك بهنجاا ورأس مع بحرليث كرآه وزاري كرفي لكا كم الشير مرورى تونيس كرتو ميرى سمى دعائي قبول كرليدين في الرحاقت كراى في على تو تواى مجمه

کتنے کروڑ وں کارڈ ز آئے ہوں مے کہ .. آئی کو یو .. اور کتنے ڈھیروں پھول موصول ہوئے ہوں مے تو وہ ان کارڈ وں اور پھولوں میں گھر امتکبرا ورپر نخر ہم کنگریاں مارنے والوں کوکباں قریب پھنگنے دیتا تھا. توسيكوشش بحى اس نے تاكام بنادى تى اور بم نے بارتىلىم كرلى .. " أو بجودالي صلة بين .. سيانكل كادن ب...

واليس. بارك ، و يُد الله عاصل كرف والع جوارى . تفطي تول و اور فنكست خورده مني من اینے خیم میں آئے تو وہاں بھی ہار جانے والے جواریوں کا ایک بہوم تھا۔ زرد چیرے۔ ڈرے ہوئے مکن سے ندهال پر مرده چرے . أنبين ديك كربهت طمانيت موئى كه اپني فكست سليم كر كے مقابلے ميں فرار مونے والصحرف بم نديق.

اوراُن کی داستانیں ہم ہے کہیں زیادہ بولنا کے تعیں..

" تارڈ صاحب. آپ جانے ہوکہ ہم کیے جان بچا کرآئے. "بیسف شاہ ایے نڈر سابی کے چیرے پر بھی خوف کی سیابی تھی'' ہم تو اپنے تئیں تفرق کے موڈ میں شیطان کو کنگریاں مارنے کے لیے جب ال بیک سے آگے اس فلائی اوورتک پہنچ ہیں اور جوم میں شامل ہوئے ہیں تو گویا موت کے قافے میں شامل موے ہیں..ندسانس آتا تھااورند بل سکتے تھے اور جب بھی پیچھے سے ہلا آتا تھا، دھکیلے جاتے تھے تو یاؤں اکور جاتے تھے اور ہمارے آ محے بہت ہے لوگ گرے اور پھراُ تھے نہیں اور جب ہم بلٹنا چاہتے ہیں تو بلٹ نہیں سكتے . تب ہم نے ديكھا كه بائيں جانب پوليس كے دوٹريلر كھڑے ہيں ادراُن پر پناہ لينے والے پوليس مين كى ماتی کی شدد کرتے ہیں اور شائے جوم میں سے نکالنے کا جارہ کرتے ہیں .. تب ہم نے اپ گروپ کی ایک خاتون کو جو کہ قدرے فریتھیں اُنہیں آ مے کیااور فریاد کی کہ پیٹانون حاملہ ہیں، انہیں بچہ ہونے والاہے کم اذکم اں کی مدوکریں،اےاپے ٹر طرر پر چڑھالیں تواس خاتون کے ہمراہ ہم بھی اواحقین کے طور پرٹریلر پر چڑھ کئے اور يون ال عذاب سے لكلے ...

" كياواتعي خالون كويچيهونے والاتعا؟"

"أب بهانول كوحقيقت كى كموفى برند بركيس تار رصاحب . كيايكانى نبيس كه بم في كرا محك إلى "

" تواب ہم سب کمانڈر سلحوق کے ڈسپوزل پر ہیں کدوہ ہمارے کوسٹر کا انچارج ہے . بیدجب نیملہ كركاكم بمين شيطان كوككريال مارف جاناب جب جاكي مي

سلحق نے اپنی لامی ملکس جوعیک کے عقب میں پوشیدہ تھیں جمپیکا کیں'' انگل سر . فی الحال آپ آ رام كرين بيليك پيرتك بچوم كم موجائ كا..اور بم يا ئيس جانب فلائي اووركي ديواركي قربت ميس چليس م

خال كرليتا.

مندول كعيشريف

أن كالتي كرلي مي ب.. كل چود وافراد بلاك بوئے تھے..

ليكن بيتوباره بنتے تھے..

منتي مين كبين نهيل كوئى غلطى موثي تعي..

مجیلا برس ابیا تھا کہ جس میں شیطان کا ہر دار خالی گیا تھا۔ اور کوئی ایک زائر بھی اس کے جال میں مین کر ہلاک نہ ہوا تھا۔لیکن اُس سے پچھلے برس پینیٹس زائرین جوم میں کیلے مجھے تھے.. 1998 میں ایک مواتی اور 1994ء میں دوسوستر حاجی اپنے گھرول کولوٹنے کی بجائے منی کی خاک میں ملے مجے محاتو اُن يرسول عيمقا ملے ميں به باره ياچوده كا نوثل مجما تنا برانه تقا. بلكه خاصا حوصله افزاتها.

چھلے بہر ہارے فیمے کے برابر میں جودی آئی ٹی خیر تما، اُس میں ایک جنگی حکست عملی طے کرنے الی ونسل کا اجلاس مواجس میں شیطا نول کی جانب سے آئے والی تازور بن اطلاعات کی روشی میں بیفیلد كما كيا اوراطانا عات اورخبرين سيتفيس كداب وبال حالات قابومين بين .. امن وامان ب كوكي خطر نهين . توجم تزى ككرى بارى كى رسم اواكرنے سے ليے بے خطرو بال جاسكتے ہيں..

اوربيجي فيصله كمياحميا كيشيطان كےخلاف اسمهم ميں ملجوق صاحب كما تذربوں كے اورسينسرزعاء ی سربرای کرتے ہوئے اور اپنی جونیئر سفارتی صلاحیتیں بروئے کارلا کرشیطان کوغیر دیں مے کیونکہ وہ جج ریدہ ہونے کے باعث خوب جائے تھے کہ کدھرے کس مت سے اور کیے اُس لعنتی پر حمله آور ہوتا ہے..

ہم سب نے ایک مرتبہ پھراپی اپنی کنگریاں سنجالیں .. پہلے تو ہم شیطان کولفٹ نہیں کراجے تھے .. اس زعم میں مبتلا منے کہ ہم تو اللہ کے مہمان میں ریسین جمارا ایک بال بھی بیکانمیں کرسکتا اور جب أس نے مجمد لحاظ ندكيا..ي محى شهوع كدان مل سے يشتر مراكبنا مانے دالے بيل انسى بعظ تا بول و بحك جاتے بيل، بهكاتامول وآسانى سے بہك جاتے ميں وأى نے ايك بال وكيا بورے كے بورے بندے بيك كرديے.. ال لیے ہم اس دشمن کی تنظیم کرنے گئے متھے .اس کا ادب کرنے گئے تھے .اور یوں ٹر تکبر موکرنبیں کہ ہم اس پر نلبه باجائيس مح بلكه مؤدب موكر بنهايت عاجزي سے اسي خيموں سے فكل كراس البيس مثن بردواند موقع .. اورو إلى حالات بى نبيس . دنيا بھى اورآ وازىي بھى بدلى مولى تعين .. جب بم منى كى شاہراه سے .. ال بیک ریستوران کے دائیں جانب مزکراس فلائی اوور کی گھاٹی پر پہنچ جس کے آھے تین شیطانوں کا غلباور أن كى المديني تووبال جارے سروں يرجوآ سان تھا. خالى تھا. دبال كى ايك بىلى كاپٹرى دہشت زوه كرويے والحابدان كوكانتي كهو س كهو س كي آواز نتهي ..ندى كى ايمبولينس كاسائران غل كرتا تعا...لاؤو پيكرنجي چپ تنه..

ن موت ب شک مکہ یامنی من آپ کے سامنے آئے .. ب شک بخشش اور جنت کا پوانس ا مرآئے اے قبولنے میں تأکل ہوتا ہے ۔ انسان اللہ تعالیٰ ہے میں کہتا ہے کہ تو مجھ خیال کر مگر والی کہنا دے وہاں مارلینا یہاں اینے گھر میں شدمار...

بميں مغرب ہے يميلے يميلے منی چھوڑ وينا تھا.

منی چیوز نے سے پیشتر بہر طور کنگریاں مارنے کا فریضہ بھی سرانجام دینا تھا.

میں نے یہ طے کرلیا تھا کدا گر چھلے پہرتک بھی صورت حال برقر ار دبی ، بہتر نہ ہوئی تو میں است بیٹوں کے ہمراہ ہرگز شیطان کی جانب نہ جاؤں گا۔ دم کے طور پر بکرے قربان کر دوں گا۔ اورا گرج ناممل بھی رہتا ہے تورہ جائے ، میں بدرسک ندلول گا. زندگی رہی تو پھر آجا کیں گے، اسے کمل کرنے کے لیے ..اور پر د عدى الحجي بهلى يرسكون، يرلطف اور بموار جلى جار اي تي اورشيطان نے يكدم آخرى روز روؤ بلاك كردي تي. موت كائل ۋوزررائے میں حائل كركے زندگى كى سپورٹس كاركورك جانے ير مجبوركرديا تھا..

باتى تونى الحال آرام كررب تق.

لیکن لوگ آ جارے تھے. گھبراہٹ میں آئے ہوئے چبرے خیے میں جھا نکتے تھے اور اطلاع كرتے تھے كەشابراه شيطان كى موجوده صورت حال كيا ہے.. ده بتار ہے تھے كه اس حادثے كے بعد سعودي پولیس اور فوج نے اس شاہراہ کواپن تحویل میں لے لیا ہے... رکا وٹیس کھڑی کرکے حاجیوں کو آ مے جانے ہے روك ديا ہے ادر پھے انتظامات كيے جارہے ہيں.. في الحال مني كے طول وعرض ميں.. بازاروں اور كليوں ميں.. آس ياس كى بمورى بها ديول ميس جو بزارول لا و دسپيكرنصب تنے،ان يرسلسل اعلان بور ہاتھا كه آپ في الحال جرات یعنی شیطان کی جانب نہ جائیں ۔ وہال خطرہ ہے ۔ اپنے خیموں میں رہیں .. بار بار .عربی، انگریزی، اردو، فاری ، ترکی اور پچهافر لقی زبانول میں بیدوار ننگ دو ہرائی جار ہی تھی ..

بیلی کا پٹروں کے پٹھوں کی گھر گھراہٹ..ایمبولینس کے سائرن اور لاؤڈسپیکروں پر کوجی مختلف زبانون میں دارنگ.

بابرتوشيطان كاراج تفا..

ال نے پھر کا مونے کے باوجود لاکھوں ایمان والوں کوزیر کرایا تھا.

جس آ دم کو مجده ندکرنے کی پاداش میں اُس کی تمام عبادتیں باطل ہو کیں اور دہ اینے رب کی قربت كموكردانده درگاه موا البيس قرار يا يا تو بعلاده اس آ دم كوكيي معاف كرسكتا تها ..

مجيل بر عرب فري آس ك. لاشيس افعالي في بن.

أندول كعيب شريف

بغيرييزك إنسي كريكة ..

ے پارسی ۔۔۔ جہارے قدموں تلے آئ دو پہر کے آٹار بھرے ہوئے تھے اور ہم اُن پر پاؤں ومرح ملتے تھے.. اور دہ بھرے ہوئے آٹار کیا تھے جن پر ہم جلتے تھے..

پلاسٹک کی بزارول چپلیں ..اوندھی .سیدھی ٹوٹی ہوئی ..عاجیوں کے پاؤں سے پچٹری ہوئی .. چند سیاہ چھٹر یال جن کی کمانیال ٹوٹی ہوئی تھیں اور وہ مردہ چپگاوڑوں کی مانند ہے جان پڑی تھیں .. مردوں اور عور توں کے بیرائن ... پچھٹار تاراور پچھا سے جیسے ان کے پہنے والے اپنی من مرضی ہے زنیں اُ تارکر یہاں پھینک گئے ہیں ..

رہاں ، معامان سے بھرے ہوئے بیگ اور تھٹو یال .. بہت سے لوگ اپنا سامان سر پراُ ٹھائے آتے ہیں کہ شیطان پر تنگر یاں برسا کرو ہیں سے گھرول کولوٹ جا تیں گے .. شیطان پر تنگر یاں برسا کرو ہیں سے گھرول کولوٹ جا تیں گے .. سوٹ کیس .. کمر کے گرو یا ندھنے والی پٹیال ..

ایک گفری .. جوکسی حاجی بابا کی کلائی پر بندگی ہوگی اور بجوم کے دباؤیس آ کراس کا سرے کمل کیا ہوگا.. وعاوّل کے پمفلٹ . قرآن کے اوراق .. اوراکی مینک ..

ایے بیٹارآ ادر تھے اورجن لوگول کے بیآ اور تھے اُن میں سے کھاب من کے مردہ خانے میں تھے..

ہجوم کم تھا جرکت میں تھا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا تھا۔ دہاؤئییں تعاادر سائس لینے کی تخبائن تھی۔ جیسے ایک حادثہ شدہ ، کچکی ہوئی کارد کھے کرآپ اس میں سوارلوگوں کیلئے تشویش میں جتا ہوتے ہیں کہ پہنین وہ محفوظ رہے ہیں یانہیں اورا گلے لیح آپ شکر کرتے ہیں کہ آپ اس کارش سواز ہیں تھے۔ ایسے ہم اُن چھٹے ہوئے ہیراہنوں اور چپلوں پر جیلتے تھے کہ شکرے یہ ہما دے نہیں..

ہمارے آ کے نہایت ضعیف ونزاراور لاچارا کی معمولی سوتی ساؤمی میں لہی ایک ہندوستانی اماں محمل سے جلا جاتا تھا اور ندویکھا جاتا تھا اور اُنہیں اُن کا اتنا ہی محیف اور مختی سابیٹا سہارا ویتا اُنہیں آگے بڑھنے پرا کساتے ہوئے کہتا تھا" اربے امال تھوڑ ااور چل لے۔دور نہیں"

" چلانبیں جاتا بیا . کہاں تک جانا ہے"

اور نیف برخور دار اُن کی و حارس بندهانے کی خاطر آئیں تاریخ میں اُلِما تا تھا ''ان بھی تو وہ عقام میں تو وہ عقام میں تو ہوا ہے۔ عقام ہے جہال میں اور تم کمڑے ہیں جہال حفرت ایراہیم کمڑے تقام کم میں اور تم کمڑے ہیں جہال حفا کہ ادے ایراہیم کے اُس پر لعنت بھی اور جل دے۔ امال تو بھی جل '' میں جی جل''

اورامال كہيں" بينا بھير بہت ہے .. كيے جلول ."

ميكن بيرخاموثي سنائے ميں نه تقى .. بولتى تقى .. برسراہ ب تقى لبادوں كى ..اورآ ہستہ د مشح مُرول ع منگاہ ب تقى لا كھوں لبوں كى دعاؤں كى .. جوم تعاليكن و باؤنہ تعا.. دہشت نہتى ..

ب یک در بیک کنٹرول کا تحکمہ بھی چوکس ہو چکا تھا کہ اس متعین راستے پر چلتے جائے ..شیطان پرانا المر اتار کردھکم میل کرتے ہوئے پھروالیس ندآ ہے بلکدوسری جانب اُتر جائے .. پچرتملی ہوئی .. ڈھارس بندھی ..

اور میں نے اپ بیٹوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کو جواپی انگلیوں میں جکڑر کھا تھا۔ اُن براٹا کرنہ وصلی کی۔ اگرچہ اُنہوں نے میری انگلیوں کو اپنی کرفت کی شدت میں لے رکھا تھا کہ کہیں اہا تی ادحراد مرزہ جا تھیں۔ اور میں ان کے سہارے آ کے برصتا تھا۔ تو بجھے ابا بی چریاد آ گئے .. میں اُن کے ہارے میں شریع کا کرمند ہوں کہ اس برس کی عمر میں وہ یہ ہری پُری شاہراہ کے پارکسے جا میں گے تو وہ میراہا تھ پُر لیتے ہیں۔ اُنی کرزش میں آ کی کہا تی انگلیوں میں۔ اور مجھ سے کہتے ہیں۔ بیٹے فررا دھیان سے۔ دائمی ہائمیں دکو کر اُنے میں اُنے کو کہ کہا تھی کہ کہا تا تھوں میں جب کوئی کاریاد کی نہیں اُنہی اُنہیں اُنہیں اُنہیں کرتے ہیں کہ کوئی ٹریفک تو نہیں آ رہی۔ ان کی نبلی آ تکھوں میں جب کوئی کاریاد کی نبلی آ نہیں وہ جھے مزک کے جمعے ہیں۔ بیٹے آ جا کہ اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرتے اور بجائے اس کے کہیں آنہیں وہ جھے مزک کے پار لے جاتے ہیں۔ اپنی کرون کرون کرون کو باتھ تھام کرا سے پار لے جاتے ہیں۔ اُنہیں وہ بجھے کا ہاتھ تھام کرا سے پار لے جاتے ہیں۔ اُنہیں وہ بجھے کا ہاتھ تھام کرا سے پار لے جاتے ہیں۔ اُنہیں وہ بجھے کا ہاتھ تھام کرا سے پار لے جاتے ہیں۔ اُنہیں وہ بھول تھیں۔ تو اب میں وہ بی اباتی تھا میں کرا سے پار لے جاتے ہیں۔ اُنہیں وہ بی اباتی تھا میں کرا سے پار لے جاتے ہیں۔ اُنہیں وہ بی اباتی تھا میں کرا سے پار لے جاتے ہیں۔ اُنہی ہو چکا تھا۔ تو ہیں۔ اُنہی ہو چکا تھا۔

بِ شَكَ بِورْ هَا بُولَ إِن قَمَالِيكِن اللهِ نفع من بِحِل كَ بِالْحَرْنِيلِ جَهُورُ تَا تَمَا جِو جُهِ عَدِيكِ سائز كے بونچكے تقع ..

میے میں محسوس کیا کرتا تھا اور اپنے باپ کی سادگی پرمسکرا تا تھا کدابا جی خود تو لرزتے ہیں اور ان کے باوجود مجھے مؤک پار کروانے کی خاطر میرے ہاتھ کو کرفت میں لیتے ہیں تو یقینا میرے بینے بھی جو ب مسکراتے ہوں گے ..

كين اس كاكوكي ملاح شرقيا..

كولى أيانها.

 مندول كعي شريف

ر في مين جيمل هو چڪا تھا..

ین ن کا ایک ایک ایک از کا خیمہ شہر سمار ہور ہاتھا۔ خالی ہور ہاتھا۔ کھنڈر ہور ہاتھا۔ ہم کوشر میں سوار ہوئے تو ہمارے اردگر دئی کا خیمہ شہر سمار ہور ہاتھا۔ خالی ہور ہاتھا۔ کم دینے پرآ مادہ اور برخص جینے والبہا نہ اشتیاق سے یہاں آیا تھا اُس سے کہیں بڑھ کرا سے ترک کر دینے پرآ مادہ اور

ما.. مینی جربهی ایک موننجودا ژوجوبسا ہوا پر دفق اور آبادتھا، ہماری آگھوں کے سامنے کھنڈر ہواجا تا تھا.. مینی جودو چارروز پیشتر ایک مهرگڑ دوتھا جو بھی .. جانے کو نسے زبانوں میں ایک ہنستا بستا زندگی ہے۔ بجر پوردهز کماشبرتها، هارے سامنے آجڑ رہاتھا. محیکر بیں اور شکتہ ظروف میں بدل رہاتھا..

ہم منی کی اس کارواں سرائے میں ووجا رروز پیشتر ہی تو آئے تھے ..

اورہم بہال دور کے شہرول سے آئے تھے..

شي آن - جا كرنا \_و بلي - لا مور - كاشغر - مرات - نيشا پور - ارض روم - ومثق - سكندريه -خرطوم -منا کوا میے کی دور کے شہروں سے آئے تھے ہم کیے کیے دورا فنا دہ جزیروں سے اپن شیت کی باد بانی تشتیوں کو كية يهان تك آئے تھے. مالديب سرى لئكا.. بالى فرب البند . اندىمان اور جنو كي سندرول ميں أمجرتے كيے كيے دور كے جزيرول سے آئے تھے ...

منیٰ کی کارواں سرائے میں اُڑے متھ..

اوراب کوچ کردے تھے.. اور ماری سجھ میں ندآتا تھا کدآخر ہم کیوں کوچ کررہے ہیں منی کوہم نے گھرینالیا تھا تو ہمیں

جرت كرني يركبول مجبور كياجار باب.

ہم اپنی اپنی میکا تکی سوار یوں پرسوار بسفر کی دھول بیں اٹے ہوئے میکا تکی اونٹوں پرسوار .. اہمی ووچارروز پیشتراس کاروال سرائے میں اُترے تھے اورا بھی کوچ کررہے تھے ..

جميل اين اور كشهرول اورجز مرول كوف جان برسكه شهوا. وكه بوا قلق بوا.

كوسرك ايركنديشند محفدك كي آسودكي بين جب كم منى عفل آئد. كالحفان اطمينان ے ڈرائیورکر تاجا جاتا تھا۔ ہم مکہ سے مند مورکر جدہ جانے والی شاہراہ پر سفر کرنے سکے اور و میرمسافر مطمئن منظے ہوئے او تھے تھے تو میں نے اپنے آپ سے ہو چھا بتم منی میں اُٹرے تھے تو تھن تارڈ تھے اور اب وہاں ت رخصت ہوئے ہولو عالی تار ( ہو چکے ہولو کیا کوئی فرق پرا؟ جوم پہلے تھاور جوم اب ہولو چھے تبدیل موية؟ .. كيا تمبار عنك اور شيم كرموم بدلي؟ . تم يس جوآ لودكي اور خمار تما، اس يس مجم كي واقع اور فرما نیر داربینا بھنا کر کہتا ہے" امال بھیٹر تو ہوگی ۔ توا کیلی توشیس ۔ لاکھول اور بھی ہیں۔" رات است سندر سن سرما ''اچھا تو ابراہیم کوشیطان نے یہاں پرود کا تھا۔اوروہ کی ان کی کر کے چل دیے''

"تو بحرچل .. 'اورامال واقعی چلے لگیں لیکن پڑ بڑاتی ہوئی کہ بیٹا بھیڑ بہت ہے. جے کے دوران درجنوں مختلف زبانوں میں بوبرداہٹ مسلسل سنائی دی رہتی ہے۔ مگری العمالار ريستورانول من ف ياتمول پر مني كخيمول مين عرفات كرميدان من منانوس فقر ساك سالا یاس فضایس تیرت میں لیکن قابل فہم طور پر عربی زبان کا آ ہنگ سب سے واضح ہوتا ہے اور ال دفول المرب جیے عربی سے ناوا تف لوگ بھی نہایت خوشدلی ہے .. جب آپ کے بیچھے آنے والے بھی جان برجو کراور کی باختیار ہوکرآپ کود کیلئے ہیں تو مؤکر درخواست کرتے ہیں کہ ... ' شویا شویا' کین آرام سے آرام ہے ... یا کمی بہت بدتمیز حاجی ہے گزارش کرتے ہیں .''صبریا حاجی'' یعنی آپ مؤکراے لا ہودی انداز میں وسم کنیں ویتے کہ او کے بندے واپتر بن محیں تے گھنے میک دیال گا. بلکہ مسکراتے ہوئے صبر کی تلقین کرتے ہیں اور اكرآپ بےمبر ہوئے جاتے ہیں اور جوم كوچرتے ہوئے كہيں بہنجنا جاہے ہیں تو"يا حاجی طریق" "كارے چلے جاتے ہیں کداے حاجی داستہ دے دو. بندے کا پتر بن کرداستہ دے دو. پلیز!

توہم تینوں بٹویا ٹوارتے مبریاحاجی اور یاحاجی طریق کی درخواتیں گزارتے آ کے برجے گئے۔ ہم جوابھی تک آج ووپہر کی دہشت میں تھے اہمیں یقین ندآیا جب ہم نے نہایت اطمینان تینوں شیطانوں پر کنگریاں برسائیں ، نھیک ٹھیک نشانے لگائے اور پھراپنے خیمے کولوٹ آئے.

> خيم من ہم زیادہ دریتک نہیں مفہر سکتے تھے.. ممين مغرب سے پیشتر يهال سے نكل جانے كاتكم تھا. جعمل موجاتها..

اگر کمی مجوری کے باعث یا پی مرض سے آپ مغرب کے بعد بھی یہاں موجودر ہیں تو پھرآپ کو منى ين ايك اورشب بسركرنى بوكى اوراكى مع بمرسة ينون شيطانون كوككريان مارنى بول كى .. اورية خطره مول لينامناسب ندتقا..

مياجان كرآج وشيطان ادهمو فيهوي بين كل سورتك كمل طور رصحت مند بوكر جر زورة ورموماتي بم يرفلبهامل كرليس تويدسك فيس ليا ماسكا تفاقويا ماجى كل لو منى عائل لو ..

عج كمل موجكا تواوراب بالاخرد خصت موقع يرطواف وداع كى دداعى رسم خاندكمب كردادا

جے ہے واپس . اپنی نارل زندگی میں واپس آ کر .. جومیرے لیے تونی الحال مبدہ کی زندگی تھی، انسان نارل نہیں رہتا..

ان کی نظر کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، دن رات لا کھوں سفید بیشوں کو ہمہ وقت مگن..اور معروف عادت ہو چکی ہوتی ہے، دن رات لا کھوں سفید بیشوں کو ہمہ وقت مگن..اوراس کے سوا معروف عبادت و کیھنے کی ..اوراس کے سوا کچھ ندد کیھنے کی یہاں تک کہ آئینہ بھی ندو کیھنے کی ..اور جب اُس کی نظر کے سامنے آئینے ہی آئینے آتے ہیں، چکی دکتی رہائشی اور کاروباری ممارتیں نظر آتی ہیں تو وہ نظر حیران ہوتی ہے کہ یہ کؤسی دنیا ہے اور یہ کیا ہے ..اور جب شاہراہوں پر ہزاروں کاریں شرلا نے بھرتی گزرتی ہیں اور اُن میں حیرت آئیز طور پر حاجی سوار نہیں ہوتے ،عام انسان ہوتے ہیں تو اُسے بھونیس آتی کے ایسا کیوں ہے ..

انسان فوری طور پراس نی دنیا ہے جر نہیں سکتا اس میں داخل ہوکراس کا ایک حصہ نہیں بن سکتا... وہ یہ طے کرنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پہلے نارل تھی اور تج کے دوران ابنار بل ہوئی تھی یا پہلے ابنار ل تھی اور چندروز کے لیے نار مل ہوئے کے بعد پھر ہے اصل کولیٹ آئی ہے..

> ساسیا. مرهم مرهم میلی بنسی سُن کے ہم نے پی کی تیری بنسی. ساتھیا!

- Land of the state of the state of the state of

وارث شاه في صرف ايك آ واره كردكا ي نيس كوياج كامنشور يمي ان شعرول عن بيان كردياب.. وارت المسلم مناه اورثواب كاخوف اورلا في بمي شامل نبيل كدايك آ واره كرد حماب كماب كياب كي رون ال حمال ميل كداكية والأنيس بوتا الم حمال المن عمل كداكية والأنيس بوتا ... والا بنيانيس بوتا ... والا بنيانيس بوتا ... تو بيس واليس آچكا تعا ..

عده مل تعا..

جده بن الله باشا بدا بنارال زندگی کوتبول نبیس کرد با تعالیم محمود نبیس کر بار با تعالیق میں ایجنسی کوئی

سمى بى بوے سفر . كوه بيائى كى سى پر خطراوردوردرازى بلنديوں ادر برفوں كى مم سے داہر، آنے والا إنسان بهي قبول نبيس كرتا يستجمعو تدبيس كرتا..

ونیا کے طویل ترین برفائی رائے بیانو ہیں ٹریک کے دوران کی روز کی برف جہائیوں .. مرک الما قاتون اورسانس كمونث دين والى بلنديون مين سين كرجب مين أباديون مين داخل بواتمااوركريم أباد كاك بول من آيا تفاتواس ك تقرب بسر عجيب لكته تع مرك ديواري تيد فانگي تعين كما خران ی کیا ضرورت ہے، جیست کے لیے آسان کانی ہوتا ہے اوراس کا عسل ماندمری کے باشدوں کی آ ماجگا مالگا ے کہ پیکیا ہے...ادر کریم آباد کے بازار میں چہل قدمی کرتے نارل شیوشدہ استری شدہ پتلونوں اور قمیفوں میں ملوں لوگ سی اور کا مُنات کے لکتے تھے جن سے میں آشنانہ تھا.

يمي كيفيت جدومين دافل مونے سے مولى هي ..

كيٹو كے دامن ميں داقع كنكور وياكى برف زار سلطنوں سے داليى يرجب ميں نے آئيندد كيما تما تواس مين مجى مجيها يك ابنار ط مخف دكها في وياتها جومين ندتها ..

و تحجیلی شب میں نے شاہ گوری کوخواب میں و یکھا.

اوريس في ديكها كرايك آئينه بحس مي ميراچره مجهد يكتاب اوريوچمتاب كروكون ب. یں تھے نیس بچاتا. تو کس دنیا کا باس ہے، کدھرے آیا ہے ادر آ تھوں میں بیٹر فی کیوں ہے اور تیری برتید دارمی ک سفیدی تو برفوں ایس بوتوریکال سے آئی ہے۔"

اورجب جدو بینی کرانلی سوریس نے اپنے آپ کوآئینے کے سامنے کھڑے ہوکرائی برقی ہوئی سفید دازی شیور نے کی خاطر اینے آپ کود یکھا تو جوشکل دکھائی دی،اے میں نے میں بیجیانا اس سے بوجھا کے تو مس دنیا كاباكا ب. كدهر سي آيا ب اور آنكھوں ميں يرخى كيوں ب كوئى شاه كورى كود كيكر آيا ب جو تيرابيعال ب.

مدت کا شور بر پاکرتا ہے . کیونکہ میں نے اپنی اولین کتاب ' نظیر ی علاش میں' کے آغاز میں لیک اُواروگروکا

'' گُونجال وانگ مولیال دیس چھڈ ہے اسان ذاك صفات تي مجيس كبيا اور هييد اشپ وروليش دادليس كهيا يقرجوزنا تال نريش كبيا."

ایک آ داره گردگی کوئی ذات نہیں ہوتی..

ادر جج کے ایام میں بھی کسی کا کوئی ذات نہیں ہوتی .. نہ کوئی صفت ہوتی ہے.. ہوتی ہے تو مرف ای ك مغت بوتى ہے جس مے كر دلوگ . پانيوں ميں بدل كراكيك كرواب كى صورت اختيار كر ليتے ہيں جو أس محرك اندرسرايت كرتے اپناد جود كھوديتے ہيں..

جیے پیسیاہ مکعب ایک مدهانی ہے جورڑھکی جارہی ہے..اسے وہ شیاررڑ ھک رہی ہےجس کی دہ مدهانی ہے اور جاٹی میں جتنا بھی سفید دودھ ہے، وہ احرام کی سفیدی کا دودھ ہے جو بلویا جارہا ہے..وہ تاظم میں ہادرمسلسل اتھل بھل ہور ہاہے .اس کے درمیان جو مدھانی گھوئتی ہے تو یوں گھوئتی ہے کہ دود دھ کے ہر قطرے ..اور ہرقطرہ ایک احرام پوش ہے أے مجھوتی رڑھکتی اس میں ہے اُس کا اصل جو ہر ..اُس کا است مگالتی ہے جو دهیرے دهیرے کھن کی سفیدیا کیزگل کی صورت اختیار کر جاتا ہے.. دودھ کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے.. باقی مرف بے رنگ بچی کتی رہ جاتی ہے..احرام پوش کی ذات بھی مرغم ہو جاتی ہے اور صرف مھن کی سفيد بور تا جاني ين تيرن لكتي ب.

ادر محيس كانوذكري كيا..

يهال برايك ايك بى سفيد بھيس ميں ہوتا ہے الگ سے بھيان باقى نہيں رہتى .. اورجیسے شیر،سانپ اور درولش کا کوئی دلین نہیں ہوتا . کوئی قومیت نہیں ہوتی ایسے بی آ وارہ کردمی سى ايك دليس يا قوميت سے وابسة نہيں ہوتا.. وه كل انسانيت سے جڑا ہوتا ہے اور ہر ملك ملك ماست ب يقين ركمتا ب. اويشرط محى حج من اى پورى موتى نظرا تى ب..

ادر میر پھر .. جو کم آ وار و کرد ہے وأے آب اُس ایش سے کوندے کی اور پھر . کی اور اُبت سے جوز

#### "ایک کار خانہ کعبے گردطواف کررہی ہے"

مرااندرمحرا..

ادرأى بي الكاور صحرا كاسامنا..

اوران دیت کی ہے انت وسعتوں میں کہیں کیں قیمی نویں کورگاڑیاں سکوت میں ..ایک ڈکی کملانے کی باند دکھائی دیتیں اوران کے برابر صحرا میں نجیمے ..ایک صحرا نور دکی خصلت کیے بدل جائے.. تنی ملانے کی باند دکھائی دیتیں اوران کے برابر صحرا میں خیمے ..اوروہ سانس لینے کے لیے چھٹی کے دوروز دروز مرانس لینے کے لیے چھٹی کے دوروز صحرا میں آکر خیمہ زن ہوجا تا ہے اور پھر سانس لینے لگتا ہے ..

سوایں، ریست و ایک ہارجب فرب نے دھم کی دی تھی کہ ہم تہارے تیل کے تنویں تباہ کردیں گے تو پھر کیا کرو گے ایک ہارجب فرب نے دھم کی دی تھی کہ ہم تہارے تیل کے تنویں جا تھی ہے تا ہاتھ کہ اور نول پر سوار ہو کرا ہے صحرا اور ایس کے تو تم کیا کرو گے، ہم تواسپے اور فول پر سوار ہو کرا ہے صحرا میں نامی ہائیں جا ہے، اور اجداد کی مانند..

ی در شایداییا مکن موجا تالیکن اب ایک عرب دیک اینڈ توصح ایس گز ارسکتا ہے.. پوری زندگی نہیں.. مصحرائی منظر ہمارے داکیں باکیں پھیلا ہوا تھا اور گزرتا جاتا تھا..

وموپ کی تیز حدت میں بصحراکے ہر ذرّے میں سکتی دھوپ میں .. جدوے نکل کرایک مرتبہ پھرہم دونو کئے کے مسافر تھے ..

ب شك بم شابراه كمد رسفركرت تفليكن بهارى منزل مكرفي .. طاكف تحى ..

جب بیں جدہ کی داحتوں جہلیا کی فیشن سٹریٹ اور بحیرہ اسود کے کناروں پرسیرسپائے کرتا تک آگیاتو بی نے بلون سے کہا۔ ' ب شکتم اب اپ سفارتی معاملات میں کھوچکے ہو مین جاتے ہواور شام کے بعد دالی آتے ہواور میں اس دوران میں کا پہلاسگریٹ کمیاؤنڈ کے سوئمنگ ہول کے کنارے یام کے مجمعے نہ فرائس مندری ہواؤں کے زور سے جمولتے درختوں تلے بیٹو کر بیتا ہوں ۔ جونمی دعوب میں صدت پڑتی ہوتے۔ جدہ کی سمندری ہواؤں کے زور سے جمولتے درختوں تلے بیٹو کر بیتا ہوں ۔ جونمی دعوب میں صدت پڑتی ہوتے۔ اوکی کی شندک میں ایکیا کے زم وگداز صوفوں میں جمنس کریا تو کوئی کتاب پڑھتا ہوں اور یا توجواب آیا ..کدید میں ہوں جے تم آئ تک پہچان نیس سکے تنے جہیں کیے بتاؤں کو کم شاہ گوری کے دو کہ کرآیا ہوں .. جس کے سامنے زمانے مجرکی شاہ گوریاں لیج میں اور میں کیے وصل کا احوال بیان کردل کر بیاں شاہ گوری اور میرے درمیان کے معالمے ہیں جو ظاہر نہیں کیے جاسکتے .. یہ شیخ حرم کے گناہ اور ثواب کے حاب کتاب کے معالمے ہیں .. میرے اور شاہ گوری کے آپیں کے معالمے ہیں ..
حساب کتاب کے معالمے نہیں ہیں . میرے اور شاہ گوری کے آپیں کے معالمے ہیں ..

はないしょう としんじんしょんしん からしんかな

مندول كعيم شريف

آبى من ايك دور عدد ادر جن عدد جوركان الراسي المراسية على المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية يقديم كمركامظرتماجويهاريون برآ باددكمالي دياتها.

المان كتب يرك بلنديول برهم الموارة علوانول برا باد تشيب بين جو كمرتمان سالطق.. ووابھی تک مصالحت ندکر پایا تما کداگرایک رسول نے آنای تماتووہ مگداور طائف کے بدے رداروں میں سے کیوں ندآیا. ایک بے آسرا، یتیم اور لاوارث اوگوں کی بعیر بر ان تراکرروزی کمانے والا سردادوں میں اسلامی کے ایک کا بھی تک مصالحت نہوکی تی بنجد کے بال حکران جازے الک ایک ایک کاران جازے الک ایک ایک میں ایک میں ایک ایک میں ی بوں روں بی ہے مصالحت ندکر پائے تھے بھن مجبوری کی بنا پر معاثی اور مذہبی مجبوری کی بنا پر دہ اُسے تبول کرتے تع اگرندكرتے تواوركيا كرتے..

م نے ایک موڑ پر مگہ سے مندموڑ لیا اورطا کف کا رُخ کرلیا.

جیے بابا کی بات کمیس کوئی ندشتا تھا تو انہوں نے طائف کا زخ کر لیا تھا کہ شایدوہاں میری ات نی جائے . طاکف بیل صنم کدہ کعبہ کے بعد منات دیوی کاسب سے بوامعباقا ..

بابائے أس منا - كو باطل ثاب كرنے كے ليے طائف كا زخ كيا تما.

بم نے مکہ ے اگر مند موڑا تو آسانی نے بین .. بہت دشواری ہوئی اپ آپ پر جر کیا اپنے آب کوایک مقناطیسی قوت سے الگ کرنے کے لیے بہت ترود کرنا پڑا۔ اس لیے کہ ہم منہ موڑ کرمزتے تھاور و بال مكر ك نشيب مين أيك مدهاني رؤهكي جاري تعلى .. جوكرداب سفيدي كالخفاهي مارتا تماأس كي تندي اور حزى اليي تقى كدوه يبال تك .. جبال بم مكه عدمنه موثر كرطائف كارُخ كرتے تھے يبال تك اركرتى تمي. كنارول كوۋ هاتى تقى .. جيال جارى كارطاكف كى جانب مژتى جاتى تقى..أس كروش كى محماوك اتن زورة ور مقی کہ یہاں تک پہنے کر ماری کارکوا فی لیسٹ میں کے کراسے باختیار کر کے اپنا ایک حضر بنا کروائیں اس مدهانی تک لے جانے برقادر تھی..

ادر په تحض گر دش نه همی ..

ميرابدن بھي تھا..

میرابدن بھی تھاجواً س جانب نشیب میں واقع ساہدھانی کی جائی میں شامل ہونے کے لیے مخواجا جاتا تها وبكاليد درة تفاجواسياه مقناطيس كي تشش ك تاب نداكراس كي مانب أزامار القاراديدام تناطيس جوكل جانون کوکا کالوں کو کلیق کرنے کے بعد انہیں اپن جانب کھنچا ہو۔ تو مجھ ذرے کی بساط کیا لیسی مافعت اور میں خوصری ایک ذرے کیس میں کیا ہے محض مجبور موجانا لیکن یہال افی من مرضی معجبور موجانا

بس ایک مئله در پیش تفا..

اكريم اس كرداب كى البرول كآ مح بتصارة ال دية بي جوسياه كمعب في شي مارتا مواس

تمہارے ڈی وی ڈی پرامریکی قامیں دیکتا ہوں جن کے پچومنا ظر جھھا جی کے ایمان کوڈانوال الول کر اللہ کا کہ ایمان کوڈانوال الول کر اللہ کا کہ اینڈ پر ہم مدینہ چلیں مولیکن ابجی کو ریک اینڈ پر ہم مدینہ چلیں مولیکن ابجی کو ریک اینڈ پر ہم مدینہ چلیں مولیکن ابجی کو ریک اینڈ پر ہم مدینہ چلیں مولیکن ابجی کو ریک ا تمبارے ڈی وی و ب پر سرید میں ہے۔ اسلام و بیک اینڈ پر ہم مدینے چلس مرایک وی در اوال اول کرز اور الدال اول کرز ا بین اور بے شک تم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اسلام و بیک اینڈ پر ہم مدینے چلس مرایک بی کھون اللہ الدار اللہ بین اور بھی لے چلو. مسارن. " محمک ہے ابا .. میں ایک روز کی چھٹی کر لیتا ہوں .. ہم طا کف چلتے ہیں .. ڈے ٹرپ لگالیتے ہیں."

ت توجم طاكف جارب عظم.

و بہت سے برہ ہے۔ ادر کجو ق قونیہ کے درویشوں کی مانند وجدیش آیا ہوا تھا ،اور کار کاسٹیرنگ پول محمار اتن جیاں ے مرشدروی نے اُسے علم دیا تھا کہ بچہ جتنی زیادہ ڈرائیونگ کردگے،استے بی تمہار سے درجات بلند ہول کے

میں بیان کرچکا ہوں کہ مجوق ڈرائیونگ کے عشق میں فنا ہوجانے والاالیک بچیتھا۔ وہذا کما قارز آرام كرتا تقا. بلكه ايسة آرام بهي تبحى أتا تفاجب وه ذرائيوركي نشست پربين كرئيترنگ ممان لكافا ذر کے درویشوں کی مانند گھو منے لگتا تھاا درتب وہ دنیا کا سب سے آسودہ بمست اور پرمشرت بچے ہوتا تھا. جب ہم پہلے طواف کے لیے مکہ گئے تھے تورات تھی..

جب في كي لي جدّه چيور القاتب بهي رات هي.

اور آج میلی بارون کے اُجالے میں بھی دھوپ میں میں پیشر کررہا تا اور آس باس جما دهوب میں سلگتا گزرتا تھاأس کے اندر کہیں کہیں قیتی گاڑیاں ساکت کھڑی تھیں اور اُن کے پہلو میں محکورالا اليے مختصر خيم نبيں بلكه شائداراور وسيع ادر شاہانه خيمے نصب ستھ .. بدّو حضرات كے بدّو بچ ريت كے نبل إ تىن يېنيول والى نى كورموٹرسائىكلىس دوڑاتے پھرتے تھے..

اور به بدّوات آزادمنش اور لحاظ نه کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک غزوہ کے دوران جب ملمان پسیا ہورہے تنے اور یکدم رسول اللہ کی پکار نے شکست کو فتح میں بدل ڈالاتو ہرکوئی مال غنیمت کے صول کے کیے بے جین ہواا درایک بدوکو جب اور پچھ ہاتھ نہ آیا تو اُس نے رسول اللہ کی چا در چینی اور بھاگ لکا.. كياجان ان كي خصلت البهي تك بدلي إلبيس..

اسے بابا کے صبر کی داد د بیجے کہ ان کا پالا کیے لوگوں سے پڑا تھا.. دو ممل کے کیے مندد نے کہ

مرف ان لوگول كو برداشت كيا بلكه ان كفيب كوجمي سنوارديا.

میلی باردن کی روشن میں .. تیز وحوب میں أس بابا كا آبائی شهر مكه نظرآ یا.. دوختك ادروران بالابال عدد میان می سے ایک جزیرے کی ماندا مجرتا نظر آیا شہر مکنے کرد جو تو کی چٹائیں تھیں، اُن پر جہدانہ "صدقے جال أن را ہال تول جن را ہال تُول شوه آيادي"

عرفات کے بعد بر سُومحراحاوی ہوگیا.. جاری کارایک ذر موگی..

لیکن بیدیت سے نیلوں والا وہ خاص نوعیت کاصحرانہ تھا جس میں بس ریت ہی ریت نظری صدول سے پہلتی ہے .. بلکہ اسے پیٹیل چانوں کا ایک لامتناعی بیابان کہنا مناسب ہوگا .. ایک خاموش اور ویران دنیا ..

ایک بے پایاں ہے آ باد وسعت اور اُس میں جو سنگلاخ لیکن سرخ کہیں بجوری چانیں ساکت ہیں اور یقینا دہاں صرف گرم ہوائتی جس میں کوئی ایک پرندہ بھی نہ ہوسکتا تھا .. اگر ہوا تو پر جلا کر گرچکا ہوگا .. پیمن چان کی شاہوں کی چٹا نیس نتھیں بلکہ ان میں نے کی ہاتھ سے تراثی ہوئی گئی تھیں اور اُن میں کچھ شاہتیں ہی نمو وار ہوتی گئی تھیں .. یمکن نہ تھا کہ ویرا نے کے اس وسیع سنگلاخ ہول میں آئ تک کسی مسافر نے سنز کیا ہو .. کین ایک مسافر نے سنز کیا ہو .. کیا اُس می خوال میں آئ تک کسی وہ وہ اس جم سے پوشیدہ اس جشائی ہے آ ب و کھا ہی کی وجوب میں وہ وہ اسے تھے جمن پرسنز کرتے ہوئی اُس مکہ طاکف چنجے تھے ...

بوسب بو المسافر نے ای صحرائے ہول میں نامہر بان سکتی چٹانوں کے اندر سفر کیا تھا۔ آیک ہے آسرا مرافر ہے مرافر بنی رہنے واروں اور قبیلے کا دھتکا را ہوا آیک ایسا شخص سفر کرتا تھا نموئے طائف جس کے ول میں آپ مقدس آگ بھڑکی تھی ۔ کو دطور کی جھاڑی میں سے بھوٹنا جونور طبور تھا، اُسے اپنے سینے میں پوشیدہ میں آپ مقدس آگ بھڑکی تھی ۔ کو دطور کی جھاڑی میں سے بھوٹنا جونور طبور تھا، اُسے اپنے سینے میں پوشیدہ کے مقارت ایک مطابق زید بن حارث کے ہمراہ طائف کے داول میں اثر جائے ۔۔
کو جاتا تھا کہ شاید جو بات اہل کہ کے سنگ داوں پر اثر نہیں کرتی اہل طائف کے داول میں اثر جائے ۔۔

كاركى رفقار مولى موتى مرهم موكن.

سلجوق کی کارکامدهم موجانا باعث تشویش موسکتا تفا کدوه ایک تیز رفتار پنجمی تفالیکن اب ده برس قل کرخ هانی کا آغاز موجکا تفا

جیے شاہراہ قراقرم پر بیدم کارآ ہتہ آ ہتہ ہونے لکتی ہے اور آپ اس خدشے میں جلا ہو جاتے ہیں کہ انجن میں کو کی خرابی پیدا ہوگئی ہے لیکن بیدوہ نامحسوس چڑھا کی ہوتی ہے جو بظاہر ہموار نظر

مارون ٹار وں پرنہیں چل رہی بلکہ جوم میں بہتی جاتی ہے..

اوراس کار میں سوار جو میں ہوں تو نہایت مجرم محسوں کردہا ہوں ۔ بے شک بیایک ڈولی ہوتی ۔ ایک اونٹ ہوتالیکن ایک کار پرسوار ہو کر طواف کر ناکتنی پڑی ہے ادبی ہے اور میں اُر نا جاہتا ہوں اور اُرتہیں سکا ۔ پچھ مقناطیس نے کرم کیا اور کشش میں کی کردی ادر پچھ میں نے اپنے آپ پر جرکیا اور ہم کہوئے ۔ طائف مڑھے ۔ ۔

منی، مزدلفه اورعرفات کے سائن بورد ہماری تیزرفاری کے سر برسے شپ شپ گزرتے جاتے ہے۔
عرفات و میران بڑا تھا، اتناویران کہ مجد نمرا کی کل وسعت مینارگنبداور محن ایک پکچر پوسٹ کارڈی
ماندعرفات کی روشنیوں میں آ ویزال نظر آتے تھے. ایک ایساشہر جو سال میں صرف ایک بار بہارے آثا ہوتا
ہے لین اس بہار میں رنگار مگ مختلف قسموں کے بھولوں کی بجائے صرف اور صرف سفیدر مگ کے لاکھوں کول
محلتے ہیں. ہاں اس کی ویرانی میں میں البت ایک گل سنگ ایسا تھا جو بچھلے چودہ سو برس سے نہ کملایا تھا نہ مرجمایا
تھا، جبل رحت ... جو سال میں ایک مرتب سفید کنول کے سفید ہزاروں بھولوں سے ڈھک جاتا تھا ایسے کہ ایک
بہت برام تحرک کول نظر آنے لگتا تھا.

میں پر پاس سے گزراجا تاتھا.

جبل رحمت ميرے إس كر داجا تا تعا..

جیے پھر تا آسودگی نے ستایا کہ میں اُس کے دامن تک نہیں پہنے پایا تھا اور جھے کار میں بیٹے ہوئے دو اومن جبل رحمت کا نظر آر ہاتھا اور اُس کے دامن جی تک ایک ڈاپی کی چھن چھن چلی آئی تھی۔ جھے بلا آن محمی کے دامن ہے جھے تک ایک ڈاپی کی چھن چھن چلی آئی تھی۔ محمی کی بیٹن میں کیا کرتا جس کمبخت ڈاپی پر بیس سوار تھا، وہ مجھے سوئے طاکف لے جاتی تھی ۔ بیٹون نے بھے وعدہ کر دکھا تھا کہ کسی دوز ہم مرف عرفات کو آئیس کے .. جبل رحمت کے سائے سے ذندگی بحرکی تھا دن اُس کے .. جبل رحمت کے سائے سے ذندگی بحرکی تھا دن اُس کے .. بیند بو تھیں کے شاید اُسی مقام پر کھڑے ہو کر جہاں اونٹ کے سیاہ بالوں ہے بیٹے ہوئے خیے تک پہنے کو تھوی کہ بیٹی تھیں کہ اُس کے .. بید مور جہاں اونٹ کے سیاہ بالوں سے بیٹے ہوئے سے تھے تک پہنے کو تھوی کہ بیٹی تھیں کہ اُس کی مقام پر مورجین دھرے سے بیٹے آرے بیٹے .. شایدا کی مقام پر ..

ووتفريكي پارك اور تعلى وادى بهت فيجره كي تعى .. ووسروں : ووسر اللہ میں جلے سم ان کے پردے آواز کی راہ میں رکاوٹ ہور ہے تھے .. اس ال جران بیشتر گاڑیاں ہم سے جم میں بہت بری تھیں، وہ ہمیں اوور فیک کرتیں تو ہماری کار ذرا و نَهَا كَا كُونَى حَمَابِ نِهِ مُعَالِدًا مِنْ الشِّي طَا مُفْ كَى جَانِبِ عِلْمُ جَارِبِ مِنْ عَلِي

واکیں ہاتھ پر جہاں بیاباں کے داست میں اب بلند چٹانیں حائل ہونے کی تھیں، النا کے دائن میں ہو ہے ہوں ہے۔۔۔ میں ایک ملی وادی میں پہاڑوں کے آغوش میں ایک تفریحی پارک کے آثار تھے۔ریستوان جموسلے بنروہ اس ایک ملی وادی میں پہاڑوں کے آغوش میں ایک تفریحی پارک کے آثار تھے۔ریستوان جموسلے بنروہ كاريارك اوروبال سے تهنى رسول سے جھولتى ۋولتى كيبل كارز بلند ہورى تھيں.

وروبات می ایک تجربه کارگائد کی مانند فورامعلومات مهیا کردین "ابد. بیشتر معودی این بال بیل میساندی اور یو یول سمیت نشیب میں واقع اس تغریکی پارک میں پہنچ کر وہاں اپنی کاریں پارک کرتے ہیں اور پھر کیمل اور بیر سوار ہوکراو پر طاکف کے ایک جنگل میں پہنچ کر خنک ہواؤں سے سارادن لطف اندوز ہوکراورڈ میروں کار میں سوار ہوکراو پر طاکف کے ایک جنگل میں پہنچ کر خنک ہواؤں سے سارادن لطف اندوز ہوکراورڈ میروں چکن اور پلاؤ نوش کر کے شام سے پہلے لوث آتے ہیں۔"

۔ وں رہے۔ اس ہوں کیبل کارز ایک تو امریکے ساتھ .. ایک ان تھک کوہ پیا کی مانند بلندی کی جانب سرکتی اٹھتی جارہ

پھر با قاعدہ چڑھائی کا آغاز ہوگیا۔ کار کا انجن زور لگا تا سنائی وینے لگا. چڑھائی کے ساتھ موز بھی شروع ہو گئے. شاہراہ بلند ہوتی بل کھانے لگی .. آس پاس کا منظر جوابھی پچھ دیر پہلے وسعت میں صدنظر کے یار تھاسمٹتا ہوا قریب ہوگیا۔ چٹانیں کارپر سامیرکرنے لگیس کیکن بیے چٹانیں خٹک اور بانجھ نتھیں ،ان کی کو کھ کہیں كبيل برى مورى تحى كونول كهدرول بين سے روئيدگى پھوٹے لگى تقى . جماڑياں جنگلى گھاس اورخودروبولے اللَّكَ مَعَ جوظا بركرت مع كم آب و بوامين فرق آكيا ب.. رُت بدل چى ب. يكه وريبها جوبند ومحوال تما .. وهمر دكوبستاني ميس بدل رباتها ..

بس ویے .. چیے ہمارے شال میں ایک خاص بلندی پر پہنچ کر آپ جب سانس لیتے ہیں تواس میں مکدم ایک مست کردینے والی مبک شامل ہوجاتی ہے اور آپ جان جاتے ہیں کداب ہم ایک ایک او نجائی پر آ کے بیں جہال صرف وہ کھاس اور کل بوٹے سرائھاتے ہیں جو صرف سردموسموں میں ہی پہنے ہیں اور ای لیے اُن کی مبک الگ ہے..

لکین بیملاقد حارے شال ایبادل نشین نه تھا۔ که ویکی دل نشینی کا تصور عرب میں محال ہے لیکن بیر ایک مما نگ تھی . بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ جیسے ڈیرہ غازی خان سے سفر کرتے ہوئے تی سرور کے مزار کے قریب سے وصول اڑاتے مری سیتے .. را کمی ندی کوعبور کر کے جونبی آپ کوہ سلمان کے سلسلۃ کوہ میں داخل ہو کر بلند مونے لکتے ہیں تو وہاں معی محکک چٹالوں کی اوث سے روئر کی جما کلے لگتی ہے. محرا کو ہتان میں بدلنے لگا ہے۔ ہی ایسے ہی۔

يديد مالك كى مدتك كاركهاركى يريج مسافت كى مانيرتنى برام اواشى چلى جاتى تنى ،مرز تى چلى جاتى تحى اوركار كمومتى چلى جاتى تنى جيے طائف ئينچ كے ليے بھى ايك مسلسل محماوث ايك طواف دركار ب...

Sty Strain

ہنو مان نے سیتا ہے کہا۔ ''اب مال .. میں فورا جا کردام کولاتا ہول . کین آپ د کا کول کرتی ہیں مرتب جا بين قو مرى بيت رسوار موجا كي . ين آب كوسندر باركر واكد بر من رام كال المجانا الاب و یا در نصرف آپ کورام تک پنجانے بلکسارے لنکا کی بنیادی اکھاڑنے اوراس کے عمرانوں موں میں ڈالنے کی طاقت ہے .. آئے میری پشت پر سوار ہو جائے .."
کورام کے قدموں میں ڈالنے کی طاقت ہے .. آئے میری پشت پر سوار ہو جائے .."

مجی بات ہے میں ندہب کے بارے میں بہت معقدل ہو کر بھی سوچنا تھا تو ایک بندر کی پرسش مرى مجويس ندآتى تنى ليكن مي سيجى اقراركرتا بول كه 'رامائن' جوايك شامكار برخ ك بعد بنومان ای بیات بی مدرداور بیار کرنے کے قابل کردار کے طور پرسامنے آتا ہے جو نیکی کی قوتوں کا ساتھ ویتا ہے ادربدي ك خلاف د ث جا تا ب..

توبينومان مهاراج جانے كيول معودى عرب كى مرزمين پرب وقعت مونے كے ليے آ مكے تھ.. رنونا كاستكمان چور كربندر بونے كے لية كے تھ.

بہت بعد میں بیکھلا کہ سعودی عرب میں بندر کم نہیں .. به یہاں ازل سے دہتے آئے ہیں لیکن ان کا لا كروكوني نيس كرتا. أردن كى سرزين كقريب ايك قصيم مارئ تقياكل كے چير كرد توں سے جولنے واليب شار بندرول كي نسبت زياده بندريس.

جل فورير عار حراك أس ياس بهي بندريا ع جاتے بين.

اور دچرڈ برٹن بھی اپنے سفر نامہ جج ''ال مدینداور مکّہ کی زیارت کے بارے میں ایک ذاتی بیانیہ'' میں مذکی پہاڑیوں میں اور بھی شہریں اُٹر آئے والے بن مانسوں کاحوالہ دیتاہے ..

ببرحال مجھے اس بندر منظر نے نہایت مسر در کیا کشکر ہے یہاں اونٹوں کے علاوہ کوئی ادر جانور مجی

ذرااوپر موئ تودائي باتھ پردرختول كاليك كمناجزيره بهاڑى بلندى پرسربز مور باتھا.اے ش جكل قر قرار نبيل و يسكماليكن سعودى عرب يس است و هيرسار يدونت مي في محى يك مشت نه ديلے تھے . بحض بيس معلوم كدان كى ذات يات كياتھى .. چيز تتے .. ديوداريا شاہ بلوط تتے جو بھى تتے بھى كائى تما

ادر پر میں نے سعودی وب میں پہلے کھول دیکھے.. اكرچه جدوادر مكرك برسنوراي ايسے خوش رنگ اورخوش على مولوں سے النے بڑے منے كه جن كى شال مكن بيس اليكن ان مين ندم بك تقى اورند تازگى كدوه بناونى ميذ إن جائد ميول ته.

## " " (را مائن" کے پیارے ہنو مان مہاراج طا کف میں"

جب ہم ایک ایس آخری بلندی پر پہنچ کئے جس کے پار مرے حداب سے طائف کو ہو جانا جا ہے تھا تو میں نے شاہراہ کے کتارے جہاں سے نیچے دیکھنے سے دادی ایک مختفر تصویر دکھا کی دیتی تمی، دہاں میں نے ایک ایسامنظرد یکھا جس کے لیے مجھے آج تک کی کتاب نے پاان علاقوں میں آنے والے مخص نے تیار

مجينين معلوم كه آخراس منظر كو آخ تك كون بيان نبيل كيا گيا. خفيه كيون ركها كيا تها. شاہراہ کے کناروں براس کی پھر ملی حفاظتی دیوار پر اور برابر میں کھڑی ہوئی کاروں اور ليندرودرزير اورآس پاس كى چنانوں پر .. بندر تھ..

كوئى ايك آ دھ بندر نہيں غول ئے غول..

كونى كى بلند پتر بربراجمان شانت كهويا بوا عبادت ميل مكن بندر..لآحلق اليك ادرائ يخ كو مردن سے چمٹائے ایک چٹان پر کود تا پر واز کر تا ایک اور چٹان پر لینڈ کر تا ہوا۔ كازيال زكى موني تعين..

اور بندران گاڑیوں کے بائٹ پر براجمان طاکف میں دافطے کا ٹول ٹیکس وصول کررہے تھاور کس صورت ين ؟ بموعك معليول، كيلول، آكس كريمول اوركبيل بركرول اورجيس كي صورت بين .. جومتعدد معودي اور ان کے پچان کی خدمت میں پیٹ کرد ہے تھے .ایک فربہ بندرنہایت اطمینان سے ایک چکن پیس کھارہا تھا. ان میں سے پچوتو بس معمولی بندر سے لیکن چند ایک بہت ہی بندر سے .. لین جم میں برے

یوے .. بیون اور بن مالس کی تسل کے .. بلیے ہوئے .. توانا .. غراتے ہوئے .. انسانوں کو گھورتے ہوئے کہ آم ارتقاء کی چندسٹرمیان آ مے مولو کیا .. ذراخور کروکیا میری شکل تم سے لمتی جلتی نیس ہے ..

معلاميدهار عبنومان مهاراج يهال سعودي عرب من كية محد. والمكي ك"راماك" من ع کل کرایے دیار میں کول چلے آئے جہاں ان کی حیثیت ایک دیوا کی نیس بس ایک بندر کی ہے۔ قریبال كول آكير

توبديملي مناوث كر بغير ملى من أمح موت مج مج كي محول تهي. السے محول.

جيم محراؤل مي طي بولے سے باوسيم.

سے عراد ن سی ہولے ہے یاز ورشورے بادیم تو چلتی ہی رہتی ہے کیکن ان میں ایسے پھولوں کا كملناايك معجز وتقا..

ادران پولول کو سکتے ہوئے جمعے پہلی بار یاد آیا کہ یہ دنی موسم ہیں ..ونی دن ہیں جب لا ہور میں میں کیسی ہری بھری کوئیس بھوٹ ربی ہول گی . اور میرے کھر میس شاید ڈوہلیا کا پہلا بھول کال چکا ہوگا اور اس کا چرو ذرا پڑمردہ ہوگا کہ مجھے ایک فائر العقل کیفیت میں تادیر دیکھتے چلے جانے والاخض یمال کول نیں ہے ۔ کہاں چلا کمیا ہے اور پیزی ایک تتلی کروپ میٹن نمودار ہوچکی ہوگی ۔ پٹونیا کے پھول بھی موگ میں ہوں مے کروہ کہاں ہے..وہ آئے تو ہم ایک نامحسوس انو کمی مہک کے ساتھ کھل اسٹیس..

وملوانوں پر دہائش کا ہوں کی دیدہ زیمی جمری ہوئی تنی بیسے اطالیہ کی ساحلی چنانوں پر محروں ى خوش نمائى نظراتى ب..

جعے میرے پندیدہ پول پونیا بھی شاہراہ کے کنارے پر کیار بیان میں کھلے ہوئے نظرا مے.. طائف كي نواحي آبادى كا آغاز موچكاتها ..

«ایک سوخنهٔ مسجد .ایک غار .. ' وبی مقام'' . جہاں بابار پھر برسائے گئے تھے"

اور مجر دو چٹانوں کے درمیان طائف کا شہر نظر آئے لگا۔ قریب آئے نگا۔ اور جونظر آرما تھا وہ مرے تصورے سراسر مخلف تھا اور ہونا بھی چا ہے تھا کہ دنیا کا ہرتاریخی یامشہور عالم شرآپ کے تصور میں مجھ بوا باورب آبات الناسان يات بي الووه كم اور بوتاب..

مير \_ تصوري كائزات مين طائف كاجونقشة تما، ووجود وسوبرس براناتما.. جب ایک ۋا چی سواراس میں داخل مواقعا.

بيمروسامان تحااور دورك شهر مكسة آياتها.

على يلى المراري حين بدايك بستى ديمي ايك وسعت جراشرها.

اورابل طا نف كده ، بهت متول تنص برمايداراورخوش حال تنص ان كامكورول كر باخول ين جبلیں تعیں، وہ کھل کے بوجہ سے بحدہ ریز ہوتی تھیں ..ان کے انارا سے مرخ رنگ وانوں سے بمرے ہوئے تے کہ ان کا ایک ایک واند. ایک سرخ میرے ایسا قیمتی تعااور ان کے ثمر دار درخت بے شار تے ..اور ان بر آلو بخارے مشاس کے ہو جھ کوسنجا لئے سے قاصر تھے ، ورخیز زمینوں میں ووایک جج ہوتے تھے قوہزار مرقمودار ا موجات منے ان زمینوں میں اُ کنے والی سبر یوں کی بہتات کا کوئی شارند تعاادر پر سب مهرمانیاں مناہ کی تھی كرمنات كامتدر طاكف يس سر بلند تها. تو ابل طاكف تدمرف اين باغول ، زرخيز زمينول اور دولت ك اناووں کے تیریس تھے بلکہ لات کی ہما لیکی میں رہنے والی دیوی متات کی قربت پر مجمی ناواں تھ..الو انبول نے مکدائی بخرمرز مین سے آنے والے کی پچوقد رندکی کرندوباں انگوروں کی بیلی محی اورندکو کی ایسے الوں کے لیاں کے پال مرف ایک سا مبل ہواس کی کیا حقیت ہمارے سانے .. شاہراہ کے دونوں ماب چٹائیں بلند ہونے لیس ان کے درمیان جوستی نظر آئی وہ میری توقع

مندة ل كيية شريف

بعد بابراسی ایم جهال دهوپ دهل ربی تقی .. جهال معجد کے سامنے جوفٹ پاتھ تھا وہال کیبی انچی شکلوں ایم جہال دھوپ دهل ربی تقی .. جہال معجد کے سامنے جوفٹ پاتھ تھا وہال کیبی انچی شکلوں والے .. سرخ بھی سفید بھی گلائی اور سنر بھی .. طائف کے پھل کرینوں میں سبح تھے .. پہل بار تازہ پھلوں کو یوں اور نام منبکتے و کھور ہاتھا ور نہ جدہ میں جہال بھی و کھاسٹورز کے ڈیپ فریزرز میں حنوط شدہ مرد مالت اوپن ایئر میں میکتے دو تھی ہوئی کہ جائے سعودی عرب میں کہیں تو خوش شکل نظر آئی بھل فرد دے میں بی تھی ہیں۔ میں بی دیکھا۔ میں بی تھی ہیں اور خوش سکا نظر آئی بھل فرد دے میں بی تھی ہیں۔

یں اور سے خوش مجانوں کے کریٹ فٹ پاتھ پر سجے تھے بلکدائل طائف وہاں تہایت خوش وخرم کیفیت میں ایک دوسرے سے تجہلیں کرتے .. ہنتے مسکراتے چہل قدی بھی کرر ہے تھے اور بیم نظر بھے جدہ سے آنے والے سے لیے چرت کا سامان ہوا کہ جدید جدہ میں اول تو فٹ پاتھ تابید ہیں اورا کر کہیں ہیں تو ان پر یا تو مشائی کرتے والے بر نے والے بنگلہ دیش کھڑے ہوتے ہیں یا اکا دکا درخت کھڑے ہوتے ہیں اہل جدہ ان پر چانا پھر تاا بی تو ہیں جمعے ہیں ۔ وہ صرف اپنی بڑی گاڑیوں کے ایئر کنڈیشنڈ تابوتوں میں بند چلتے پھرتے ہیں ..

وین سیست در این مسابق می آخری منزلوں پر زردی میں وصل ربی تھی..اس مجما مہی سے ذراہی آخری منزلوں پر زردی میں وصل ربی تھی.. اس مجما مہی سے ذراہی آخری منزلوں پر زردی میں وصل ربی تھی.. آخری منزلوں پر تھی ویران نظر آنے گئے اور آبادی کم ہونے گئی.. بھیے ہم طاکف کے میلے سے نکل آئے ہول.. جس سڑک پر ہماری کار آ ہمتنگی سے چلتی تھی ذراؤ هلوان میں تھی اور ٹرینک نہ ہونے کے برابر تھی .. شہروں کی روفقیں تو بہت دور تک چلتی ہیں لیکن یہاں مجھے موں ہوا جسے آیک سر مدآ گئی ہوجس کے یاردونتی جانبیں کتی تھی ، رُک جاتی تھی ..

مجھے آج تک اس یکدم برونقی کا جواز مجھ من نیس آیا.

شايدوي جواز تهاجرهم ويمضفه والمطيق

دائیں جانب چند چٹا نیں نظر آئیں جوزر درنگ کی تھیں اور رفصت ہونے کو جو دھوپ ان کے آخری کنگروں پڑھی وہ چٹانوں کی زردی کوسنہرا کرتی تھی.. چندا کیے چٹانیں تھیں اور بہت ویران اور چیٹیل اور ان کے دامن میں ..اور یہ دامن سڑک کے برابر میں تھاوہاں کی ڈھے چکی سوختہ تلارت کے یا قیات تھے.. پراچہ صاحب نے اپنی کا رفٹ پاتھ کے برابر میں پارک کی اور ہم باہرآ گئے..

كيرك كما ت ياس كبين بهي كوئي بمي نظرندا تا قا بم تنها تع.

یہ سوختہ آ فارفٹ پاتھ کی سطح پر واقع نہیں تھے بلکہ اس سے تقریباً دوسیٹر اونچائی پر چنانوں کے سائے میں سے اورسورج جو کہیں ڈو بنے کوتھا اپنی کرنیں سیٹیا تھا اوراس جلی ہوئی مجموفی سی کوٹٹری نما عارت کرچنانوں کے سائے آ ہت آ ہت طویل ہورہے تھے..

یکی حدتک کوئٹ سے مشابہت رکھتا تھالیکن اُس کی نبست شاداب بہت تھا۔ خوش نظر بہت تھا۔ خوش نظر بہت تھا۔ جوش ہریاول تھی جس میں کہیں کہیں مروکے درخت قد نکالتے تھے۔۔۔

ہریاوں 0. س. س. س. سر است بریاوں 0. س. س. سر سی سی بریاوں 0. سی سی سے کھڑی کا ایک جمونکا درآیا. برے چرے کہ ان کا شیشہ سرکا کریٹے کیا تو خوشگوارخنگی کا ایک جمونکا درآیا. برے چرے کہ بری کا ایئر کنڈیشنگ بند کردو. اپنی کھڑکیاں کھول دواور کمرے سانس او کوائ کہ بی سیاہ کمبل والے نے جوسانس لیے تھے شاید تمہارے نصیب میں بھی ان جیساایک سانس ہو. وہ کا مہک اور تازگی انجی پاتی ہوجوسا جن کے بدن کے پسینے کو چھوکر گزری تھی ..

شايد..

طائف میں بھی وہ سب کچھ تھا جو سعودی عرب کے ہر شہر میں ایک اُ کما وسینے والی یکمانیت میں موجو ہوتا ہے.. وہی البیک ۔ تازج ۔ امریکی میکڈ لنلڈ ۔ شاپنگ مالز اور بے روح جدید تجارتی عارتی اور کاریں۔

میں کارے نکل کر باہرا یا تو میرے کا نول میں بللے سے اٹھ رہے تھے جو بلندی کی خرکرتے تھے۔ میں نے ناک کوچنگی میں دبا کر سانس پر زور ڈالا تو بللے ایک ایک کرے بے آواز پھٹے سے اور میرے کان کل گئے ..اور مجھے ایک سویٹر کی ضرورت محسوس ہوئی ..

من المنظرة الراق كي عين سامن احمد المحدث براچدائ ويل دول جيس محلى وق كارس الكارك الكارع الكارك الكارة المستقرية

پراچہ صاحب نے نہایت قادر الکلائی ہے ایک سفرنامہ. ''کنارے کتارے' نام کا لکھا تھا جم کے بارے میں میں نے چند حروف لکھے تھے ادریہ چند بے وقعت حروف ہمارے درمیان ایک بل بن گئے اور میں ای بل کو پارکرتا ہوا آج طائف میں ان تک پہنچ کمیا تھا.

پراچہ صاحب ایک مت نے طائف میں مقیم ہیں اور مقامی آبادی کوزیور تعلیم ہے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے دیں۔ پیٹیس وہ آراستہ ہوئی ہے کہیں۔ کہانے دیورے بالعوم ادھراجتناب ہی کیاجاتا ہے۔
"کہال چلئے گا تارڈ صاحب؟"

"جہال بجن مگئے تھے" "تر طار "

طانف سعودی عرب کا کرمائی صدر مقام ہاور یہاں بھی بے مقصد اور وسیع وعریض شاہی محلات بیں جہاں شاذی کوئی آتا ہے..

"بيمجد حدالله بن عباس إوراس كاندران كامرقد ب. يبال جناز يرد حائ بات

مندة ل كعيم شريف

الدون بالسمقام كى نشاندى كرك .. اورا ب جانته بلى كراكول في حضور كى حياست كم بر المحكومية من المحتود الموجود بوئة والمول في المحتود المحتود بوئة والمول في يبال محى المحتود المحتود بوئة المحتود بالمحتاج المحتاج المحتاء الم

سارروید.
"ا بو بچھلے برس جب میں بابابندی کے ہمراہ یہاں آ یا تعالق معدی ایک کوفری کی جست قائم تھی ..
اللّا تعا کہ اے بھی مسار کرنے کی فاطر . منانے کے لیے آگ لگادی تی ...

الما عالیہ است میں جو تک نظراور جابر تو انین اسلام کے نام پر دائی ہیں۔ اگرا کہ ہوتی وحواس سے عاری دیوان قرآن کے اوراق جلا دیتا ہے۔ یا کوئی ہوتی وحواس والا ان اوراق کو ہزئی سے بچانے کی خاطر آگری میں ڈال دیتا ہے تو طلق خدا اس کوسنگ ارکر کے اس کی نعش گلیوں میں تھیے تی ہے۔ اور جہاں ہے ہم یہ اسلام انہورٹ کرتے ہیں وہاں با با کے مقام کے ساتھ قرآن کے اوراق بھی نزرآ تش کردیئے جاتے ہیں قوہم یہ رہتے ہیں، شاہوں کے سامنے کدا کہتے ہیں۔

چپرب بن در بار نقل اوا کرلین ' پراچه صاحب نے دارتک دی''اگر کی نے دیم ایا تو مصیب آجائے گی جلدی سے میال نقل اوا کرلیں ' پراچه صاحب نے دارتک دی''اگر کی نے دیم ایا تو مصیب آجائے گی جلدی سیجے ۔''

چوروں کی طرح .. جیسے ہم کمی بہت ہی بڑے جرم کے مرتکب ہورہ ہوں ان بوسیدہ معلّوں کو فیم سوختہ اینٹوں اور جلے ہوئے اوراق پر بچھا کرشتانی سے ڈرتے ڈرتے کہ ابھی ہاری پشت پرشرک کے در ہے دارہوگا ،ہم نے دونفل اداکیے ..

منبرا بھی موجودتھا..

جلا ہوا .. را کھ ہونے کو . مگرموجودتھا ..

شايد ماراى منتظرتها كدوة كين آخرى جدے كرين تو پحريس دھے ماؤل.

ترکوں نے ، بے شک وہ ایک جابراور قابض قوت تھے کین انہوں نے تھیں اور جہوے حیات ہوگا کی نشاندہ می کی . بتا کہ تاریخ محفوظ ہو جائے بیان کا دستور تھا۔ اور آل سعود کا دستور یہ ہے کہ وہ ہرا ہے مل کو بدعت اور شرک گروا نے ہیں . تاریخ کو تحفوظ کرنے کو وہ کفر جھتے ہیں ، اس لیے جو پھوتر کوں نے تعیر کیا ، انہوں نے واحد دیا ۔ منا دیا۔ ان کے نز دیک خانہ کعبہ کے سواہر عمارت شرک اور بدعت ہے اور میں نہیں جاما کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے کہ وہ روضہ رسول کو بھی برداشت نہ کرتے تھے اور اے مساد کرنے کے بھی در بے تھے۔ بٹاید بیا فواہ ہو، مخالف عقیدے کے لوگوں کا الزام ہو۔ میں نہیں جامنا۔ ف یا تھ نے ساتھ ساتھ جو حفاظتی دیوار چلتی تھی اس میں تین پھریل پڑ میال تھی جو چاتوں کے قریب سوختہ تاارت کی سطح کے برابر میں لے جاتی تھیں..

ان سٹر جوں پر قدم رکھتے.. سرا ٹھا کران چٹانوں کو تکتے جن پردھوپ اٹھنے کوئی اور یعین ہانے
کوئی ویرانی کی ویرانی تھی. ایک جیب ساہول تھا. یہنچ سڑک پر سے کوئی کارتیزی سے گزر جاتی تواحمال ہوتا
کہ ہم کی بہتی کے قریب ہیں۔ کی ایسے صحرا کے دیرانے ہیں نہیں ہیں جہاں آئ تک کوئی تیں گیااوروہاں ہوتا
اپنے سامنے وقت کے ہاتھوں کھنڈر ہوجانے والی نہیں بلک انسانی ہاتھوں سے سپر دآگ کی جانے والی ایک

ودین کونمزیاں ی تھیں جن کی چیش وسے چی تھیں ایک فیم کا کساز دواہمی کا کمار فرش پر جلی ہوئی اینین جمری ہوئی تھیں اور اُن میں عربی میں رقم کے ہوئے نیم سوختد اوراق بھی تھے۔ ٹایا دعا کی تھیں شاید آئیس تھیں ۔ نہایت خت حالت کے گندے مندے دومصلے ایک کونے میں پڑے تھا اور ایک طاقے میں ایک بچھا ہوا چراغ تھا شاید ۔

ڈھے چکی چھوں کی جانب اوپر دیکھنے سے وہ چٹانیں نظر آری تھیں جوابھی تک آخری کرنوں کی بھی بھی تک آخری کرنوں کی بجھی بھی بھی دردی کی بیارادای میں مبتلاتھیں .. سلحوق بہلے بھی بہاں آچکا تھا..

''یکی وہ مقام ہے.. جہاں ہم ہیں.. جہاں اہل طائف نے حضور پر پھر برمائے تھے، انہیں لہولہان کر دیا تھا۔اُس دیوانے کو پھر مارتے تھے. حضوراُس یارش سنگ سے نیچنے کی خاطر بیٹھ جاتے تو طائف کے بای انہیں زبردی کھڑا کر کے پھر سے پھر مارنے لگتے..ای جگہ پر..ای مقام پر..''
''ای مقام پر.'' میراحال کچھا جھانہ ہوا..

میں نے اپنے پاؤں کی جگہ سرائیمگی میں بدل لی کر کہیں بدونی مقام نہ ہو..ا بھی تک میں ایسے 'اِن مقام پڑ'نے ہوا تھا..

جبل رحمت کے سائے میں جہال قصویٰ بیٹھی تھی اور وہ اترے منظے تو اُس مقام کو بھی میں نے دور سے دیکھا تھا۔ سعی کرتے ہوئے بھی میں نے دور سے اُس مقام کو دیکھا تھا جہاں وہ پیدا ہوئے تتے۔ میں بھی ایسے مقام پر نہ ہوا تھا جہاں ان کے قش پاہتے۔اب ہوا تھا تو ان پر یا دُس رکھنا نہ جا ہتا تھا۔

في توسل نه بورے موق وحواس ميں كرايا تعاليكن" اى مقام بر" جب كمر ا موا مول تو حواس كمو بيغان بيد بابات ميرى ممل ملاقات تقى اور مجھے اپنا ج دهندلاتا موانظر آيا.. مجھے يہال آنا جا ہے تعا، وہال كياكرتاريا..

یں ہے۔ قبلہ رہیدادر مفزی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے لوگوں کی شفاعت کاحق مامل ہوگا،، میلی جو بری کا'دسشف الحجو ب' میں بیان ہے..

سی سی سی اور قرنی کے سواکسی اور کے پاس کوئی پروانٹیس تو ہم ان کی قبروں پر کیوں طالب ہے ہیں۔ برح ہیں جوں انہیں عرق گلاب سے خسل دے کر پریشان کرتے ہیں..

يهان تك توميس معود يون سے اتفاق كرتا مون.

تىكن تارىخ كومحفوظ ركھنا..ا سىنجال كردكھنا تواس كى سچائى كى تقىدىق كرتا ہے كہ ہاں..ية اور كھيور بيد مقام ديكھور متند ہے ..معتبر ہے ..ايما ہوا تھا.. بيكوئى فرضى داستان نہيں ہے . بعقيدت بے شك ہو، مارىخ توشرك نہيں ..

ان در - معدوالی پرکسی نے خبر کی ہے کہ حکومت نے اس مقام کے گرواب ایک آئی جنگل اگادیا ہے تاکہ کوئٹرک کامرتکب نہو..

ہم نقل اداکر کے اس کھنڈرے باہرآئے..

نیچف پاتھ کے برابر پارک شدہ ہماری کاربھی مجرم ک محسوں کردہی تھی کے مرف وہ تنہا کمزی تھی اوردوسری کاربی از کے بغیرشا کیں شاکیں کرتی گزرتی جاتی تھیں ..

آخرى كرنين كب كى چانوں پرسركتى سركتى رخصت ہوچكى تعين ..

أسمقام كابول اب بحى مير دل مين موجود ودرخصت بين بوا.

سلجوق نے اس روایت کا تذکر و کمیاجس کے مطابق ہم جس چٹان کے نیچے کھڑے تھے وہاں اوپر سے
کس نے ایک بڑا پھرلڑھ کا یا تھا اور حضور نے ای مقام پراپئی کہنی کا رُخ اس کی جانب کیا تو وہیں تھم کیا ۔ ای لیے
اس مجد کا نام بھی عربی میں کہنی کی متحد ہے ۔ یعنی یہاں جوم جربھی تھی اور اب جل ہوئی ہے ۔ بلوق نے بتایا کہ پھیلی
باردہ پھرچٹان پرائکا ہواو کھائی ویتا تھا لیکن اب وہ وہال نہیں تھا ۔ اے نہا یہ مشقت سے ہٹا دیا گیا ہے ۔۔۔

جہاں ہم کھڑے تھے دہاں ہے چٹان کے دائمن میں دی بارومیٹری ڈھلوان بلندی پرایک سیاہ کھوہ افکار اس کھوہ میں ایک بابا تی رہا کرتے تھے..

نظراً ربی تنی ..اس کے بارے میں بھی بلوق معلومات رکھا تھا..''اس کھوہ میں ایک بابا تی رہا کرتے تھے..

مانے کون تھے ..کہاں ہے آئے تھے لیکن وہ یہاں آ کربس مجے تھے ..کہیں آتے جاتے نہ تھے اس کھوہ میں دنیا جہان سے الگ عبادت اور تلاوت میں مگن رہتے تھے ..کسی ہے کوئی سروکار ندر کھتے تھے .. یہیں ان کا بسیراتھا اور کہتے ہیں گریہ کرتے رہتے تھے کہ یہاں میرے آ قا پر پھر برمائے گئے تھے، اور کہتے ہیں گریہ کرتے رہتے تھے کہ یہاں میرے آ قا پر پھر برمائے گئے تھے، انہیں بہاں سے جبری طور پر رفصت کردیا کیا ۔

انگری جاتے انہیں جاتے ..

كوه تك پنجنا دشوار ندتها..

نہیں ۔ کوئی اوقات نہیں ۔ ہم تو گداگر لوگ ہوتے ہیں ... بھیک ما نگنے آتے ہیں .. ایک گداگر نداختلاف کرسکا ہے، نہ سوال وجواب ... وہ تو صرف جمولی پھیلائے مُہر بلب مسکین حالت میں کھڑار ہتا ہے.. ہم تو صرف سر جھکا سکتے ہیں ..

ال ایک مقام پر.. اور وہ بھی ایک مجرم کی مانند.. جہاں میدان جنگ کے علاوہ بابا کا خون بہا تھا..ایر حیوں تک... پاؤں پرمُرٹی کا پوچا کرتا اور پھرز مین میں جذب ہوا تھا..

ای مقام پر

ان کی چیلیں جمی خون سے بھر گئ تھیں.. کوئی ویرانی کی دیرانی تھی..

شایدیه دیرانی اور بے چارگی کا احساس اس لیے ہم پرسایہ کرتا تھا کہ چٹانوں پرسے دھوپ اب اُٹھ گی تھی .. سورج کہیں ڈوب رہا تھا اوراس کے سائے طویل ہوتے ہوتے سیابی میں بدلنے کوتھے .. شایر اس لیے ..

ہم تیزد هوپ میں . ون کے وقت یہاں آئے تو شایداتی ویرانی محسوس نہ ہوتی . اگر چہ میں ہمی ایسی یادگاروں کو مناسب نہیں بجستا جہاں لوگ مجد ہے کر نے لگیں . وہ بے شک دا تا صاحب ہوں . اجمیر والے ہوں یا بی نے نیس کا مزار .. جہاں لوگ مرادیں ما نگے لگیں ..ا پنے اللہ کو فراموش کر کے اس کے بندوں ہے رجوع کر نے لگیں اور وہ مقام مندر بن جائیں ..معبدوں کی شکل اختیار کر جائیں .. چڑھا وے چڑھنے لگیں بہنچی دروازوں کا تھیل شروع ہوجائے ..اوران مندروں میں گھنٹیاں بجانے والے ..رب کو پکارنے کی بجائے اُسے آ واڑ و سے لگیں جے یہ تبویش کی کہ وہ بخشا جائے گایا نہیں تو وہ کیسے دومروں کی بخشش کا سامان کر سکتا ہے ...

وه کیما قرنی تعاید بادرخواست کردے ہیں ۔ قرائ قرنی کے بارے میں انہوں نے کہا" قرن میں اویس نام کا ایک فض ہے جے قیامت کے دور ۔ ALLAMA IOBAL LIBRARY

وسيس قدم كي يزها أي تي ..

دوچارقدم چڑھنے کے بعد .. میرے پاؤل تلے پکھ منتشر اوران .. پکھ خت کا بیل النان کا اُدھزی ہوئی جلدیں .. بیٹھ خت کا بیل النان کا اُدھزی ہوئی جلدیں .. بیٹن کے خال ڈ بے .. ایک چٹائی .. ایک کمبل تما کپڑ ااور پکھ دھجیاں کی آنے لکیں .. شمارک کیا ۔ عالبّ یہ بابا جی کا اٹا فتھا .. اس کے سوااور کوئی تو جبہدندھی .. کہ اس خت ملجے اور کمایوں کے آٹار کھوہ سے شرون موکر نیچ آ رہے تھے ،۔

مين زك كيا.

یہاں سے کھوہ ابھی چار پانچ قدم او پرتھی لیکن اُس کے اندرون میں دیکھا جاسکا تھا اورائی میں قیام کے آثار تھے.. یہ میں قیام پندیر بابا بی پہلے شخص نہ تھے.. یاضی میں لوگ یہاں آتے ہوں اورعبادت کرتے ہوں.. اس میں رہتے ہوں.. چلئے کا ثنتے ہوں.. جومدینے سے واپس آئے بلوگ تو اس کے چبرے کو بھی دیکھنا سعادت سجھتے ہیں تو جس مقام پرمدینے والے موجود تھے وہاں دہنا اورعبادت کرنا بھی تو اس کی کرنا بھی تو اس کی کارنے میں تو جس مقام پرمدینے والے موجود تھے وہاں دہنا اورعبادت کرنا بھی تو احساس کی اورعقیدت کی ایک نئی منزل ہے..

عاریں.. پھر چٹانیں.. ہزاروں برس گررجائیں تب بھی وہیں رہتے ہیں. ان کی ہیئت اور موجود کی میں اور موجود کی جین اور کر شتہ ادوار کی تعدیق میں کوئی تبدیلی رونمانہیں ہوتی.. وہ جوں کے توں اپنی قد رہ میں محفوظ رہتے ہیں اور گر شتہ ادوار کی تعدیق کرتے ہیں. سوائے تغیر کے کسی شے کو اثبات نہیں .. لیکن عاریں پھر اور جٹانیں اس تغیر کی زدمیں کم بی آئی ہیں ، ای لیے کسی بھی تاریخی مقام یا مبحد کی زیارت سے بڑھ کرمیری ایک انتہائی بے مبرخواہش تھی کہ میں عارجرا تک بھی جائی اور جہاں بابا سانس لیتے ہے اس ہوا ہیں دوجارسانس لے لوں ... عارث ورکے علاوہ مرف عارجرا ہے جوائی حالت اور جہاں بابا سانس لیتے ہے اس ہوا ہیں دوجارسانس لے لوں ... عارث ورائی عادو مرف عارجرا ہے جوائی حالت اور کیفیت اور شکل میں جوں کی توں موجود ہے جب حضور وہاں قیام فربائے سے ... باتی سب بچومٹ چکا تھا. بدل چکا تھا کہ اینٹ روڑ ہے کی عمارتوں کی عرضے ہوتی ہے..

توبیکھوہ بمیرے ساتھی ذرانیجے تنے اور میں اُن سے اوپر بکھوہ کے قریب تھا تو پیکھوہ بھی یقینات بھی موجود تھی جب حضور پہیں کہیں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہا ہے لوگوسنو ..اورلوگ سنتے نہ تھے بھٹھ پڑول کرتے شے انہیں پھر مارتے تھے ..

تو کیامیمکن ہے..کہ حضورنے ان سے بیچنے کی خاطرای کھوہ میں پناہ لی ہو..بیرکا فی حدتک ممکن نظر آتا تھا.. پناہ ندیمی لی ہوتو ان کی نظراس کھوہ تک گئی تو ہوگی ..جیسے میری نظراس کھوہ تک جاتی تھی ..اس کے اندر تاریخی تھی..

وہ باباتی جو جانے کہاں سے آئے تھے ..اور پھر کہاں چلے گئے تھے شایدای امکان کے حریب جلا یہاں تیم ہوئے تھے کہ شاید حضور چند لمحوں کے لیے اس میں داخل ہوئے ہوں .. محوہ کے وہانے تک جانے کے لیے جمعے ان ختہ اوراق اور آٹار پر پاؤں رکھ کر جانا تھا. یہ جمعے

ئندة ل كيبي شريف تول ندها مي الوث آيا..

تول نعط المراح المراح

وران اور ب المعلق ، عالی شان چوبی محل ہے جس کی تغیر کمل ہوئی تو اس سے کمین موت سے دو پار ہوگئے تو اس سے کمین موت سے دو پار ہو مجے اور وہ ویران ہوگیا ہمیشہ کے لیے ..

اليے يكر تفاجوآ بادنه بوسكا..

اس كاوران و هانچه چان كيسمنظريس دكهاكي در باتما.

اس اداش مقام سے جدا ہونے کو جی ندھا ہتا تھا. بے شک بدیر ہول تھا، پراس کے ہول سے ہی ندھا ہتا تھا..

Jan Vincentina Contract

A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

A Secretary of the

was the committee was now

ہم نے پھودیں میں ہوئی۔ طاکف کی بھیڑے الگ سربیز ، بوٹول ، مبزیوں ، کھاداورٹی کی مہک والا یہ جمیب انو کھاجزیرہ تھا. ہم اس جزیرے میں اُتر نے لگے کہ پیرفشیب میں تھا.

پراس پگذیڈی پر چلنے گئے۔۔ کچورائے پر جومجد کی جانب رہاتھا توہا کی ہاتھ پر بندگوہی کے کھیوں میں مشقت کرتے ہوئے بنگلہ دیش جھے ہوئے۔ ای جھی ہوئی مالت میں ہمیں سلام کرتے تھے۔ ذرا کی میں بنتا ہوتے کہ جانے کون ہیں ،کہیں ہمارے رزق کے بیری الماکار تو نہیں ہیں۔

مجد کے قریب کھ خستہ سے کمرے نظر آ رہے متے جہال بنگاردیٹی ٹھکانہ کرتے ہے اوران میں سے ایک کرے کا ویوار میں ایک زنگ آ لودایئر کنڈیشنر نصب تھا..

ہم ان کمرول کے برابر میں ہوکرایک وروازے کو دھکیل کراس چیوٹی کی مجدے چھوٹے سے حن بن داخل ہوگئے ..

بيمجدِعدال تقى..

مِنْ وَنَ بِس پَیِس فَ الباءوگا .. سات آ تُعافَ چوڑا ہوگا..ادرایک کونے بی تعاچنا نچے بیاس براول کے قطعے کی آخری صرفتی ..

پراچ صاحب ذراآ گئے ہوئے ..اور میں ان کے برابر میں تعاجب انہوں نے کھڑے ہو کر جھے کہ اور میں ان کے برابر میں تعاجب انہوں نے کھڑے ہوگئے ہوئے ۔ اہل طائف کی سال سات خون آلود ہو کر ان چہاں کھڑے ہیں ہیں اس مقام پر حضور کھڑے ہوئے تھے .. اہل طائف کی سال ساتھی اور بہیں وہ انگور کی تیل تھی ۔ بہی کے سات میں وہ بیٹھ مجھے تھے . "کا کے سات میں وہ بیٹھ مجھے تھے ."

د دون چې د او د کوم

د موټ د حل چکی تقی اور جم چهاوک میں تھے ..وه مخفر محن بھی چھاوک میں آچکا تھا. تب یہ کملی جگہ الالان یہال انگور کی ایک مَتل ہوگی .. "لیعنی بیم ''

## ''انگورکی بیلول تلے..جہاں تیرانقش قدم دیکھتے ہیں...مسجدِعداس''

سیرهیاں از کرفٹ پاتھ کے برابر میں پارک کی گئی تنہا کار میں سوار ہوکر۔ ہم چٹانوں کے سائے میں سوختہ مجد سے الگ ہوکر۔ بیک گیٹر لگا کر ذرا پیچھے آئے اور پھر چٹان کے بہلو میں سے گزرتے۔ اُس ویران ڈھانچ کے قریب سے ہوتے ہوئے ہم ایک ڈیلی سڑک پراترتے نشیب میں آئے۔ ہم تو کار میں سے ایک فاصلات تا تھا کہ کوئی شخص یہاں تک پانچ سائت منٹ میں پیدل پہنچ سکتا تھا۔ باباز تی متے تو دہ جانے کسے اور کمتی دیر میں پہنچ۔۔

ہم کارے نکے اور ذیلی سڑک کے کناروں پر جو تفاظتی جنگلا تھااسے تھام کر پہلے نیچے کوئی پندرہ میں میٹرینچے اور پھرسامنے نگاہ کی ..

اورتكاه مين الحي محنى تراوك اورشاداني آئى كه جران كركى ..

طائف کی آبادیوں ۔گھروں اور گھنی تمارتوں کے درمیان میں ذرانشیب میں ایک وسیع چاردیواری میں گھراایک قطعۂ زمین تھا۔ اور وہاں پنجاب کی مانند سرسبز وشاداب کھیت تھے جن کی قطار اندر قطار مینڈ موں پر بند کو بھی کے پھول ہرے ہور ہے تھے اوران کی سبز باس ہمارے تھنوں میں دھو میں مچاتی تھیں اوران کھیوں میں بنگ دیش مزدور جھکے ہوئے گوڈی کررہے تھے اور کو برکی کھادے بھری ریڑھیاں اُلٹ رہے تھے .

تازہ بزی اور کھادی کی جائم جونم مبک ہوتی ہے .. وہ شہر کے باسیوں کو تا گوارگئی ہے .. جیے أبلوں کا دھواں یا مجی کی مبک تا گوارگئی ہے .. جیے أبلوں کا دھواں یا مجی کی مبک تا گوارگئی ہے لیکن شہر یا ہونے کے باوجود میں ان سے آشنا تھا کہ بیر میرے دیہاتی خون میں دیا ہوں گئی ہوا ۔ میں دیا ہوا ۔ ایس ایس کی میں اور میں ایس کی میں ہوا ، ایس کا مرح کر یب ہوا ، ایس آبا کی قربت میں ہوا .

محض کمیت ہرے بھرے نگاہ میں نہ آئے بلکہ ان کے درمیان میں ایک کی راستہ قطعے کی جار دیواری تک جارہا تھااور دہاں کمیتوں کے آخر میں آلوپے اور آلو بخارے کے بوٹوں کی ابھی پتوں اور پھولوں سے تا آشنا فہنیاں بھی دکھائی دیتی تھیں، ان درختوں کولگائے ہوئے زیادہ مدت نہ ہوئی ہوگی، شاید دہاں انگور

284

" نذ حال ہوکرایک باغ میں انگور کی بیل کے ساتے میں آ بیٹے ..

عبدات عدل بحرآ ئے .ا بے غلام عداس تعرانی کے ہاتھوں انگورکا خوشر سول اللہ کو بھیجا . آ تخفرت نے ادھوں انگورکا خوشر سول اللہ کو بھیجا . آتخفرت نے ادھوں انگورکا خوشر سول اللہ کو بھیجا . آتخفرت نے اد بود الله الله الرحمٰن الرحيم كهد كرتنا ول كے ليے باتھ برهايا.

رایاادد است. ۱۱ عصاحب بیکساکلم ہے؟ الربتی کے دہنے والوں کی زبان پرقو ممی سرف میں آیا." رسول الله كن عداس ساس كاوطن اوردين وريافت فرمايا..

· ميں نينوا كارہنے والا ہوں اورعيسا كى ہول.''

فرايا: 'ونى نينواجهال مرونكوكار يوس بن متى بيدا بوت تيدين

مراس: "آپ نے انہیں کیے بیچانا؟"

فر مایا: " بونس میرے بھائی ہیں وہ بھی بن تصاور میں بھی بنی ہوں " عدای: ابنارت ( نبوت ) س كرسرت سے وارفتہ ہو مح . جمك كر آپ كا مراور ياؤں برے "(حات مر - بیکل)

ٹا پر می کسی کوخیال آ جائے .. که " بہیں" کے اس مقام پرانگور کی ایک بتل لگادی جائے .. ای زمین ير جس مين وه انگور كى بيل تقى جس كے سائے مين حضور في نياه ل تقى ..

"انہیں مجورا ایک باغ میں بناہ لینی پڑی انہوں نے مجور کے ایک درخت کے تے ہے ایے اون کو باندهاا ورانگوری ایک بیل کی جانب بر صحاوراس کے سائے میں جاہیئے.. عتباورشیبانگورکی بیل کے ہرا بریس باغ کے ایک کونے میں بیٹھے تھ.. انہوں نے آ خری بار حمد کوابوطالب کے بستر مرگ کے قریب دیکھا تھا اوراب ان کا بچاؤ کرنے

والأكولى شقااور ومصيبت ميس تنصير انهول نے اسپينو جوان عيسائي غلام عداس كوبلايا اوركها و انگورول كاايك مجا آوادراے اس طشتری میں رکھوا وراس مخص کودے آؤ. اوراے ہوکہ انہیں کھالے." (محمد ارٹن لکو)..

القيبال پاس بي مجور كاليك درخت بهي تفاجس كے سے كماتھ صور في اينان كو إندها تا. شہادت کی جس انگل سے پراچ صاحب نے اشارہ کر سے " بہیں" کہا تھا میری نظری اس انگل ک يده مي سفركرتي سنك مرمر ك فرش سے جا عكرا كي تھيں كريبيل .؟ان كى انگى مظر سے بہت كى كيكن ميرى وم جی. یہی وہ مقام ہے. لیبیں.''

بیراکئیں لیکن میں نے ظاہر میں ہونے دیا کہ میں بے جان ہو چکا ہوں پھر ہوگیا ہول براچیما حب طاہر پھرا یں ۔۔ن ۔ں ۔۔۔ ۔ ، ر ۔ ہے جھوا یسے درجنوں زائرین کو یہاں تک لا چکے تھے اور ہرایک کوائی انداز میں ای روثین میں " ہمری " ر ہے بھا ہے در وہ تطعی طور پر بیٹیس جانے تھے کہ یہ بندہ آسانی سے مانے والانہاں، ماتی ہونے کے است باوجودشک سے بھراہے کیان بابا کے بارے میں کچھ کمزورول ہے۔ اس کمزورول پراس ایک در میں "کالیاار بود بورست برا منظل این آپ کوسنجال تھا کہ نہیں نہیں مجدعداس کے من کے اس جھے پر جہال "یم "، برام" میں " برام است مور سروہ میں افغانیس نیکنا ... جیس کواس ' دسیس' سے نیس چھونا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کر کرتا ہے ، اکن میں اس کے کہ کر کرتا ہے ، اکن يې د د د کواپ آپ کوروکو بنما شاند بنو..اگر چه به جان اور پنظر بوچ يې بو.. پراظهارند كرد . كوئي يقين نه كريكا..

ال "يبيل" رجم عنبر عقر

اگرچداب يہاں سنگ مرمر كى سليس تھيں ، بران كے تلے وہ مئى تھى جس نے بابا كے خون كومذب كِ تعااوريمبي كمبيل الكورك ايك بيل تقى ..

"لوگوں نے آپ کو پھر مارنے شروع کردیے..

جب آپ سی د بوار کی ادث بیشهنا چاہتے تا کہ پھروں سے پیسکیل تو وہ ظالم آپ کو ہازوؤں۔ كر كركم اكردية اورارك آپ كے ياؤں اور ٹا كول پر پقر مارنے لگتے ..اس سے آپ كے باؤں زفي ہر مے اورخون سے بحر مے . حضرت زید کو بھی سر میں زخم آئے . شہرے باہر اتکور کا ایک باغ تھاجس کے دولا ين كى .اس ديوارك اويرس الكورى يىل لىك رى تى آپ ديوارك ساتھ دىك لگاكريىل كى چھاؤل مان برخ محے بہیں آپ نے دعائے طائف برهی ..

یہ باغ کمے کیا بھر کئی سروار رہیدے ووبیٹوں عتبداورشیبکا تھا.حضورکود کھیکرانہوں نے اپ غلام ے كها "مطباق ميں انكور لے جاؤاوراس خفس كو چيش كروجوبيل كے سابيد ميں بيشا ہے-" (الامين)

شهرے إبرانكوركاايك باغ تعالق يى باغ تعالى اور يمي ديوارشي اور ديمين ... ا اور کی تیل لنگ ری مملی آپ و بوار کے ساتھ دیک لگا کر بیل کی چھاؤں میں بینے گئے۔ بن دربين. ن ال کیے شریف

ر ك إلى عداس عن جاديا تحا.. عدال من المسلم على نضاؤل كشيدائى بين تومين في سوچا آپ كوكمريس مركز في كل من مركز في كار مناحب المسلم من مركز في كار مناحب المسلم المناطقة المسلم المناطقة ا

عالم المركب المركب الموالع". وه كمن كله. ال المرام الله المراس كى مهك كوابية تفطّع موئ بر مرده بدنول مين اتار في الله ينيس كه بم بم كرم جائة اوراس كى مهك كوابية تفطّع موئ بر مرده بدنول مين اتار في الله ين كم بم ا المسام میں اس سے متبع میں بیتھ کا وی تھی بلکہ ہم میں اُس سوختہ مجد۔ اُس وریان نے دن جرکوہ نور دی کی مشقت کی تھی جس کے متبع میں بیتھ کا وی تھی بلکہ ہم میں اُس سوختہ مجد۔ اُس وریان ے دن بر مجلی ہوئی چان اور جلے ہوئے اوراق کی ویرانی اورادای در آئی تھی ۔ ڈاچی والے . جس نے کورانی اورادای در آئی تھی ۔ ڈاچی والے . جس نے بر میں میں آگا تھا اور اس کی اذیت ہمارے بدنوں میں بھی سرایت کر گئی تھی ... بر میں میں آگا تھا اور اس کی اذیت ہمارے بدنوں میں بھی سرایت کر گئی تھی ...

"من این سعودی عرب سے قیام سے دوران کیلی بار یول سمی سرسز کھیت سے کنارے.آ بادی ال ملى نعايس ايك قالين ربيشاحات في ربابول "سلوق في كبا..

"اوريس بهي" ممير فررا كبا..

، اور میں بھی '' میں نے فور آان کی ہاں میں ہاں ملا کی ..

ہم اس کینک کو پیند کررہے تھے..

من جان بوجه كرحاب لكاكر قالين پراكيد اليي جكه بينا تها جهال عفظرا شانے سے دائيں مان اس نظر کوستر کے زادیے تک اٹھانے ہے اُس ویران ڈھانچے کے کیس منظر میں اُس چٹان کا کچھے حقہ نظر مَا تَعَاجِس كِوامِن مِي سوخته اينتي اوراوراق شم جہال حضور پر پھر سينگھ گئے شمے . اور جب میں اس نظر کو أن دران كرادر چنان سے فيح اتار كرذرا بائيں جانب إس مع يركة تا جهال بم بيشم تھے اور برابريس بذگری کے کھیت متے تو پینظران کی نم ہریاول پر تیرتی اس جارد یواری کے کونے میں واقع مسجد عداس پر جارگی جال حضور جار کے تنے .. میں اندازے لگار ہاتھا. ان زمانوں میں سیمقام طائف کی آبادی سے باہرورانے میں ہوگا۔ جب حضور اُس چنان کے سائے میں سے نکل کر الوگوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھروں سے ا بنا پار بھاتے ای رائے سے نیچے ازے ہول مح جس راستے پرمیری نظرنے سفر کیا تھا.. میسافت پانچ مات منٹوں میں طے ہوگی ہوگی اور حضور وہاں ہے بہاں تک آسانی سے اس لیے بھی اتر ہے ہوں مے کدان كنسال من رجى شامل بكرجب وه بموارز من يرطية تضور قارك القاتفا كدوهلوان يراتررب بي الاياتوكى الافطان . جہاں اس كيے رائے ير . تقريباً و بين جہاں آج يہ كيا راستہ ہے چلے مول مح ..وه ا من اتھ میں ملے موں مے کو تک وہ کونہ جہال معجد عداس واقع بے وائیں جانب پڑتا ہے اور وہال انگور کی بلول كرمائ نظراً تے ہوں م . أيك بھوكے پياسے اور لہولہان مخص كے ليے پنا دہمى اور سايہ مى ..

سريب يس ب خبري ميس مارا عميا تعالم بحصے خبر اى نه تعلى كريسي . خبر موتى تو ذائى طور پر تيار بوتا كام ايال يقرنه بوجاتا يستجل جاتا.

معجد كاا ندرون وبران يرا اتما..

مجد جوعداس غلام كے تام كي تقى . جو طاكف من رہتا تھا جہاں ال . لات كا عالى شان مندر توارر لات کو'' خانون کا کنا ہے'' کہا جاتا تھا۔ اور پورے طاکف میں بس وہ ایک ہی خض تھا جس نے بابا کواگور پڑ کے ..ان کو پیچان لیا اوران کا غلام ہو گیا..

اس ایک غلام کے صدیے طائف ممل بدیختی ہے جا ورنہ ہم یہاں کہاں آتے جہاں ہاک ساتھایاسلوک ہوا تھا' دہاں کہاں آتے .. جھے ایک دوست کے عزیز کی خبر ہے کہ انہیں سودی عرب میں ایک بہت اہم اور لمحول میں متمول کر دینے والی ملازمت کی پیشکش ہوئی اور جیب انہیں معلوم ہوا کہ پیطائف میں بي قوانكاركرديا. ايك اورصاحب بيس برس سعودي عرب بيس مقيم ربيكن طائف كياطائف جان وال راستوں پر مجی قدم رکھنا گوارانہ کیا. ای طورایک صاحب طاکف کو جارے تھے اور داستے میں حضور کے ساتھ الل طائف كاسلوك ايسايادآ ياكدويس عكارموثروايس آكة ..

بم مين اتن عقيدت اورمبت كالمخبائش نيتمي سوبم أسيح ..

طے یہ پایا کہ مجدِعدال میں مغرب کی نماز پڑھ کروائیں کی جائے . اور سردست کھودت تھا. کھ تَاتُمُ مُعَاا وربيهِ لِي ثَائمُ مُعَا..

جب ہم مجدے نکل کرواپس ای کچے رائے پر چلتے ہوئے کھیتوں کے پارجارہے تھے تو مانے ے ایک مخضر قد کا فرنج کٹ داڑھی والا نو خیز اگر چہ فرب لڑکا چلا آ رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوکر محزر بي توسلام وعا موئى اورجم اس لمح آگاه نہيں تھے كديد مسجد عداس كا امام ب اور مغرب كى اذان ديے کے لیے اُدھر جارہا ہے.. بنگلہ دلیٹی مزدوراہے جمک جمک کرسلام کررہے تھے اوروہ جواب تبیں دے رہاتھا.. ميس في عرض كيا تفاكدا بهي مغرب ميس كجه نائم تفا. اوري في نائم تفا.

پراچدسا حب کے ایک قریک دوست زاہد چودھری صاحب نے ہمارے لیے ایک او بن ایر ہان ل کا بندوبست بچھ یول کیا کدامھی ہم بندگوہمی کے کھلے کھلے سبز پیراہوں والے چھولوں کی قربت میں ایک ہموار کیا قطعدز مين ديكھتے بين اور ديكھتے ہى ديكھتے اس زمين كو پہلے چينى 'چٹائياں' ذھكتى ہيں پھرايك قالين بچھ جاتا ہے اوراس قالین برطرح طرح کے سینٹروچ . پنیر بموے مملین سویاں ..دینے کی تھجوروں سے تیار کروہ بسکٹ اور چائے آن سپاف لیعن کرم پانی الگ دورہ مجدا اور پھران میں سہری رنگت بھیرتے فی سیکن اور پھراس جائے كى مبك .. بند كو يحى كى بركى مين شامل موكروه مبك كه سے بحماورك اور موتى جاتى تكى ..

وافق بلک جمیکنے کے دوران چود حری صاحب نے اپنی کار میں سے بیچھوٹا ساریستوران برآ مد

289

ن ول كيم شريف ندون جو کی دور کے میں ان سے بیلونہیں کہ کتے کہ میرقالین اور چنا کیاں سمیٹ لیس ہم اس می پر جیمنا جو کہ رہے جی دور کے کفتش یا ہوئے کا حال ہے..

جهر م بن دو بورس می این موجود کا حال ہے... چاہ بی جس پر دائی والے کفش یا ہوئے کا حال ہو، جسنور مم سے بہت پرے ہو کرانگوروں کی تل کی این موجود کی تل کی ایک موجود کی تل کی ایک موجود کی تل کی ایک موجود کی تاریخ مان عمیے ہوں لیکن ایسے خدشے بھی جمیں مجدہ ریز ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ مان عمیے ہوں لیکن ایسے خدشے بھی جمیں میں موجدہ ریز ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ مان معینہ ہوں کی دعوت دیتے تھے۔

"جهال خيرا نقش قدم ريمة بي خرامال خرامال إدم ريكي بين

آئی در میں مجدعداس سے مغرب کی اذان بلند ہوئی فلاح کی جانب بلانے وال پکار میں ہمی بر إول کی اورا محوری مبک چلی آتی تھی ..

وابد چودهری نے جس شنالی سے اس او پن ایئرریستوران کو بجا دیا تھا ای آ کو جمینے کی مت میں الصيك را في كاريس ركعااور بم الحد كرأى راسة يرطخ كله مجدعدال كى جانب يلى إل "أى" ي مراد"ای" ہے جس رائے پروہ چلے تھے..

معدے فقر صحن میں دافل ہوئے تو میری نگامیں پھرائی دیمیں "ر بچھ کئی جمالے بادجود تادیر بچی رہ کیں کہ ہم نے وضوکر ناتھا.

اورجب میں وضوكرر ما تھا تو وہ مقام ميرى بشت پر تھااور ميں اس كى موجودگى سے آگاہ بادنى كا مرتكب موتامحسوس كرر بالتفا..

ہم توجھن یا فج لوگ تھے لیکن آس پاس سے جانے کہال سے بہت سے لوگ نماز میں شریک ہو مين اوران ميل بنگلدديش كھيت مزدور بھي شامل تھے..

نوخيز فرخ كث دارهي والافربيسا لؤكا امام تقا.

مجدے میں جاتے ہوئے معجد کا قالین ندد کھائی دیتا ۔ وہ مقام سرے تصور میں آ جاتا جومری بشت ير چندميش كا صلى پرمسجد ك يحن مين تفا. اور مين د بال مجده كرتا..

نماز میں ممن ہو چھے تھے ۔ چھوٹی ک معجد میں ممن تھے جب مکدم ایک بمونچال سات میا . بھکدڑی جوشاساى كتى مى شورىيات. چلات چيخ بابر بهاك كل في فراز بمول كرايك دوس كودهلية عملاتكة مراتے اور بحر سے خوفر دہ بھیٹر دل کی ما نندا ندھا دھند باہر تکلنے گئے۔

الشريكيا أفت المني بالشريكيا أفت المني المناسبة المناسبة

كياابل طائف آج بحرستك باتعول من ليحمله آورمو محت بين .. وكهنه وكونو مواب كيكن كيا مواب. 188

كيازيدين مارث ان كيمراه تهي؟ اگرتبا تے تو کیاپیدل اس چٹان سے یہاں تک آئے؟ يااونث پرسوار تنے .

ایدکدادن کی باگ پکڑے نیے اڑے تھے. سرت الني كي آبول من بيتمام امكان موجود بين.

باغ عدای میں آمد کے حوالوں میں کہیں بھی زید بن حادث کی موجودگ کا تذکر ونیل میں دعائے طائف میں بھی تنہال کا کیفیت ہے جب حضور آسان کی طرف دیکھتے ہوئے رفت وول موزی کے انداز میں پکارتے ہیں۔"اے رب میں اپنی بے لبی اور تدبیر کی تاکامی اور اپنی تو بین کا شکوہ تیرے ای حضور کرتا ہول. اے ارم الراحین تو کرورول کارب ہے اور میرا بھی!اے پروردگارتو جمع چھوڈ کر کے مونب رہا ہے۔ جو مجھے اور بھی کمزور بنادے یا مجھے میرے وشن کے حوالے بی کردیا. یا الله اگر تو میری اس حالت میں جو ے خفائیس تو میں مطمئن ہوں..!"

تو توى امكان يى ہے كە حضور تنهاتھ..

چونکہ ای مقام سے ان کی مکہ واپسی ہوتی ہے اس لیے بیہی امکان ہے کہ ان کا اونٹ ان کے ماتھ تھا۔ جے انہوں نے باغ عداس کے ایک مجور کے درخت کے ساتھ باندھا تھا۔

ایک اور حوالے میں درج ہے کہ آ تخضرت پر پھر طائف کے شہر میں چھیکے گئے تھے اور وہ دہاں ے فکل کر یہاں تک آئے تھے .. یہ بھی بعیداز قیاس ہے کہ ایک زخی اور نڈھال مخص اتنا فاصلہ طے نہیں كرسكاً. اگرموجوده مقامات كي نشاندي درست ہے اور درست ہے كه تركوں نے بھى تحقیق اس مقام كانتين كيا تمالو حضوراً ی چنان سے نیچ یہاں تک آئے تھے کہ باغ عداس کاای مقام پرواقع ہوناتو ملے ہے..

پاچەصاحب اورزابدچودهرى صاحب جوكفتگوكرر بے تنے وہ يس آ داب مهمانى كے طور پر بظاہر مُن توربا تما مجمين رباتها كدميرادهيان كمي اورطرف تما.

اوربيده هيان بعظتا تها كحوج كرتا تهااس زمين كي جانب جس پر قالين بچهائے ہم بيٹھے متے توبيمكن ہے بلکہ کافی صد تک یقینا میں سے رسول پاک گزر کر انگور کی بیل کی جانب بڑھے ہوں مے ..کیے آزار ش چلتے موں مے كرخون آلود ياؤں چپلوں مين فى كے باعث كھكتے تكيف ديتے مول كاور شايداى مقام ك منى يس خون كى يكه بوندين جذب بوكى بول.

عجب جكه بناويات رب ني.

قدمون بين جكرد عدى ع..

بلك قدمول كاديم بناديا بي يونم كيا كفتكوكرين كي كلام كرين باع كيانك اوردوست

علامه افعال لاتروري منديس مار

## "رنجِ سفر کی کوئی نشانی توپاس ہو"

پراچیصاحب کے ہاں رات کے کھانے کا وسیج اہتمام تھااور طائف میں مقیم پاکستانیوں سے ایک پاکستانی احول میں ملاقات کا اہتمام تھا۔

پاس و دوری سیاست اور نظریات میں شدت پیدا کردی ہے ۔۔۔ بیانی زشن سے بڑے دہنے ایک بہانہ ہوتا ہے تو سے پاکستانی بھی ایسے بی جڑے ہوئے تھے۔ الگ الگ سیاس وابتقیوں کے باوجودا یک درمرے کے ساتھ بڑے ہوئے تھے۔۔ چونکہ میں ایک عرصے کائی پر گھڑی کا بوجہ باند سے کہ زارے درمرے کے ساتھ بڑے ہوئے تھے۔۔ چونکہ میں ایک عرصے کائی پر گھڑی کا بوجہ باند سے کہ زارے از دو بوچا تھا۔ کہ بلوق پچھلے کی روزے مسلسل ڈرائیو بھی کررہا تھا۔۔ سلسل ڈرائیو بھی کررہا تھا۔۔ سلسل ڈرائیو بھی کررہا تھا۔۔ سلسل ڈرائیو بھی کررہا تھا۔۔ سال دو مجموا نو میں دکھے سکتا تھا کہ اس کا بدن تھک سے مجموا ہوا ہے دو مجموا نو کی شرک بین ایک پہاڑی راستے کی خطر تاکیوں میں اترتے۔ موز کا شے کہیں نیچ مجموا بین اتر تا تھا اور آج ہی گئی جدہ بہنچتا تھا۔۔

مرغن پاکستانی خوراک شکم میں اتار کر بھی بستر بھی کمرے کا خیال آتا ہے..اوروہ بستر اوروہ کمرہ بہت دور..ایک طویل مسافت کے بعد آتا تھا..

"ائی جلدی بھی کیا ہے تارز صاحب " پراچہ حران ہوئے...
" مجھے تو کوئی خاص جلدی نہیں . ہس میہ بچہ تھک گیا ہوگا اس کے بارے میں فکر مند ہوں .."
" بچہ؟"

انبیں وہ ایک حال ہی میں گالوں میں ہے پھوٹے والی داڑھی کا حال کشکتی وکمی ٹیڈوالاسفار تکار دکھائی دے رہا تھا اورا گروہ مجھے'' بچ'' وکھائی دے رہا تھا تواس میں میراکوئی ویش نہ تھا۔

طائف کی شب میں لکے تو اترائی سے پیشتر سڑک کے کنارے روشنیوں کی چکاچ ندمیں ایک فروٹ مارکٹ کے سٹال تطارا ندر قطار دکھائی دیتے ..وہاں طائف کے خوش رنگ اور خوش والکتہ کیل جے تھے ..انار .بیب اور آلو بخارے ایسے کہ جوشکل نظر آئی تصویر نظر آئی ...اگران میں کمی انگور کی تیل سے اترے میں انار .بیب اور آلو بخارے ایسے کہ جوشکل نظر آئی تصویر نظر آئی ...اگران میں کمی انگور کی تیل سے اترے

اندر سے لرز تو ہم بھی گئے.. پڑھتے پڑھتے رک تو ہم بھی گئے کی نیت توڑ نے کا موملرز ہوا.. پچود ریتو دل جمعی کے ساتھ مگن رہنے کی کوشش تو کرتے رہے لیکن پھر ہم بھی دائیں بائیں دیکھنے کے کہ کیا ہوا ہے..

کہ پاہواہے.. مبحد تقریباً خالی ہو چکی تھی اور محراب کی جانب پشت کیے موٹے امام صاحب ایک زوان شدہ مہاتما بدھ کی مانند آئتی پاتی مارے نبایت اطمینان سے بیٹھے تھے جسے یہ جھگدڑ روز مرہ کامعمول ہوں

یں نے دیکھا کہ تمیں اور سلوق بھی غائب ہیں ۔ وہ محن میں پہنچ چکے تھے ۔ کیا ہوا ہے؟ شمل نے پوچا۔ کی کو پچو بخر نہ تھی ۔ می بی فراد ہونے والوں کے جوت اور چپلیں بھری ہوئی تھی جن میں سے چھو ایک کو پچو بخر کا کہ بیوگ ایک میں غائب ہوگئے تھے ۔ پچر کھلا کہ بیوگ ان محبول ان محبول میں ایک میرے سائے میں کا دیوار پھلا مگ کرنے ہیں ۔ اپ بیال بچوں کو قاتوں سے بچانے کی خاطر میوظرہ مول لیے ہیں ۔ ان میں سے بیٹٹر تے معداس نائی غلام کو جانے ہیں اور ندا گور کی کی بیل کو ۔ ان کے لیے بیمنا محل لائی مقام ہے ۔ اگر وہ اس مقام کی اہمیت سے آگا و بھی ہوں تو رز آکی مشقت اور وہ بھی فراتون ن کے لیے بیمنا محل لائن مقام ہے ۔ اگر وہ اس مقام کی اہمیت سے آگا و بھی ہوں تو رز آگی مشقت اور وہ بھی فراتون ن کے مقیدت کو بھلاد ہی ہے ۔ مقامی لوگ ان کی جبوری سے فائدہ اٹھا کر نہا بیت واجی اوا نیگی کرتے ہیں اور مودی لوگ پولیس اس تاک میں رہتی ہے کہ انہیں اپنی گرفت میں لے کر ملک بدر کر دے ۔ اور انہیں گرفار کرنے کا بیال نے طاق رکھتے ہوئے یا قاعدہ نماز پڑھنے سے باز نہیں آئیں گے ۔ تو یہاں ایسا ہوا کہ کی بنگر دی کو ارس کے خلاف کر اور کیا تھا تھی تھی ہوئے کی میں غائب ہو گئے ۔ کہ میں ایسا ہوا کہ کی بنگر دی کو کردار کر دیا کہ بیاں ایسا ہوا کہ کی بنگر دی کو کردار کردیا کہ کی میں غائب ہو گئے ۔ کہ میں اس کے میں مائی ہوں ہوئے اس مقام کی جو دیوار تھیا تھی نے میں مائی ہو کے ۔ انہیں اس زیسی کی میں غائب ہو گئے ۔ کہ میں مائی ہوئی دیا کہ میں اس نے میں دی تھی ہوئی دیا ہوئیا کی تار کی میں غائب ہو گئے ۔ کہ میں مائی ہوئی دیا ہوئیاں 'اس زیانے میں در آگ کے فائن اس نیا ہوئی دیا ہوئیاں 'اس زیانے میں در آگ کے فائن سے سیا کہ تھے ۔ بین میں نیات میں بیٹٹر کا اور وہ ' یہاں 'اس زیانے میں در آگ کے لئے فائن

ے بیخے کے لیے اس نام ہریاں بستی میں تھے.. میں نے الن ذاتوں کے مارے لوگوں کے لیے ایک کہری اور اذیت ناک ٹیس اپنے سینے سے اُمُق اسے چیر تی محسوس کی..

> ہم چندلوگوں نے دوبارہ نماز کی نیت کی.. مجدخالی ہوجانے کے باعث وسیع ہوگئ تمی.. بیہ تمی اب بھی نام پر بان تمی.. طائف میں ابھی سنگد لی کا خاتمہ نہیں ہوا تھا..

مندول كعي شريف

جب ہم پہاڑی سلط کی رات میں محمومتے ہوئے ہموار ہوکر صحرا میں آئے تو ممیر نے کاررکوا کر جب ہم پہاڑی سلط کی رات میں محمومتے ہوئے ہموار ہوکر صحرا میں آئے تو ممیر نے کاررکوا کر جب پہلی نشست پر ہمان ہوئے ہیں تو کو کاررکوا کی ماتی ہوئے ہیں تو کو کار میں مرتب تی سنا اور دہ بھی اتن بلند آواز میں سناقطعی طور پر معزج ہے اور بیٹا ذرا لائش ڈپ کر سے رکھا نہ جہ ہے۔ جانچ اس نے نشست بدل لی۔

رجالم برساست کے استاط کچھ کام نہ آئی کہ باباحا جی پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا بھی ڈرائیور کی نشست کے برار شوری جمائے مرتبال ہو استار نے سنر کا پکھی برار شوری جمائے مرتبط کی مرابات ویتا گزارشیں کرتا جاتا تھا کہ بیٹا آ ہت ... میرے پاس رنج سنر کا پکھی سامان ہے ..

موع كه خوش بحى تح .. توده أظر شا ع...

آس پاس کی چنانیں اندھیرے میں متھیں اور حفاظتی و یوار خالی پڑی تھی..

میں آسانی سے ان بندروں کواپنے عقیدے کی زدمیں لا کربیان کرسکتا تھا کہ ایک زمانے میں در انسان تھے..اور جب انہوں نے میرے رسول پر پھر برسائے تو ارتقاء کی سیرهی سے پیسل کر پھرسے بندرہو گئے..لیکن میرے عقیدے میں آئی بنیاد پرتی نہ تھی..اس کا جواز ہرگزیہ بیس کہ میں ایک زمانے میں ہنوان مہارات کا پچاری تھااور ایک ایسا بیان دیتے ہے جمجکتا تھا..

بہرحال بندر وہال سے رخصت ہو مجے تھے اور ہم ان کے دیدار سے محروم ہو مجے مطالف سے اتر تی بہاڑیوں میں بڑاروں نہیں لا کھول روشنیاں آ کھول کو چندھیاتی تھیں ، جگنوؤں کی مانزممماتی نہمیں برہند بدنوں کی مانزمم تھیں اورٹریفک بھی ای طورمسلسل اور بجریورٹھی ،

ینچے وادی کی تاریکی میں کیبل کارز ڈوئی بلاؤں کی ہا تدائر تی باتی تھیں. اور میں میں سوے طائف آیا تو میرے کا ندھے کے تھیلے میں پچھ ندتھا. کوئی سامان ندتھا. سوائے اس خبر کے کہ وہاں موسم خوالوار ہوگا۔ جنگل ہوں کے اور ڈہلیا کے پھول ہوں گے..اب واپس جاتا تھا تو میرے تھیلے میں بہت سامان تھا. پچھ شیم سوخت اینٹین تھیں .. بطے ہوئے قرآن کے اوراق تھے..ایک کھوہ میں گرید کرتے ہوئے بابا جی تھے اور ایک جنان کے سام نے تھے.. جہاں میں نے سوماک ...

"رنج سنر کی کوئی نشانی تو پاس ہو آئے ہیں اس کلی میں تو کچھ پھر ہی لے چلیں"

طاكف كاسغر..ايك رنج سنرتما..

میں اُس کی میں کیا. جہاں بابار پھر برسائے گئے تو میں نے چٹان کے سائے میں پروشریزے اور پھراپنے قدموں میں دیکھے میں جمکا بھی اس رنج سنری ایک نشانی . ایک پھر اٹھالوں . سنجال لوں . ایک نشانی کے طور پر .. پھر اجتناب کیا کہ کیا ہت جو پھر میں اٹھاؤں وہی ہوجس نے بابا کے منور مسکتے بدن کو کھائل کیا ۔ کیا ہت . تو میں نے اجتناب کیا .

الكادي مفرك مامان عن اور يهت وقعااوراس كسوا الكورون كاليديل بحي تلى ..

نندةل كيج ثريف ير مضافات كا آغاز مور إلى و مورد آيان جابت تعاجبال عيم في جده جائ كي لي ابنار خید می مرده این بهالے جاتی تعییں اور اپنے مرکز تک لے جاکر اس کے گرو گھومنے پر بے افتیار کردی ا والی برشے کو داپس بہالے جاتی تعییں اور اپنے مرکز تک لے جاتی تعیمی اور اس کے گزارے لگادی تعیمی ...
نیس برداب کی آئی رسیّاں بدن کو جگڑ کر خانہ کعب تک لے جاتی تعیمی اور اس کے گنارے لگادی تعیمی ... ب ورب الما الله جائے ہوئے يہال سے كردتے يونى سرسرى طور يركوكى بات تو ہوكى حى ك والهي بالرونت مواتق بهم زياده تفك ندم مي توشايد ..

وت توند تھا۔ رات کے بارہ بجنے کو تھے۔۔

اورزیاد فہیں ہم بہت ہی تھے ہوئے تھے.

مین ہوں نہ وقت دیجستی ہے نہ تمکا وٹ کو خاطر میں لاتی ہے . ایک بارد یکھا تو دوسری بارد کیمنے کی ہوں ہے ،اور دوسری بار ، یعنی ہوس کی اس زنجیر کا سلسلہ ٹو تا نہیں ، ہوس ور ہوس نبڑتا چا جاتا ہے ،اور جھے سي دينا تعاكم چلوچلو. يول اتے قريب ہوكر دور ند ہوجاؤ.. پاس سے گزرند جاؤچلو..

لكن ميں بولائيس ليپ رہا. اپنى غرض كے مندميں رومال تفوقے اسے بولنے سے بازر كما مرف الل لي كم المحق كاخيال تقامللك في روز س وراكونك ديواندوار اللاكف ك بهاوى سليل محرتاركي ہں۔ میں داہی اوراب اتنا خود غرض ہو جاؤں کہ اسے کہوں بیٹے اِس موڑ کو بھول کرسیدھے أدهر عليے جاؤ كيے كون. إكركهد دينا توبرخور دارنے انكارتون كرنا تھا." اچھالؤ" كمهكرسيد ھے جلا جاناتھااس ليے جي رہا. وهمور قريب آحميا جمسب چپ بيشے تصاور پر يكدم بلوق نے كا جي ابو؟"

> "آپ کھ کہدرے تھے؟" ورنبیں میں نے تو کھٹیس کہا۔ " نہیں..آپ نے پچھ کہا.'' دونهين جوتي "

و بنیں نہیں اب کر جلتے ہیں ہم نے اتن لمی ڈرائیوک ہے ۔۔ تی بھی نیس جاہ رہا تھاوٹ کے باعث کر آ رام کرتے ہیں ۔، بہلی بارجان بوجھ کراس مرزمین پرجھوٹ بولتے ہوئے ندامت تو

" مال آب سير م جده علوب مي كتابول. آب بهت تحكم بوع بو" بإن ما كى ف عم دیا" کل آجائیں ہے." " بجة بھاگ گے رہیں طاجی باباکے دل کی مراد پوری کردے"

"اباً." تميرنے يكدم مزكر جھے ديكھا.

"آپ نے ج کاسفرنامہلکھناہ؟"

قطعی غیرمتوقع سوال تھا " د نہیں .. پہنیں .. پچھ سوچانیس ہے اس کے بارے میں جے کے دوران نونس دغيره مجي نهيل ليه كدوهيان بث جائة كالمثايد اليكن تم كول بوجيعة بو؟ "

"ويساياً إلى في الكماي لكما الكمامي المايس أكبي على الم

" توكونى حرج بيس نے بنس كركها..

" نبیں بن ایک ریکوئٹ ہے .. ج کے سفر نامے میں آپ نے تتلیاں نہیں ڈالنی .. پلیز .." "اوئے کون ی تعلیاں؟"

"وبى جوادسنوليك"مى الرتى محرتى بين "وتلى بكنگ كائمي بروازكرتى بين .. آ ب برسفرناك مِن كبين شكبين تتليان وال دية بين."

'' ڈال دیتا ہوں میرامطلب ہے ان کو بیان کرتا ہوں '' سنولیک'' سے واپسی پر میں میکو حنوط شدہ تتلیاں اپنی نوٹ بک میں محفوظ کر کے نہیں لایا تھا؟ استعمال میں میں میں میں ایک بر میں میکو حنوط شدہ تتلیاں اپنی نوٹ بک میں محفوظ کر کے نہیں لایا تھا؟ وبال تليال حين!

"يراتى تونيس تمين متنى آب نے دال دى تمين." "شايداتى نة تعين" بين في اقراركيا "ليكن جتني بمي تعين وه جمعة تنى بي دكما لك دين جتني بين في مان کی ہیں ۔ چلوبید عدور ہا کداکر میں نے ج کا سفر نامہ کھما تواس میں دورد ورتک ایک بھی تلی نہیں ہوگی۔'' " فيك يد. " دومند مواكر بمائي كماته كيس لكان لك.

296 وركعبة وانقارة تكهول من تودم تفاليكن ساغرد مينا كومير مصرا منفر سيفريا جاتا تباتل در تعبدووا مدن الما اورين في منرل واثر كى بوتل منه سے لگا كرايك طويل محوزث مجرااور مريد

سلكا كريابرد يكينے لكا..

. آباديان جن مين روشنيان جلتي جمعتي عملماتي تقيس گزرتي تمئين. وات كال يبريمي بابر كما تبي كة فارتقى.

پھرایک شاہراہ کچھشناسای گی ۔ پچھمکان دیکھے ہوئے گئے ۔ پام کے چندورخت ایسے کراہمی ند تھے ..اور پھر ہماری کارایک چوک کی جانب برجے لگی جے اسلامی مجتموں یعنی بردی بدی صراحیوں سے ہمایا - بي على اوريه چوک تويقينا ميراديکها موا تھا. پيتو وي جگه ہے گز رے تھے ہم جہاں سے .. بيد ياراجني تو برگز

"جي ابّو." وهشرارت سے مسكراديا.. "اوئے ہم تو مکہ میں ہیں.."

طائف کے اُس کھیت میں جس کی قربت میں انگور کی ایک بیل تھی .. اُس کھیت میں جو ہزاروں بند کو بھی کے پھول تھان کے ہرے پچور پات بھی کیا کھلے ہوں گے جیسے میں کھل گیا.. میں چپ رہا تھا کہ اس مقام پراپنے بیٹے کی تھکاوٹ کو کیسے نہ مدنظر رکھوں .. کہ اُدھر نہیں اِدھر چلو.. ور نہ میں تو ہوں اوراضطراب کاالیا مارا ہوا تھا کہاس کی منیں کرنے پر آ مادہ تھا۔اسے آ مادہ کرنے کی خاطر دریا پار را بھن کے ڈیرے پرلے جانے كى خاطرمىد ق دل سے اسے خوب خوب دعائيں دينا جا بتا تھا كه يچه بھاگ كے رہيں. تيرے بہت ہے كے مول اوران کے بھی بہشار بیج ہول اور دہ سب کے سب تمباری طرح بھلیں پھولیں .. مجمع خوش اور خوشحال تعیب ہو بچد بس اس حاجی بابا کے دل کی مراد بوری کردے .. أوهر جده خرجا.. إدهر مثیر تگ مورد دے اوراس بابا کوجواب بھی شکوک ہے بھراہے سات نہ ہی ایک ہی پھیرالگوادے بچے .. پلیز..

اور بي في اين باباك دل كي آوازين لي كي ..

اس نے ایک جیس سات محرات مجرے لکوادیتے ..ارے مے ساروسورے سورے خرابات .. しんしんしんりん

چونكىدات كاس پر جوم نېزا كم قاراس ليد مجهروى سنونوں كى حفاظت كى حاجت نديمى.. على بلك باراس كرداب عن الى كن مرضى سے بہتا تقا. الى موس بورى كرتا تما..

ر المراق المراق المان المائي يدول كيم شريف بچر مان سے معمن تھکا اور میں اور سے ایک رو پوٹل رجے ... اور کان میں ترویازہ .. پیشر میں تھا کارے تھے ۔ کسی نظرا جاتے اور کسی دیرتک رو پوٹل رجے .. بے رہے۔ بہاؤیں شال ہونے سے پیشتر ملے ہوا تھا کہ ہم سبخود مختار ہیں اپنے اپنے پھیرے لگا کیں مے بہاؤیں شال ہونے سے پیشتر ملے ہوا تھا کہ ہم سبخود مختار ہیں اپنے اپنے پھیرے لگا کیں مے یں ہے جہرے مال کے ایک بورڈ آ ویزان ہے اور سیر هیاں محراب پر سزرتک کا ایک بورڈ آ ویزان ہے اور سیر هیاں محن کعبہ میں اترتی ہیں اورفار فی ہورڈ مرکب کی جب اورفار فی ہورڈ آ

من فارغ موكروبان جا كمنيا توجيكان وبالنبيل تصر بطواف يتوجمه سع ببلي فارغ مويكم مول عبادر الوطيم من سجد بحرت مول مح يا كعبه كى ديوار ب ليث كراباً كويكسرفراموش كر يكي مول مح... على درياتو المعلم من سجد بيات المرابة وطيم من سجد بيات المرابة وطيم من سجد بيات المرابة وطيم من سجد بيات المرابة والمرابة والمرابق والمرابة والم توش سز بورد تلے کعبہ مصحن میں اتر تی سیر حیول پر بیٹھ گیا اور ان کا انتظار کرنے لگا..

بہت سے لیج اور زبانیں اور ان کی سرگوشیاں آس پاس اور میں ان میں جیب بیشا انظار کرتا فل اورآ پ حرم میں کہیں بھی ہوں .. بیٹھے ہوں .. چلتے ہوں کی سے بات کرتے ہوں تو شآ پ اینے آگے ر بھتے ہیں کدو کی کر چلیں اور ند خاطب کے چہرے کو دیکھتے ہیں صرف سیاہ پوٹن گھر برنظر رکھتے ہیں تو آج بی رات محاس بیرمری نظر محرسا من ابا بیلوں کا ایک سیاہ عول مکم کی تاریک پہاڑیوں میں سے اتر ااور فانكعبكآس پاس پرواز كرتا.. بلند موكيا..

پرندے یقینا دیکھتے ہیں.ان کی آئیسیں ہوتی ہیں..وہ ہاری آئیسوں سے دیکھے گئے منظر کوالگ زاد بوں اور فقیق رگوں میں دیکھتے ہوں گےلیکن کیا دیکھتے ہوں گےتواس فول میں شامل آیک ابا بیل جب مکتہ ى يازيون من يوشده الني محوسلي الكرخاندكعبه بريطكة سان براترتى في يكمتى بوكراريس بي المكمتى ب.. میشے ایک ای منظردیمتی ہے..

براروں برسول سے ایک ہی منظرد میصی ہے ..

یاہ کمرے گرد خلق خداایک بہاؤیں ہے..

ا تووه ابائيل بحى اسمنظر عمتاثر مولى باورآ سان عاتركر في آنى بتوبها و كماته بتى مِنَ الكَ يَهِيرا إلى العتماري مين لكاني يعرب بلندموجاتي ہے..

آس پاس کی گہما تھی میں ..جب کہ میں اس سیاہ تحرے دام میں آیا ہوا ایک پرندہ تھا مجھے ایک مركب ني ايك سريلي سنكيت في اين كرون ميل لياراجني زبانون كي بمنساب مين رناانوس لبون كامراك بن دوكيت مركانون مي اترف لكاكرية رآن پاك كرف تحد وواي اتر عيم محديدى وكمل باراترت مول الرحيدين ماواقف اورشناسا ندتفاعر بي زبان كالمجربهي ووحرف اوران كامترتم لجير عبدن عن ارتاج اين مكر نے لگا..

المكاعمة بدايسة واز دورست.

ندة ل كيم ثريف

مرجول من مرجمائ بيفي تع..

ر جول بل طرب میں ایک ایسا سادہ اور ان پڑھ جائے تھا جس کے نام ایک خطآ عمیا تھا اور وہ اسے پڑھ نہ سکتا میں ایک ایسا سادہ اور ان پڑھ جائے تھا جس سے دہ میخط پڑھوا سکے..

ن بال وق في ما مراحي آيا تعابد دراز قامت نوجوان حرم كعبك ايك مراحي بربراجمان براح

ظا.. اگرچدده میری موجودگی سے عافل تھا..

اور پروه خاموش ہوگیا..

خاموش جواا ورخانه كعب كيسياه ملبوس كو تكفي لكا..

و، يونمى خاموش نبيس موا تعا يجھ يقين ہے كمات دادل كئى موكى . أدهر ي "واو" كى صدا آكى

من نے اس کے پہلو سے اٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر "شکریہ" کہا..

کین اس نے سزہیں اٹھایا کہ کون ہے جوشکر گزار ہور ہا ہے.. میں کا میں تھی راک السطخف کرشکر کر کی جوع کی زیادہ

اے کیا پروائقی ایک ایسے محف کے شکریے کی جوعر بی زبان ہے بھی داقف نہ تھا عقیدت کے اُن پر سے میں آگیا تھا کہ اُسے تو براہ راست ..دادل گئ تھی ..' واؤ' کی آ واز آچکی تھی.. ال لمح بہت حرف آشا گل اور میں نے انہیں اپنی یا دداشت میں محفوظ کرنے کی کل کا کہ بعد میں ہے بہت سے حرف آشا گل اور میں نے انہیں اپنی یا دداشت میں محفوظ کرنے کی کل کا کہ بعد میں ہے آئیں تلاق کر کے ان کا حوالہ دول گالیکن اب وہ سب حرف بعول گیا ہوں کدوہ نو جوان کن آیات کی مطاوت کر دیا تھا.

كيل تو " واه " كهدكر دا دو ...

كېين قة "مقرر" كافرمائش كر..

تيراى كلام ہے..

محقی بی ساتا مون . تو دا د کیون نبین دیتا.

وہ تادیمرسینے میں لگائے جمکائے میں استفراق میں تلاوت کرتارہ تا اور جب بھی استفراق میں نے بیدجانا کہ کویا ہی میرے دل میں ہے ۔۔۔ میں ہے ۔۔۔ میں ہے ۔۔۔ میں ہے ۔۔۔ میں ہے ۔۔۔

جمعت بم كلام بوئ بغير بحق اور تمير كب ك آ يك تقادراس ك قرأت م تخر بور برايدك

ب بین کیا کرتا وه دُور دُور تو کیا میرے نزدیک نزدیک اڑائیں کر ہی تھیں. اللہ تعالی آئیں مرے سامنے مدینہ کے داستے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ ٹاپد صرف میرے لیے کمی خصوصی بند دبست کے تحت میرے است ہے۔ انہیں بھیج رہا تھا۔ روڈ ٹو مدینہ پرمیرے استقبال کے لیے بھیج رہا تھا تو میں کیا کرتا۔ ان کے وجودے اٹکار كرويتا أكليس بندكر كي كرجاتا كدوه وبال نبيل تعين ..

ب میں نے پچیلی نشست پر براہمان ممرک جانب مرکرد یکھاتواں کے لیول برایک شرارت مرى مكراب مجر پر ارى تى كەسورى ابايبال توداقتى تنليال بين آپ انبين اپنسترنام مين ۋال كت بری ہں کیکن جتنی ہیں آئی ہی لکھنا متخیلے کو بے قابوکر کے ان کے فول کے فول ادرانبار کے انبار نہ بنالیا، جتنی تخلیق كَيْ مِن إِنَّى بِي بِيان كرنا خود ع كليل ندكرنا..

و و بھی سات آتھ سے زیادہ نہ ہوتیں..

مرسی دوجاری صورت وندسکرین پرآ لکتیل..

کیا یہ وہی تنگیال تو نہیں جو دنیا کے طویل ترین برفانی رائے کی مسافت کے دوران سنولیک پر مرے رخساروں سے چھوتی ہوئی نکل جاتی تھیں رنگ بھی اس لیے سفید ہے کہ برف کی دنیا ہے آئی ہیں.. یا پرسنئرمیڈ تارز نے جونیئر میڈ تارز کو بہلانے اورخوش کرنے کے لیے جودو گھڑوں میں مولی کے بھوں پرریگی مُنذيان وال كراكمل سان كے مند و حك كرائيس روزاند شہوت كے بيتے كھلاكران كريميد النظر منذيوں كو خوش نظر تنایال بن جانے میں مدودی تھی. اور ایک گھڑات کھولا تھا نصف صدی سے بھی پہلے اور دومرے گٹرے کے مندے ململ کا کیٹرا تب اتارا تھا جب میں سنولیک پرتھااوروہ میرے آس پاس ایک برفانی انجما و بین شخرتی موامیں انگھیلیاں کرتی اڑا نیں کرتی تھیں ...

تو كيادومرا گفر اسنوليك پر بالكل خالي بوگيا تها ..

ال گھڑے میں پچر تتلیاں باقی تھیں جنہیں میرے ابابی نے آئے کے دن کے لیے سنجال لیا تما ادرائیں اب آزاد کیا تھا۔ میرے لیے ..اپ پوتوں کے آلے .. کہ جاؤ مدینے کے داستے پران تیوں کے لیے مرى دعاؤل كى صورت جاؤتا كدوه جان جائيس كه بين أنبين اس جبان بين بيمى يادكرتا بون ...بيشك ميرى نیلی آئیس می ہوچیس کین میں انہیں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ میری ذات کانتلسل ہیں ان کے اندر میری نیل آ تکسین کملی بیں جومیری دعاؤں کی تتلیوں کو دیکھتی ہیں..

> آج سورے جدویں بوق نے جھے کہاتھا"ا او دمین چلیں" "چلوپتر" ميل كياتما.

"أ وَمديني چليس بحس كراسة مين تنليال ستالي،

سفيدرنگ كاتين.

پېلے دو چارنمودار ہوئیں اور پیچھے رہ کئیں..

ید مورد می در بین می در بین ان کی شامت پوری طرح نقش موران کا تا بها ا بت كرتى وه كاركى رفتار كاساته منه دے تيس اور پيھے ره گئيں..

پردانے یا پنتنے وغیرہ بھی ہوسکتے تھ..

كچهدىر بعدا يك اورغول دى باره كا ظاهر بوا اورساته دين لگا...

يتليال بي تقيل.

أن كاسائز اگرچەقدرے مختصرتھا.. پروں كالچھيلاؤا تناشة تقاجتنا پاكستانى تنليوں كا ہوتا ہے ادرند ق پرول كنتش رنگارنگ تنص بس سفيدرنگ كي تحيل ليكن ..ايسے مقام پر تحييل كدونيا كى كوئى بھي تان ان كافقر حیات پردشک کرتی ان کی جگه ئر پھڑ پھڑانے کی خواہش کرتی کدوہ مدیند منورہ جانے والے راہے بامالا كاركى وتدشيلزين سے دكھائى دے رہى تھيں..

مدينے كراستوں كى تتلياں تحين..

سلحق نے کارذ را آ ہتہ کردی تا کہ وہ ونڈسکرین سے مکرا کراپی حیات کومزید مخضر نہ کہلیں. دہ تب مودار ہوئی تھیں جب باہر گزرتے صحراؤں میں ہولے سے کوئی بارتیم طنے کی تی ادر کری زاك موتى بلكي شندك مين بدلنه كالمتى ..

وہ ہر دوجار منٹ بعد ونڈشلڈ کے آ مے تمودار ہوتیں.. اور پرواز کرتی جاتی پر یکدم مجے ١١

طاکف سے واپسی پرٹمیر نے مجھے خبر دار کیا تھا کہ اباً اس سفرنا سے میں تتلیاں نہ ڈالنااور میں نے معمونی دارگیا تھا کہ ایک تلی بھی نیس ہوگا، معمونی دل سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں نے ج کا سفر نامہ لکھا تو اس میں دُوردُ در تک ایک تلی بھی نیس ہوگا،

ادرائم مديخ جارب تق..

موين ربين مم باع ج رياليكن أس ك خيال سے عافل و نبيل رہا.

البتدية غفلت تو موتى جاتى تقى كرجس في بلايا تقااس عافل موجات تصادراً مى كالمال كالمال معافل موجات تصادراً مى كالمال ابستہ یہ سے ۔۔۔ یہ است کے است کی است کا میں است کے جاتی اور ہم مگروڈ پر خرجان کا در ہم مگروڈ پر خرجان کا در ہم میں چنے جانے سے بوہا۔ رہاں رہے کہ اس کے گھر حاضری دین ہے ۔ اور اس کے گھر حاضری دین ہے ۔ پھر می کارو مکم کارو م جانب چلی جاتی اور ہم مدینه کی طرف چلے جاتے ..

دیکر با قاعدہ حاجی لوگ تو تج سے پیشتر ہی مدینے میں تیام کرآتے ہیں لیکن ہم چوک قدرے بة قاعده تقال ليے بہلے عابی موراب مدینے كوجاتے تھ ...الله كى مرضى كے تابع مور فرض اداكرلات ابیامقام تھا جہاں ہم ہوئے اور دہ نہ تھے. ہر سُو انہی کے نقش قدم تھے جن کی پیردی کرتے تھے منی اور عرفات ببل رحمت كدامن مين سياه خيم يح قريب جب قصوى بيشي تقي اتو مواراييا تعاكم بم عافل موسطة تے؟ مزدلفہ کی رات میں وہ تھے اور خانہ کعبہ کے گردیکھیرے لگاتے ہوئے بھی ان کی موجود کی ساتھ ساتھ چاتی تقی تو عافل کیے ہوجاتے.. بلکہ اکثر اوقات ربّ سے بہت عاجزی ادر لاجاری سے معذرت کرتے کہ کیا كرين تيرے محبوب كاخيال دل ہے لمح بحر كے ليے بھى رخصت نہيں ہوتا . بھى تيرے خيال كے برابر ميں اور مجمى آمينكل جاتا بويكوتاى معاف فرمادك. بم لاجار موكع بين.

كى بات كى يات كى دوران مى ديگر حاجيول ساب آپ كوذ را برز بخت من كريب چارى آ ہوآئے ہیں ہم نے ابھی جانا ہے۔ سے جونتش دہاں سے لے کرآئے ہیں اس پر کی مردلفہ عرفات اور کعبیک ريك يروع ائيس مح دُمول جم جائے كى اور جم إدهرے فارغ جوكر جب أدهر جائيں كے توبدن پرونى آخرى نقش ہوگا جے لے کر گھر جائیں ہے..

توآج سورے جب بلوق نے کہا تھا کہ ابا آؤ مدینے چلیں اور میں نے کہا تھا کہ چلوپٹر ویا ا ساده سامكالمه بهى شقال بيلونبيس كهين في جواب يس كهنا تقاك نبيس پتر ..وه بهى جامنا تقاكه جدّه يس الم چین بیں آرہا .. بے ہوش سے پھرتے ہیں جب تک انہیں مینے کی ہواندلگوائی ہوش میں نہیں آ سم مرا دوانتظامات مسلسل كرتاجاتا تقااورتب جاكراس ني كهانقا كدابا آؤمدين جليس..

چنانچ ہم دين جارب تھ.

جده على و مح لكن جدوماته ما تحديدا آيا فتم مون من ندآ تا تا.

بماى كالك عيزار مويك تق...

ال كامنت كرت في كه مارا يجيا جهور دي وخم نيس موكا توديد كي آئا.

يالة خروه تم سے بيزار بوا اور يحصره كيا. أوروسياني اوربياباني كاآغاز موكيا..

ا و و فتم مونے میں ندآ تی تھی ..

وراصل الله تعالى نے ميں چور كرويا تھا. مارى عادتين بكاڑ دى تين بم جده سے نكلتے تعاور ي بي بارلبيك لبيك بكارت تصوّاً سكا كمرا جاتا تها.

اور يهال سفر كرت بى جلے جاتے تھے بھى او كھ جاتے تھے بھى تيز وُھنوں كے مغربي كانے سنتے مر بلاتے تھے اور مجمی طویل عرصے تک ایک دوسرے سے کلام نہ کرتے تھے اور پھر بھی اُس کا تھر. اُس کا حجرہ ر کمانی نه دینا تھا. جہاں وہ رہنا تھااس کی سنر قیام گاہ کے بھمآ ثار نظر نسآتے تھے..

يارول نے کتنی دُور بسائی ہیں بستیال..

۔ الله كي بستى تك پينچنا كتنا آسان اور مختصر تعا..اور ياروں كي بستى تك بينچنے كے ليے كيسى لبي مسافتيں

یاراہے بی ہوتے ہیں..

آس پاس جس زمین منظر کے درمیان میں سے جماری کارفرائے بجرتی ہوئی گزرتی جاتی تھی اس ين بحي ومحمشش ندهي ..

كوئي خوش شكلي نيقي..

صحرابھی جوگزرتا تھادل نشیں نہ تھا..

كربير ال تصور سے يجه مطابقت ندر كمتا تها جو محرا" كالفظ اداكرتے بى ذبن من يوں بھيلا ب كدا فريقة كاصحرائ اعظم ب اوركوني كوئي ب جومبكلوك شهرتك پينچا برايان كا دشت مرك ب. اُردن کے گلائی شہر پیٹرا کے اردگر دجوریت ہی ریت ہے۔ جس میں گھوڑ وال کے یاؤں دھنتے ہیں اور جانوراس میں فن ہوجاتے ہیں. بیلی ریت کے سندر ہیں جوہواؤں کی زدمیں آ کر ترکت میں آتے ہیں.

بس بي آب وكياه ديراني يتح .. آنكھول مين خراشين ڈالنے والى بدوح بي آبادي تكى .. يارول نے كيول اتن دُوربسائى تھيں بستيال..

رياراييهاي موت بن..

يبال تو ثريا ك كائى بوكى ميرى دل يسندندت بى دل مين اترتى محى كد ب في معنور من أن بعنساب دل كاسفينه بثاو مديندا

ہم دیمان اور لامتنائ اجاڑ کے بعنور میں پینے سنر کرتے جاتے تھے. شاویدینہ کے دربار میں ماضر

Was a state of

مندةل كعيم ثريف

شاه نے بھی کیسی جگہ جا کرا پنادر باراگایا ہے..

بچھے بہت شکایت تھی اُن زبانوں کے اہل مکہ سے ..اگران کی عمل پر پھرند پڑجاتے ..وات شقی القب اور سنگدل ند ہوجاتے ..ان کے دلوں پر تفل ند پڑجاتے ..اقر اُ کہنے کے باوجودوہ پڑھند سکتے ..ات پر تکبرند ہوتے تو ہمیں حاضری لگوانے کے لیے اتن دُور نہ جانا پڑتا ..

حفودان ع تك آكر بجرت ندكرتي..

ماراكام آسان موجاتا..

لیکن یہ بھی مسلحت تھی. اچھا ہوا کہ حضور بجرت کر گئے ورنہ بہت ی پیچید گیاں پیدا ہوجا تیں.
اگر ملہ میں بی رہتے تو ہم جیسوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی کہ ملہ میں جی تو اب کہاں جا کیں. اللہ کے گر کوجا کیں یا حضور کے در بار میں حاضری دیں. کہاں جا کیں. جدھر بھی جا کیں مجرم محسوں کریں. اگر پہلے مندول کھی شریف کرتے ہیں تو اُدھرے آ واز آتی ہے کہ تیرادل تو ہے ضم آشنا. اورا گراپے صنم اور بجن کے بال پہلے حاضری لگواتے ہیں تو وہاں بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہاں کیا لینے آئے ہو. جس نے جھے بھیجا تھا پہلے اس کے یاس کون نہیں گئے..

چٹانچیان درباروں اور دیاروں کے الگ الگ ہونے سے اور فاصلوں پر ہونے سے ہم جیسے آ زمائش سے آج گئے… وہ بھی خوش جس کے آگے ہم گڑ گڑ اتے آ ہ دزاری کرتے تھے کہ بخش دے اوروہ بھی خوش جس کے ساتھ ہم لاڈ بیار کرتے تھے کھلنڈ رے ہوتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ بیسفارش کردے گا..

جدہ اور مدیندی طویل مسافت کے درمیان صرف ایک ہی آباد مقام آتا ہے..اگرچہ صحوامی کہیں۔ کہیں کچھ گھروندے نظر آتے ہیں لیکن شاہراہ کے کنارے ایک ہی آبادی راستے میں پڑتی ہے اور یہاں محرا سے بلند کچھاونچائی ہے. بھنڈک ہے.. ہوا خوشگوارہے اور بدن کی شنڈی بلائیں لیتی ہے اوراس مقام کو جانے کیوں ''ماسکو'' کہتے ہیں..

ہم کارے باہرا ئے تو ہوا تیز تھی ..اس میں کچھ ریت کی آمیز شکھی لیکن ٹھنڈک تھی .. مدینہ سے آنے دالی بھی کوچیں اور بسیں یہاں بیتا بی سے رکی تھیں اور جدہ سے مدینہ جانے دالی کاریں اورکوسٹرا پی تھکن اتارنے کے لیے اور بھوک مٹانے کے لیے یہاں تھہرتے تھے ..

دوبرد برد سادر بستوران . ایک میرستور . ایک مید . نشیب میل پیچه گفر ... اور شنگرک سے لبریز ہوا ... بر ساسکو کا کل سرمایی تغار

اورريستوران من بركولى حسب معمول چكن كمار باقار

سے وقا ندان بین میں ایک افریقی تمااور دوسعودی پورے کا پورا پولٹری فارم نوش کر دہے تھے.. اور ہمراہ اس چکن کے .. پورے مریدے میں اتنے باستی جاول پیدائییں ہوتے جینے وہ سب کے ۔۔۔ بیم میں اتار دہے تھے ..۔

بہتم ہیں، اررب ایک ہوفت ہر کھانے پرایک عی تم کا چکن اور ایک ہی لوعیت کا پیکا پلاؤ کیے اتن خدا جانے بیلوگ ہروفت ہر کھانے پرایک عی تم کا چکن اور ایک ہی لوعیت کا پیکا پلاؤ کیے اتن رغبت سے کھاتے ہی چلے جاتے ہیں..

ادر چونکدسب لوگ بہی کھاتے ہیں توان کے تتبع میں ہم بھی بہی خوراک کھاتے چلے جاتے ہیں کہ اب ہوگا..

ریستوران کی ایک میز پر دوست چکن ایک بیزے کھانے سے فارغ ہوکر چندسافراٹھے اوران کی میز پر دوست چکن کے بچھے جھے ان چھوئے جول کے تول پڑے سے تو بیل نے ایک سعودی کودیکھا...اس نے کمی قسم کی عجلت یا شرمندگی کے بغیراس میز پر چھوڑے گئے بچھ چاول پھانے ... چکن کا ایک چیس جونصف کھایا ہوا تھااس کا بقیہ فسی نہایت اظمینان سے نوش کیا اور پھرا یک ٹر ذا نقد سیٹی بجاتا ہوا باتھ دوم کی جانب چاامیا..

ساسکوے چلے تو پھر چلتے ہی گئے.. زینی منظرا کتا ہٹ مجرا تھا اورنظر پید بار ہور ہاتھا.. سلحق نے خبر کی کہ سفر کا اختتام ہونے کوہے.. تقریباً جارسوکلومیٹر کا فاصلہ طے ہونے کوتھا..

بیہ دختہ سیاہ پھر جو مدینے کے نواح میں دُوردُ ورتک بھرے ہوئے تھے درامل سر دہو پیکے لاوے انگلیں تھیں : منه وَل كعبي شريف

مكه مين غانه كعبينه موتا تؤوه كياموتا.

اور مدید می حضورند موت تو ... که می ندموتا..

توجب تک وہ نسبت نظر ندآ جائے ۔ وہستی کوئی بھی پہتی ہو علی ہے ..

ادروه نببت دُوردُورتك نظرندا تي تقي.

تواجعی تک بیکوئی بھی شہرتھا..

دنیا کے ہزاروں بوقعت شہروں کی مانند ایک اورشمر

بائیں ہاتھ ہر .. قدر نے بناہ رافب کرنے واکی محنی آبادی تھی اس میں سے دل کو بے بناہ رافب کرنے والی .. ایک مخضری دکشش سجد .. پستہ قد میناروں اور موزوں مناسب کنبدوں والی .. رائ سکھائن پر براجمان ایک مہارانی کی مانندنظر آئی .. اور نظراس پر سے ہتی نہتی کہ آئی حسین تھی .. یہ معری آرکی ٹیک حسن قتی کی تخلیق تھی جس نے جدہ میں اوراس کے سندر کے کنار رہے بھی نہایت پر جمال مساجد ڈیزائن کی تھیں ..

بہت بچھ پڑھنے.. تصاور دیکھنے. ٹیلیویژن پرمشاہرہ کرنے یا وہاں سے لوٹ کر آنے والے زائرین کی روٹیدادسفر سننے یا پڑھنے کے بعد سیاحساس تو تھا..اندازہ تھا.. سے جھ میں علم تھا آگاہ تھا کہ بستیان وہ نہیں دہی جو بھی تھیں..

بستیاں جو ہمارے خواب و خیال میں. ہمارے قیاس میں بستیاں ہیں. چودہ سو برس ہے آباد
بستیاں ہیں وہ اب تو نہیں . جو کہی تھیں. ہر بچاس ساٹھ برس کے بعد ہر شہرکا نقشہ میسر بدل جاتا ہے. جمارتیں
دھے جاتی ہیں. راستے بدل جاتے ہیں. شجر بھی کچھاور ہوجاتے ہیں. یہاں تک کے کمینوں کے رنگ وُ معنک
مجی تبدیلی کی زدمیں آجاتے ہیں. اُسی ستی کا کوئی ہاس بھی اگرا ہے عرصے کے بعد لوٹے تو وہ بھی اپنیستی کو
بھیاں نہیں یا تا کیکن اس کے باوجود.

اس کے باوجود تا نگ یہی رہتی ہے۔ توقع یہی خیال کرتی ہے کہ یہر بی ہی جی کے کہر وندے ہوں کے سی میں تو بس کو کے گھر وندے ہوں گے۔ دوچا ردھول آلودگلیاں ہوں گی جن کی دھول پر اہمی بی قصویٰ کے سموں کے نشان جب ہوں گے۔ اور جن جن گلیوں میں سے وہ ڈا ہی بادای رنگ کی گزری ہول ہوگ اور وہ تو کھی تک فضا میں طبری ہوئی ہوگی ، اور وہ تو کھی تو اپنی تک فضا میں طبری ہوئی ہوگی ، اور وہ تو کھی جوڑ دی گئی تھی تک فضا میں طبری ہوئی ہوگی ، اور وہ تو اپنی آگلی جموڑ دی گئی تھی تھی اور ترکی تھی تو اپنی آگلی کی مرضی سے وہیں رُکنا تھا. اور رُکی تھی تو اپنی آگلی کی مرضی سے وہیں رُکنا تھا. اور رُکی تھی تو اپنی آگلی کی مرضی سے وہیں رُکنا تھا. اور رُکی تھی تو اپنی آگلی سینتی ہوئی آ ہوگی ہو گئی ہو گئی ہو گئی آ ہوگی ہو گئی ہو گئی آ ہو گئی ہو گئی آ ہو گئی آ ہو گئی ہو گئی آ ہو گئی آ ہو گئی آ ہو گئی ہو گئی ہو گئی آ ہو گئی آ ہو گئی ہو گئی ہو گئی آ ہو گئی ہو گئی آ ہو گئی آ ہو گئی آ ہو گئی ہو گئی آ ہو گئی ہو گئی آ گئی آ ہو گئی

توقع تو يي خوابش كرتى ہے..

اگرچه بيزة قع كيسى احقانه بيم كريم بحي الى اقع كى خاطراحق بوجاناچندال شارے كاسودا بيل...

موختہ پھرول کا سلسلہ ختم ہوا تو صحراکی بیابانی میں جگہ بناتے مجودوں کے چند مجمئد دکھائی دیے جن کے درمیان میں کی اہل ٹروت کا گھر تھا..

ی خودرین میں بروب سری۔ ایسے متعدد باغات نظراً نے لگے .. بے شک بدیترب الی مؤربتی کنواح میں نظراً رہے تے لیکن مجمور دل کے دھول آلود جروال ہتے ہے جان اور بے روح نظراً کے بحض عقیدت ای مجمود کے ان فکل اور خوشمائی سے محروم درختوں میں زیبائی اورخوش مکلی دیکھ سی تھی ...

ہم مدینہ کے نواح میں سے گزرتے ہوئے شہر کی پہلی آباد یوں میں داخل ہورہ ہے.. سیسٹر دل کاردں کے جوم میں ایک نہایت معردف شاہراہ پر ہماری کارایک متعینر رفآدہ ہی

اس شهر کی ظاہری شاہت بھی کسی طور دوسرے شہروں سے جدا نہ تھی.. وہی شاپنگ مالز.. جدید عمار تیں جوجتنی بلند ہوتی جلی جاتی تھیں اتن بے روح ہوتی چلی جاتی تھیں...فلیٹوں کے تہدور تہدانبار...جدید بستیاں جو مدینے کے نواح میں بلند ہونے والی قدیم پہاڑیوں کی شکلیں بدل رہی تھیں..انہیں مجروح کرتی ان پرجنگی گھندوں کی مانندا گری تھیں..

میں ایک عجیب، نہ جاہتے ہوئے بھی ایک غیرجانب دار کیفیت میں آس پاس کے منظر کود کھورہا تھا۔ اس نے بھی میں کوئی بیجان پیدانہ کیا، نہ اقبال کی مانند جو یہاں بھی نہ آئے تھے اپنی اوٹنی کے پاؤں میں ریشم کے رائے محسوس کیے.. نہ یہ جی چاہا کہ خاک مدینہ ہے تو اے ڈراائز کر تھم کر چوموں، آنکھوں میں ڈالوں.. دل ایک لمحہ کے لیے بھی نہ زُکا یہ جان کر کہ میں مدینے میں ہوں، یہ جان جس کے جانے کی لوگ مدینے میں خواہش کرتے ہیں... یہ جان بیہ جان کر بھی کہ میں مدینے میں ہوں.. یہ جان بی رہ ی کہیں نہیں نہ گئی۔ میں میں خواہش کرتے ہیں۔.. یہ جان بیہ جان کر بھی کہ میں مدینے میں ہوں... بے جان بی رہ ی کوشش کرنے نگار رہے۔

برین سب درون و در این سب در در در در اور جاری ادارول سے بورو پڑھنے کی اوسش کرنے نگاارر ایک ایساسائن بوروڈ دکھائی دیا جس پرسٹور کا نام درج تھااور ینچ ''مدینہ'' ککھاتھا، تب جھے کچھ ہوش آیا کہ بن کہال ہول..

ميسے قرطبہ بينج پر بمى جب محصالك بور در برا وطب كسادكمائى ديا توبيس نے جانا كه يس كهال

درامل شرکوئی بھی ہو۔ اس کے گھروندوں عمارتوں شاہراہوں کاروں اور سرسٹوروں بھی کی بھی دل کورو کے اور اس سرسٹوروں بھی کی بھی دل کورو کے اور اسے باختیار دھڑ کئے پر مجبور کردینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔ کہ بیسب عارضی اور جعلی مناظر ہوتے ہیں ۔ جن کی نبیت کو آپتی .. مناظر ہوتے ہیں ۔ جن کی نبیت کو آپتی .. بیل مناظر ہوتے ہیں جن کی نبیت کو آپتی .. بیل مناظر ہوتے ہیں ہوتی ہے جم گزرتے تھے .. بیلتی . کل عالم میں .. بہاں تک کہ شروں کی ماں کم کے مقالے میں کہ کی کا مالم میں فعنیلت کی معراج پر معمکن ہوتی ہے ..

ننه وَل كَعِيمُ ريف

ہے..ان کی بلندی کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے.. مجھے پھتے تاتی تہ ہوا کہ دہ روایوٹی ہو گیا ہے..

اس بيتار مين كونى لبلاوا نه تعا..

بيايك جديد طرز كاثروت كےمظا بركا نمائنده ایک مینارتها..

ال ميل چھڪشش نه كي.

اگر چەرپۇلى يىنارنەتقا.مىچەنبوك كالىك مىنارقعا.. ئىكىن اس مىس كچەكشش نەتقى.. اور بیگان بھی ساتھ ساتھ چلا آتا ہے کہ وہاں ابھی تک ڈاپی والے کے ہاتھوں کی تیرک والے کے ہاتھوں کی تیرک دائی والے کے ہاتھوں کی تیرک اور بھی تک ڈاپی والے کے ہاتھوں کی تیرک اور بھی ہوں کی اینوں میں سے پکوالی تیرک جہنیں یار کے ہاتھوں نے خود جمایا تھا اور دہ اس کے لمس سے بقیہ تمام اینوں میں سے پکوالی تی بوں گی کہ دہ تو اس کے لمس سے سنہری ہوگئ ہوں گی ۔ دُور سے بہچائی جاتی ہوں گی کہ بم سید، اور پھٹی این ہوں گی ۔ دُور سے بہچائی جاتی ہوں گی کہ بم سید، اور پید، ایک سے دُک تیر نہ تھا۔ کے جمایا تھا۔

دیکھنے میں نہایت معمولی. نهاس کی بناوٹ میں کوئی خاص یات اوراس پر پینٹ کیا ہوا ہزرگر بی ایسا جیسا شہر لا ہور کے قدیم در دازوں اور کھڑ کیوں پر تہد در تہدتھو پا جا تا ہے ... نداس میں اصفہان کے ٹائمار نیلے گذیدوں ایسی آ رائش اور نہ نیلی مجد کے گذیدوں ایسی نزاکت ...اور نہ ہی تاج محل کی صفید الوہ ی بیناوٹ...

ویکھنے میں.. بناوٹ اور سجادٹ میں نہایت معمولی سزرنگ کا ایک گنید.. پر ایسا گنید.. کراں کے آگے کوئی اور ند تخبرتا تھا..اس کی نقل میں تقبیر کروہ دنیا کے ہرشہر میں جو گنید تھا گرچہ بظاہراس سے کہیں ٹائدار اور شوکت والے تھے پراس کے سامنے سرجھ کاتے تھے..کہاں تغہرتے تھے..

إيما كنيد يجوفا صلول اورنظر كي قيدين ندتقا.

ممح مدنظر كاپابندنه تما.

مال مراكو سود ان عيمي أفق رسير موتا نظرا تا تعا.

مندوستان پاکستان اندونیشیااور ملائیشیا مین بھی سب کودکھائی دیتا تھا.

يهال تك كه بوسنيا و تيجيا واغستان اوركاشغريس بهي جود يكيف والے تق انہيں وكما أي دياتا.

توبيكيا مانحرب كدجود نياك برخط سه آسانى سے نظر آجانے والا تعادوه مجمع جوتن ور اله

كلوميشرك فاصلے براس كى جانب سزكرتا تھا. مجھے نظر ندا تا تھا. اس من ميرى نظركا بحق قور تھا.

مدین شیر کے درمیان میں ہماری کار اوپر آخی ایک فلائی ادور پر آختی شاہراہ پر فرائے بحرق جل جاری تی ... باہرفٹ یا تھوں پر بیزار سے تھکے ہوئے کچے زائر چلتے تھے ..ریستوران اورسٹور تھے ..دکا نی تھیں جن کے باہر چینی سوٹ کیسوں اور بر یف کیسوں کے ڈھیر نمائش برتھے..

بم مدينه كم مركز على في كرواكي جانب بو محد ..

ادمردائي جانب مزت بي اوفلك برايك بينار بلندنظرة تاب...

اور فمراعظ لمع كى شررت كانى نينل يا او برائ مول كى بلند و بالاعمارت كى اوث عن جلاجا

A TOTAL SHEET PROPERTY.

And the second second

AUS OW TO

LANCE TO STATE OF THE STATE OF

" with the will be will be the second

يروي اصطراب بدن مي تيران نكوكي بيجان لهويس روال جوااور ندكوكي جوش لاو ساكي ما تندآ م

" چوجمی نه ه

میں جوں کا توں کھڑارہا. جیسے کی بھی مجد کے مینارکو تک ہوں.. خانہ کعبہ کے میناروں کو پہلی بارد کھ کر بھی مجھے پھے نہونہ ہوا تھا..

اور يهان جهال بردى رُوح كوجس كاندردر وجر بحى خب رسول بوروه بكو بوتا بجوزندگي ي مجمي بهي بين بوتا..

ایک مراد رمیری رکول اورشریانول میں روال خون میں شامل موکراسے ساہ کرنے لگا..
ایک بوے خوف نے مجھالیا جے ساکردیا..

ایک خاک کردیے وال مایوی میرے دگ وبے میں سرایت کرنے گی.

لیعنی میرے اندر کمیں ایباتونہیں کدمیرے اندر محب رسول کا ایک ذرہ می نہور

كيسابراخوف تفاأكيب سياه از دها تفاجوميركر دلپناچلا جاتاتها..

ايك ذرة وتجمي نهرها؟

" پاکستان ہاؤس" کی چھٹی منزل پر کمرہ نمبر 208 میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں تعوزی می شرمندگ قرمولُ تھی کہ ہم نے اپنی آسائش کو ترجیح دی تھی ..

کر کے سید معے کارواں سرائے کی بہترین کو فوری کی آسائش بیں آگئے ہیں.. اب آگئے ہیں تو مجرم محسوں کردہے ہیں.. ''وہ کیسے اپنے فرش سے ینچے سبز گنبدے عرش کود یکھتے ہیں''

'پاکتان ہاؤس'' کی چھٹی منزل پر واقع جہاں تک ایک مخدوش کھڑ کھڑاتی ہوئی لفٹ آپ کو پنچاتی تھی. کمرہ نمبر 208 میں واحد خصوصیت بیتھی کہ بیالیک''روم دواے ویو'' تھا..الیک ایسا کمرہ جہاں ہے ایک منظر نظر آتا تھا.

ادرائ بستی میں مجدنبوی اور روضہ رسول کے سوااورکوئی منظر کیا ہوگا.

کرہ نمبر 208 کے آگے کھلے آسان تلے ایک مختصر بالکونی بھی تھی. ینچے چھ منزلیل ینچ ایک مختصر بالکونی بھی تھی. ینچے چھ منزلیل ینچ ایک شاہراہ تھی اور زائرین کی بسیل اور کو چر تھیں اور ہجوم تھا. اور یہاں سے منظر کیا تھا جو دکھائی دیتا تھا؟ .. ممجد نبوی کا صرف ایک میناد .. کھلے میدان ایسے صحن کا پچھ حصناور عمارت کا ڈھکا ہوا ایک مختصر علاقہ .. ہجوم اُدھر کورواں تھا. اس کے سوا پچھ دکھائی نددیتا تھا.

جویش دیکھنا چاہتا تھاوہ دکھائی نہ دیتا تھا..وہ رو پوش تھا مہنگے اور جدیدترین ہونلوں کی بلند دیواروں کے پیچھے..اگروہ نہ ہوتے تو میری نظراس تک بلا روک ٹوک اور بغیر کی ججبک کے سفر کرتی جلی جاتی جے میں دیکھنا چاہتا تھا..

میں نے اپنے بدن کو ذرا آ مے کر کے.. بالکونی کی ریلنگ تھام کراپنے بدن کو ذرا آ می کے کر کہ ٹایا دوچارا پنج بڑھ جائے تو شاید کچھ نظر آ جائے.. ہوٹلوں کے ڈھانچے اور بلند نصیلیں تھیں جن کے پار را جمن کا ڈیما تھا. نظران کے پار نہ جاسکی ان سے نکرا کر وہیں کہیں گرگئی..

میتنا بینار جومدین کے شفاف آسان میں پینٹ کیا ہوا تھا. خانہ کعبہ کے بیناروں کی مان نیا کور
چکا دمکا تھا. شا عداد در بلند عہد حاضر کی متحول تہذیب کا مظہر جس میں جس جمال کی مخبائش کم تھی. میں
بالکونی میں کھڑا دانت بھینچ آسکھوں کو کم سے کم جھپکا اے مسلسل تکتار ہا. اپنے آپ کوایک اضطرانی کیفیت کے
لیے تیار کرتا اپنے آپ کو پر جوش کرنے کی معی کرتار ہا کہ دیکھو.. تمہارے نعیب میں حیات میں پہلی ہارئی کی
مجد کا بینار تہادے سامنے ہے.. رفتک کروائی بینائی پر.. صدفتہ دوان دوآ تھوں کا جواسے دیکتی ہیں مشر

اورام مجى جاتے ين..

اوراُدهرے جاتے ہیں جہال مجد کی چارد بواری ہے باہر.. شاہراہوں اورفٹ پاتھوں میں گروا ایک خضر باغ ہے.. چند درخت ہیں اور پھر بیلیں ہیں اور ای مقام پر حضرت ابو بکر معد این کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی..

کی تی تی ... رسول نے فرمایا کدد وفض میں جن کا حسان میں زندگی بونبیں اتارسکیا. ایک حضرت خدیج الکبری ادورود سرے. ابو بکر صدیق ...

اورور میں بیشتر جو مدینہ تھا اس میں داخل ہوتے ہیں۔ کیونکہ موجودہ عمارت رسول کے وقتوں میں بیشتر جو مدینہ تھا اس میں داخل ہوتے ہیں۔ کیونکہ موجودہ عمارت رسول کے وقتوں میں بیشرب کی جوہسی سختی اس میں جو چندگلی کو ہے ۔۔ کچے مکان اور دھول آلودراستے تتے ۔۔ جیستے بھی تھے وہ سب کے سب۔ اس عمارت نے اپنے اندر سمولیے ہیں۔ لیعنی قدیم مدینہ جنتا بھی تھا آج معجد نبوی کی فراخد کی اس مدینے کواچی ہمارت نے اپنے اندر سمولیے ہیں۔ لیعنی قدیم مدینہ جنتا بھی تھا آج معجد نبوی کی فراخد کی اس مدینے کواچی ہمارت نے اپنے اندر سمولیے ہیں۔ لیعنی قدیم مدینہ جنتا بھی تھا آج معجد نبوی کی فراخد کی اس مدینے کواچی ہمارت نے اپنے اندر سمولیے ہیں۔۔

چنانچہ ہم اس کے صحن میں داخل ہوتے ہیں تو پہلی بار رسول کے زمانوں کے مدینے میں داخل ن...

بر سید می مختر محراایسے کھیلے محن کے آخر میں مجد نبوی کے بلنداور سج ہوئے جوسنہری درواز نظر آتے ہیں آوان تک مینچے بہنچے انسان ہانپ جاتا ہے ...وہ اتن دُور ہیں..

اور ہاں اس محن میں جلتے ہوئے آپ محسوں کر سکتے ہیں کہ چارد یواری کے باہر کا ندھے ہے کا ندھا ملائے درجنوں عالی شان ہو طوں کی جو تمارتیں ایک دیوار کی صورت دینے کے آسان تک جاتی ہیں وہ آپ کی تحویت اور عقیدت میں مخل ہوتی ہیں. آپ چیچے مز کران کی جانب و یکھتے ہیں تو وہ جاسوی کرتی نظر آتی ہیں اورایک بلندی ہے آپ کوچشم مقارت سے دیکھتی ہیں.

انہیں پہلی بارمبد نبوی کو گھیرے میں لیے ہوئے..سک وخشت اور شعثے کے حصار میں لیے ہوئے..سک وخشت اور شعثے کے حصار میں لیے ہوئے..جد یرفن تغییر کی جادوگری کی چھونکسی مجد کے حص ہوئے..جدیدفن تغییر کی جادوگری کی چھونکسی مجد کے حصن پر بلندی سے چھونکتے ہوئے..میں نے جب پہلی بار انہیں دیکھا تو ایک بی سوال ذہن میں انجرا..

ان کی بالائی منزلیں روضہ رسول کے کہیں بلندی پر ہیں ۔ تو کیوں ہیں ..
اوران ہوٹلوں میں رہائش پذیرلوگ جب اپنے بلند ٹرآ سائش کروں کی کھڑ کیوں میں سے جما کتے
ہول کے تو مجد نبوی قدموں میں بچھی نظر آتی ہوگی .. روضہ رسول کا گنبدنشیب میں نظر آتا ہوگا تو کیا ہے
ہداشت ہوسکتا ہے .. دم نہیں وک جاتا سزگنبدکواپنے نیجے . قدموں تلے دیکھ کر ..
حاضری وینے والے تو فرش سے آگھیں نیس اٹھاتے .. عرش کی جانب ایک نگاہ کرنے کی بھی

ا داخل ہوتے ہی جرم کا احساس ہوا ہے تو اب جلدا زجلد یہاں سے فرار ہومانا چاہے کا و

ہیں...

اوراس منظر کود یکتا ہوں ..اور جھ میں خوف اور مایوی مجرجاتی ہے کہ کیا ایک ذرہ ہمی ہیں ۔

ایک ڈھارس بہرطور تھی ..اگر چہامید کی ایک بھی برتھی بہت چکیلی اور آ تھوں کو خیرہ کردستے والی اور اس منظر کود یکھتا ہوں .. اگر چہامید کی ایک بھی برت چکیلی اور آ تھوں کو خیرہ کردستے والی اور اس کھوں کو خیرہ کردستے والی اور اس کھوں کو خیرہ کردستے والی اور کیا تھا متی سہارادی تھی کہ صرف بدایک مینار جود کھائی دے دیا ہے اُس خاک کانمائندہ نہیں جہاں ذائی والے کا قیام ہے .. اس کی قیام گاہ کے اور پر تو ایک مبز گذبد ہے جو یہاں سے دکھائی بی نہیں و سے اس کے جو یہاں سے دکھائی بی نہیں و سے بھیر ایس کے اس کی میں مصر رسول کا ایک ذیرہ ہے بیانہیں یا پوراضحوا ہے ...

یں کرے میں واپس آتا ہول.. بالکونی سے واپس آتا ہوں تو بچے لوگ تازہ دم ہوکرایک مجیب بھگدڑ میں مبتلا میں .. بولائے پھرتے میں .. ابا جلدی کرو.. بالکونی میں اتنی در کیا کررہے تھے .مغرب کاوقت ہوا چا ہتا ہے .. چلوچلو . کہاں جارہے ہود ضوتو کرلو . ترکیب بھول تو نہیں گئی ..

دوایے بدحواس ہورہ سے جے جیے انہوں نے اُس گاڑی کو پکڑ تا ہے جوزندگی کے بلیٹ فارم پرلی مجرکے لیے وُل ہے اور اگر شتا بی سے وہاں نہ پہنچے تو چھوٹ جائے گی ..اوروہ پلیٹ فارم پر کھڑے دہ جائیں گے ہمیٹ کے بمیٹ کے لیے :

يآخرى گاڑى ہے..

مغرب کی اذان بلند ہوتی ہے.. اوروہ بہاؤ کا رُخ بدل دیتی ہے..

مدینے کی گلیوں بازاروں میں سیر کرتا جہلتا ہے پروا ہجوم .. شاپنگ کرتا.. پاکتانی ہونلوں میں باؤ اوش کرتا . بڑک کرتا .. باکتانی ہونلوں میں باؤ اوش کرتا .. برگر شعیاروں کی دکانوں میں کانی پیتا .. سوٹ کیس خربیدتا . شفون اور سلک کے تھان ملاحظہ کرتا .. سوٹ کا اور عزر کی دکانوں میں ان کے دُھویں کر کے دیکھتا .. کو داور عزر کی دکانوں میں ان کے دُھویں سوٹھتا .. کیا مرداور کیا وجو دِزن .. بہاں تک کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار مسافر بھی .. اثر تے ہیں .. اور بیس ایک دُھون ہے مت ایک بین بجائی ہے کہ وہ سب اس کی دُھون ہے مت ہوکر .. ہے انعمیارا دھرکا زُرخ کر لیتے ہیں سب بچو بھول بھال کر .. ہے خوداور مخود چلے جاتے ہیں ..

مندةل كعيي شريف

فل سول سروى بين صرف اس ليه آحميا كواكر بهائى بيوروكريث بوسكا به توجي كون جيس بوسكا قرميد تیا سول سروں کے ۔ نوی سے شاندار در داڑوں کے بارے میں جو پھھاس نے بیان کیااس پر بقین کرتا ہدا۔ نبوی سے شاندار در داڑوں کے بیان کو پر کھنے کی حاجت نہ ہوئی کہ مجد نبوی کے بلند دروازے بند نہ تھے. جو ب

كليمار عظرات تبال من ته..

يم اندردافل موسية ..

جنا تونہیں . زائرین کے ایک بہاؤمیں ہتے اندر <u>ط</u>ے م<sub>گے ..</sub>

اندرایک اورجهان تفاراس جهان سے الگ جو باہررہ گیا تھا۔

ایک اور بی دنیاتھی .اس دنیا سے جدا جسے ہم چھوڑ آئے تھے ..

يەد نيامېرے انداز ، بميرے قياس اور ذہنی تصويرے کہيں بوھ کروستا اور بے انت تھی ..

ظامر بمير انداز اورقياس خيالون اورتاريخون من قيرته. شام کے محراوُل میں جیسے اک بجوم کیل ..

جعدا كي نهايت مخفر لمح كے ليے محسول ہواكمين مجدقر طبيمي مول..

و بی محرابوں ا در ستونوں کا ایک جوم تخیل . و بی طرز تعییرا در توس دارمحرامیں جود حاری دارتھیں ..یہ لے ب كم مجد نوى كا آركى ليك مجد قرطبه سے متاثر تھا اور اس نے وى انداز اور بناد في ايح ايون اور ستونوں کی بیباں منتقل کر دی بھی ...

ليكن و و مخضر لمحد جس بيل مجيم محسول مواكه بيل معجد قرطبه مين مول محض ايك جمما كاتفا فليش قفا.. ال لليش كى روشى فورا بچھ كى ..

یبال ستون نے اور شاندار تھے بہت بلند تھے اور ان پر آرام کرتی محرابوں کے نیم دائر میمی بلندی پرتے ..اوروہ مجد قرطبد کی مانندو میرے ہے آپ کے بدن کا آیک مقد تبیل فتے تھے بلکہ آپ کواپی وسعت مين مموليت تته..

مجد قرطبه ایک قدیم سادگی. دهیمے ذوق جمال اور خاموش کا ایک معبر محی جہاں ایک سرگوشی مجی کران گزرتی تھی . نیم تاریکی میں اس کے ستون مجی دکھائی دے جاتے تھے اور مجی جہاں تاریکی پوسمی کی وہال تم ہوجاتے ہتھے ..اور قدامت اور زمانوں کی ایک میک تھی جس میں تازگی نے می لیکن اس کے باوجوداس مين سائس ليت موسئ انسان اى قدامت كاليك حمته بن كراس جهان سالك مى الكالمتى یں چلاجا تا تھا. جہال وہ اوگ رہتے تھے جنہوں نے اس معجد کوتھیر کیا تھا. موذیک سے ملاول سے کلیق کردہ و منبر بنایا تھا جس سے حسن کا معجزہ بے مثال تھا. جہاں ایک و یاسلائی سے جلانے سے موذ یک سے ہزاروں الاے رسن پیول جمر یوں کی طرح چیو فے لکتے تھے اور آپ ان کے شرارے اپنے بدن پر کرتے محسول

جارت نیس کرتے ..ان میں حوصلہ بی نیس ہوتا آئیسیں انتمانے کا ، چہ جائیکہ عرش سے بھی اوپرایک بلندی پر مكان بناليس اوروبال سے فيع عرش پرتكا وكرير..

ادردہاں سے بیے برب ہے۔ ۔۔۔۔ رسول جس خاک میں محوفواب ہیں اور آپ سلام کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں آپ سے کام روں میں است وہمیں است جو اندونیٹیا سے بوسنیا تک اس یار کے قبیل لوگوں کو کئی دور بین یا کمی سیارے کی آگھ کے بغیر ہوتے جائے نظر الدوسيات، بير المراسي المراسي الماآپ كيات الله المراسي قدمون مين د كيدسكة إلى الاس المراسين المراسين المراسين

یے شک میرایہ سوال میرے احساس محروی کا شاخسانہ بھی ہوسکتا ہے کہ میں'' پاکستان اؤس''ایی صرف بنیادی مہولتوں کی حاص آ ماجگاہ میں قیام پذیر تھااور مجد نبوی کے گرداحاط کیے ہوئے شاندار باق مات ستارول والے ہوٹلول میں فروکش زائر مین ہے حسد کرتا تھا..

من نے یہی سوال اپنے سرحی جزل اسرارے بھی کیا جن کا مدینے میں آتا جانالگار ہتا ہورو انبی ہوٹلوں میں سے کی ایک میں قیام کرتے ہیں انہوں نے یکی جواب نددیا بس مسکراتے رہے البت الموق نے بتایا کدانکل کوشش کرتے ہیں کدانہیں روضة رسول سے بلند کوئی کمرہ ندملے ..اورا بامیں برجانا ہوں کروہ آج تک جھنی بار بھی مدیدا کے ہیں .بستر پر ہیں ہمیشہ فرش پر سوئے ہیں ..

بالاخرصح المحن عبوركر كے بهم مجد نبوى كے بلند در داز دل تك يبني مين.

میداد نیچ سنہری منقش اور شاندار در وازے ہیں بنہیں در وازے نہیں سی جادوئی قلعے کے پھالک ہیں کہ اوپرنگاہ کیجیے تو بلند ہوتے ہی چلے جاتے ہیں..

"اباجی." نمیرنے ابھی تک میرے باز وکواپنی گردنت ہے آ زادنہیں کیا تھا کہ کہیں والدصاب اس بوے جوم میں کھونہ جائیں..ایے گرفت میں لے رکھا تھا جیسے ایک حواس کی گمشدگی والے دیوانے کو آباد من رکع بین کداس کا کیا پدة .. کده رکا کده رنگل جائ..

"اباجی ان دروازوں کو ملاحظہ فرمائیں.. بیاتے بھاری وزنی اور تھوں ہیں.. چٹانوں کے جم کے میں کیکن اس کے باوجودان کے جوڑ الیعنی چولیس جن سے بددروازے چوکھٹ میں جڑے ہوئے ہیں ابیا و ات كول اور تازك بيل كما كريددرواز ، بند مول تو آ پ صرف ايك انظى ان پر ركه كرومليس تويب آداز نزاكت كل جاتے بين الماحظ فرمائي "

تمير مجى سلحوق كى ما نندآ ركى تيجر بيل ايك وحرى ركمتا تفارابيا زرخيز ذبن ركمتا تفا كرمتاز إبر الميرات الني نقول مل رك مجروانے كے ليے اس سے رجوع كرتے تھے ، وہ اس شعبے ميں بہت نام كمامل نب ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتا ہے۔ اور ان کی آب وتا ب ہے آسمیں چنر صیاتی تھیں .. پنی سے مزین د کتے تنے اور ان کی آب وتا ب سے آسمیر اتی نظام تھا کہ اذان کا یا خطبے کا ایک ایک حرف مجر ے آخری کونوں میں بیٹے ہوئے نمازیوں کو صاف سائی دیتا تھا. یہاں جدید ترین ماؤٹرسٹم کے کے ایس سے ایر کنڈیشننگ کا نظام عارت کے طول وعرض کو ایک بی خوالور موسم على ركمتا ندارة سائش به بناه تني . اگريسب كهدند بوتانولوكون كادم رك كرده جاتا. اتنااژ دهام تما..

چونک بیان وای کرتا ہے جو محسوس کرنا ہے متاثر کرنے کے لیے مقیدت کی آمیزش نیس کرنی اس لتے ایک اور اقرار کرتا ہول کم مجد نبوی کی اس وسعت میں چلتے .اس نے میرے بدن پرسوائے شانداراور عالى شان بونے سے اور مجھا اثر ند كيا..

اس ميس ميراقصور بهت تفا..

ميرادهميان بڻاجوانھا..

جیے محبوب کے انتظار میں فٹ پاتھ پر کھڑا ایک مخص یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے آس پاس کتی ٹرنظے گزری ہے کیے کیے لوگ گزرتے جاتے ہیں .. نیون سائن جومجڑ کتے بجھتے ہیں ان پر کیا عبار تمی ورج بن. يهان تك كدوموم كى شدت ياخوشكوارى سے محى بحص رہنا ہے كد برف كرتى ہے ياكرى كى آم جلاتی ہے..اس کا دھیان بڑا ہوا ہے .. د والیک بی چرے کود مکھنے کامتمی ہے اورای کا متقرمے..

تو میں بھی اُس ایک چبرے کو دیکھنے کے اضطراب میں مبتلا تھا۔ جمھے پرآس پاس کی بیشا نداری۔ چك دمك اورآ سائتوں ميں كھوشش نيكى .. بلكه بدايك ركاوت تكى ..

تواس میں میرابھی تصور بہت تھا۔

كدوامان خيال يارچموشانى ندتها . كد مجهين ناميدى ندتمي .

تھوڑی دور ادر چلے ہیں. بلکہ عبادت گزاروں کے سرول پر ہاتھ رکھے ''سوری یا حاجی'' اور "إما بى طريق ' يكارت راسته بنات ملے بي تو دائيں جانب برايك ايبا مقام نظر آياجس برجيت ندى.. ایک محن تماادراس بر مدینے کا آسان تھا۔ اورمیرے دیکھتے ویکھتے اس پرمطلق سفیدرنگ کی جہازی چھتریاں جو مئ مولی حس نہایت آ مستلی سے ملتی کئیں اور مدینے کے آسان کوروپوش کرے فرش پر بیٹے عبادت کزاروں پر ما بیر کردیاً. اور عبادت گزار منه کھولے اس جدید مجزے سے متاثر ہوتے ان چھتریوں کو تکتے تھے. خود کار پالیزی کاسفیدرنگ لیے بیر بری بردی چھتریاں آ مستلی سے مارت کو مستیں یقیناایک متاثر کن مظر میں ... ایک جدیدسائنسی شعبده اتناجس کی می تحسین نه کرسکا. پورپ کی انظار گامون میں بسول کا انظار کرتے لوگول ىميا كەيبال صورت حال مختلف تھى..

وه دنیا کی ویران ترین مجد تھی اور بید دنیا کی آبادترین.

ما سمجدی مال تھی جودادی الکبیرے کنارے ماضی کے دیران صحرامیں مم تھی.

وہاں ایک سرگوشی بھی گراں گزرتی تھی اور یہاں اس کی ہے انت وسعت میں ہے انت مرکوٹیاں مرنجی تمیں اورالی بھلی گئی تھیں . اپنی کم مائیگ کا احساس شدید ہوجا تا تھااور جی چاہتا تھا کہ میری ایک مراثی مجى ان ميں شال موجائے .. يہ جو قرآن بڑھتے ہوئے مجد ميں جاتے ہوئے . دعا كي كرتے بزاروں لوگ بیں ان کی عظم آوازوں کی مفنی میں میری بے سری بانسری کی لے بھی شامل ہوجائے کہیں درینہ ہوجائے. وہاں اگرایک خاموش نیم اند حیرا تھا تو یہاں جگرگاہٹ اور روشیٰ کی چکاچوندا لی تھی کے فرش پر نیجے قالينون كاايك ايك پيتة اور بوثانما يال موتاتها.

حصت سے پینکٹروں فانوس روٹن حالت میں معلق تھے.

جهال كهيس قالين نه تقدو بال سنك مرمركي سفيدي رونما موتي تقي ..

يورى مىجدكا ندرون بزارول روشنيول مصمقو ركمل طور برظام بهور باتعا.

جهال تک نظر کام کرتی تھی معجد قرطبہ کی شکلوں والے قوس دار .. دھاری دارستون زرانوں کی ہاتذ مردتين الفائے كورے تھ..

فرش سے عرش تک عبادت گزاروں کے لیوں کے بلنے کی سرسراہٹ کی بلکی کونے تھی۔ مجد قرطبه كامنبردوچارقدم چلنے سل من آ جاتا ہے.

مجدنوی کامنبرا ن محرای وسعت کے آخرین جانے کہاں تھا..

اس كى وسعت اور چميلاؤين كوئى ايك بدهيان مخض آسانى عم موسكاتا تا..

ادر مجھالیا بے دھیان مخص کوئی اور کیا ہوسکتا ہے ..اس لیے میں اپنے بیٹوں کے پیچے چیجے جا جارا تقا أنيس نظرول سے اوجمل ندہونے دیتا تھا.

راستہ تھا تو نہیں کین ہم قدرے بدتمیز ہوتے اسے آپ میں تم عبادت میں تولوگول میں داستہ مناتے .. جہاں انہوں نے سجدے میں جانا ہوتا تھا وہاں یاؤں رکھتے ..ان سے سرول پر ہاتھ رکھ کر "موری" کہتے..قرآن پر جھکے توافل ادا کرتے لوگوں کی عبادت میں واضح طور پڑی ہوتے آگے برمنے

جاتے تھے۔۔

مى شام بىن تعكادت مجھ بىل بىراكرتى ہے ..اباك ادرقدم اشانائمى دشوار ہے .. چذايوں كى ركيس طويل ی ایک ایک مراز وادی و کی میں میں شاید مزید جل سکنا تمالیکن میں نے ہریاول کی ایک مرطر از وادی و کی ليتي اور من بيشب اي مِن گزارنا حاية اتفاعل ندسكا تما.

لاجارى مين مين في المحوق كوريارا.

وہ میری آ وازس کرایک بلیک بک برن کی مانند نمازیوں عباوت گزاروں کو پھلانگیا میرے پاس

منه ول تعيي شريف

" يارجميں كچەدكھائى دےجائے گا؟"

"جوہم دیکھنے آئے ہیں."

" ويكفت بين" بياس كاتكيكلام تعا..

"جم وہاں پہنچ جائیں گے؟"

میں اگرچہ پہلے ہی با اثر تھالیکن ہر یادل سے تور پچوراس برگدی ایک جھک و کھنے سے بعد و يكھنے ہے بھى عارى ہوگيا كەنظرو بيں رومنى تى ..

نظراس راجھن کے ڈیرے کے نواح میں پرواز کرتی تھی جہاں اس نے پہلا قیام کیا تھا..

"ميفيعلكرناميركالشكبى س ب كه مجهكهال هرناب.اورميرى اوثى الله كالمكم كى بابند ہے.آپاس کاراستہ چھوڑ ویں.''

ا ونمنی کا راستہ چھوڑ دومیاللد کی جانب سے مامور ہے ..

قصويٰ جِلتي حاربي هي..

يارغار يخ يدى موئى قصوى برواجلى جارى تى كى يى كچى جمن محمن كرتى كروتى جارى تى ... يثرب كابر فروفريا وكرتا تفاكه مهارموژلو بميرے مهمان موجا وُليكن دُا چي پابندگي اے وہيں ركنا تما

جہاں اسے رک جانے کا اذن ملنا تھا.

"وداع كى بهارُيول كے يچھے سے.. المار علي جودموين كاجا ندنكل آياب..

كوبارش م كفوظ ركف ك لياى تم كانظامات موت بين. مصرف بدكه يس ان كى تحسين ندكر سكا بلكه يس في البين الهندكيان

یں جوآس پاس سے بیگان فتظر تھا تو جھے فٹ پاتھ پراپی جانب آتے ہوئے اس مجوب کا ایک جھك نظرة فى تقى ..اوراسى كمح ميرے اوراس كے درميان ايك سفيد ديوار حاكل ہو كئ تقى ..

والك المع مين في ويكها كمين كاور مدين كالحلاآ مان ب. اي المع مراد ويمعة ديمين سفیدرنگ کی چھتریاں نہایت آ استی سے کھلے لگیں .. اورای لمح کے ایک پلک جھیلئے جتنے زمانے میں مید ك كلية سان من جهده مبر كنبد نظراً كيا.

ابھی نظراس تک پینی بھی نہتی کہ سفید چھتری نے اسے اوجھل کر دیا.

اس کی سبزر مکت اگر چہدو چار ہارآ تکھیں جھیکنے کے دوران ہی رو پوش ہوگئ تھی کیکن میری نظر توان چھتر یوں کے کھلتے کھلتے ان کے پار جانچی تھی .. وہ سبزگنبد تک پہنچ گئی تھی اورا پی پلکوں سے اس پردستک ہے

> چنانچہ میں یہال تھا. چھتر یول سے دھکے ہوئے سحن کے دائی جانب. ادرنظرومان تھی دریار پر پللیں جھیکاتی ..

اور و ونظر مجمع خبر كرتى تقى .. آنكهول و يكها حال بيان كرتى تقى .. كه مين توان كوتر ول يح امراه يرداز کرتی ہوں جو تمہارے بابا کے ڈیرے کے گروچکر کا شج ہیں ۔اوربھی ان کی پیروی کرتی مبزگنبدے قریب ہو بیمتی ہوں بم کیا جانو کہ اس کا رنگ کیسا سزے بیسے ایک برگد کا ہوتا ہے .ایسے برگد کا ہوتا ہے جس کے نیچ مهاتما بده ایسے کئ عبادت گزاروں نے دھونی رمائی. ایسا برگد جو جتنا قدیم ہوتا ہے اتا ہی برا ہوتا ہا؟ ب. ائي دارهال برها تا. آس ياس كى زين ميس ائي شاخيس پيست كرتا بحيلاً جاتا ب. يهال تك كرد کل کا ننات میں اپنی جڑیں پھیلا دیتا ہے تو اس کے اندرون میں ۔اس کے نئے کے قریب جتنے ہے سورج کی روتی سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے بی مبر ہوتے ہیں جیسے کداس گنبد کارنگ بم کیا جانو.

من چونکهم مياتها.

رک حمیاتها..

يارى ايك جملك في مجمع بقركرديا تما..

تو المحق نے میں مر مجھے اس ساکت حالت میں دیکھا تو بے مبری سے اشارہ کیا کہا اُلگ كول كي الد وبال بت بي كول كر عاور آ و..

مراسال چو لے لگا تھا۔ اس ہر یاول کی ایک جھلک و کھے کر جھے یوں محسوس ہوا جینے کو اوردگ کا

ALTERNATION OF COMME

Marie Carlotte Company

follow with the same

120

"اوْخْيُ كُوجائے دو .. بيالله كى طرف سے مامور ہے .." " بم می نجاری بیٹیاں ہیں.. مر كياى اجماءساييك."

آ پُٹانے بچوں سے پوچھا'' کیاتم جھے سے مجت کرتے ہو؟'' بجول في جواب ديا" إلى رسول الله" آپ نے فرمایا'' خدا کا تم میں بھی تم لوگوں (انصار) سے مجت رکھتا ہوں!'

بنومالك بن نيار كام قله قريب آيا تو قصوى اس جانب مرحمي ايك كليے احاسط ميں جهال پُو مر هے تھ .. برانی قبری تھیں .. مجور کے دوجار تجریحے . قصویٰ وہاں پہنچ کر بیٹے گئی .. آبً نے اونٹنی کی مہار تھلی چھوڑ دی.

پھر جانے اس کے جی میں کیا آئی وہ پھر اٹھی اور احاطے کا ایک چکر لگا کرواپس ای مقام پڑائی کر پر بین گی . جماتی زین سے لگا کر کردن ڈال دی ..

حسور قسوی سے اتر آئے."اللہ نے چاہاتو یہی میری جائے تیام ہے۔" حفرت الوب الصاري في عرض كيا" أجازت موتوسامان اتارلون؟" وه او ثنی کا کجاد ااور مختصر سامان افھا کراہے گھر لے گئے جود مگر گھروں سے اس احاطے کے قریب ز

> حضور نے کہا''انسان اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے..'' اوروہاں مے جہال ان کا کجاوا تھا۔ ابوب کے گھر!

بم بھی ای محرکی قربت کے تمنائی تھے اور چلتے جاتے ہے .. نمازیوں میں ہے گزرتے . ایکتے بھوکریں کھاتے آ گے بڑھتے گئے .. مرف ہم نہ سے جو یہ بدتمیزی کرد ہے تھے .. ادر بھی بہت ہے لوگ تھ .. اورسب ریام الجنه کی جانب بره رہے تھے جہاں ایک سفید قالین بقیہ مجد کے سرخ اور ارقی قالینول میں سے جدا اور ممتاز نظر آتا ہے .. اور نشاندی کرتا ہے کہ مجد نبوی نے جب جنم لیا تو بس بہا ب. اتن ك جك م ال فالي العاط من الا. اس سفید قالین کی جھک ہمی محمارہی وکھائی دیتی ہے کہ وہاں تو اقل اذا کرنے کی بے جانی میں

مندةل كيي شريف میں ہوائے منظم ہوجاتے ہیں کہ قبل ادا کرنے کا اپناحق کسی بوڑ سے کودے دیتے اور بھی اتنے ہراساں ہو اس بھی توانے منظم ہوجاتے ہیں کہ قبل ادا کرنے کا اپناحق کسی بوڑ سے کودے دیتے اور بھی اتنے ہراساں ہو الله الله المرابع الم ما کے انجے اس کے اور کار ہوتی تھی تجدہ کہاں کرنا ہاس کی پروانبیں کی جاتی تھی اور تجدہ اکثر مى كى بشت بريا مجريا دس كورميان ميس..

روایت بیمی ہے کدریاض الجتہ کا صرف بیکڑا ہوگا جو قیامت کے کامنیس آئے کا سلامت رہے گا كل دنياؤں عے معدوم ہوجانے كے بعد بھى اسے اس علی حالت میں اٹھالیا جائے گا اور پہ جنت كا ایک حصہ بناویا مائے گا بیروایت ندہمی موتو بھی زمین کے اس کلزے کے ایک وزیے کو بھی روز قیامت زوال ندآ سکے م سے ملا ہے جہاں حضوراً مامت فرماتے رہے ہوں اور جہاں کیے کیسے ان کے ساتھیوں اور بیاروں نے عدے کے ہوں کوئی ایک مخص جوریاض الجنہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہودہ کیے اس حقیقت سے غافل ہوسکتا ے کہ اس مقام پر جوقالین ہاں کے تلے سنگ مرمر کا جوفرش ہاں کے نیچے وہ مٹی ہے جس پر حفرت الوبكر معزت عمال عمرت عمرا ورحعزت على كجبيول كنشان روش سے بين ووتواس خيال سےسائے من آجاتا ہے کہ شاید جہال میں ہول وہال علی تھے .. ابو برا تھے..

رياض الجند كسفيد قالين ك ماست برمنبردسول كاجموم الشكارك مارتاب ...يدومنبرتونبيل تعا بس ير باته ركه كرا در بهي تشريف ركه كرحضور خطبه عطا كرت<u>ة تنه</u> . البيته مقام و بي تقا. وهمبرتو نبايت ساده عام ی کنزی کا تراشا ہوا تھا اور موجودہ منبرای کا ایک تسلسل تھا. یہاں بھی منبررسول کے سامنے بس آئی تی جکمیمی كر بشكل دويا تين لوگ نفل اداكر كے شے اور بقيد انہيں صرت ہے ديكھتے تھے كرشا يرجمي ہم بھي اس مقام پر كرے ہول جہال بيكرے بيں اور جب تجدے ميں جائيں محتوان كے ماتھاس مقام كوچھوكيں مح جال رمول کھڑے ہوا کرتے تھے..

حضور کی زندگی میں صرف ابو بر کو میرشرف حاصل ہوا کدووان مقام پررسول کی جگدا مامت سے 

The total war and

لیکن سیسب مقام ہمارے یاؤں کی زنجیریں ندبن سکے .کدیمن کرنیں تھیں اور ہم سورج کوسلام رنے کے تمنائی تھے ، جس کے باعث زمین کا پیکڑاکل کا تناتوں میں افضل ہوا اور جواس منبر پر بیٹھا کرتا تھا' جماقوال کے اسر منے ۔ اوراس کے اسرول کے پاؤل میں زنجیریں پر بھی جا کیں تو موم ہوجاتی ہیں..

مندة ل كيم شريف 323 ا بے لوگوں سے لیے مخص کردی کئی جو بے کھر اور بے کار تھے ، اُنین "فی پر میضے والے" ، اہل صفہ کہا گیا ۔ کوکھ اليان و و و و و المست ركه دى كن .. يا ايك في جس بروه بيضة تع .رسول اوران كا كمراندان و المراندان كا كمراندان كا كمراندان كا كمراندان كا مراندان كا كالمراندان كالمرا

لا جار غریب..ب کار..دنیا بمر کے دھتکارے ہوئے وہ لوگ جن پر سول نے اپنا سامیکیا۔اس چیزے پر کھڑے ہو کرخود انہیں ورس دیتے . اور آپ سیمنے دالوں کی ذہنی صلاحیت اور مزاج کو سامنے رکو کر درس دینے اور دوسرے معلموں کو کہتے" تم لوگول سے ان کی عقل ( ذاہنیت ) کے مطابق تفتلو کیا کرد."

يدده الل صف من جمعات اعرابي لكمة من كسيمون بين رسول نماز بر مات توان من ے بی ایک کروری بینی اور بعوک کی وجہ سے قیام میں کمڑے نہیں ہو سکتے تھے اور کر پڑتے تھے .ایک بی كيرے ميں لينے ہوتے تھے جھرت وافلہ كہتے ہيں ہم الل صفير اللي كي إلى إورالباس نيس بوتا تما السينے كى وجے جارے لباس ميل اور على سے الے ہوتے تھے . كوكد صفى ديوار ين بين تمين كرى ميں رے سے بسینہ آتا تھااور ہواے کردو غبارا و کر آتا تھا۔

ينيس كدا صحاب صف بريارا ورمددكي أس من بين من عديد عن ووجنگل الكران كان كرلات تے اور بازار میں فروخت کرتے تھے .رسول اللہ کے تھر یلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے اور تعلیم عامل کرتے تھے جفور سے اوران کے مقرر کردہ اساتذہ ہے .. یہال تک کدیہ چپزرہ ایک درس گاہ کی حیثیت اختیار کر گیا.. ابل صفّه ك نام تاريخ ميم محفوظ جي اوروه ينظرول كى تعداد مي بين ..

ان میں حضرت عمر سے فرزند عبداللہ بن عراجی تھے . حضرت بلال ابور مفاری ابوالوب انصاري عبداللدين مسعود عاربن ياسر ابوعبيدة بن الجراح الساوك تصاوران من مركن ايك مي جو كى طورخلفائ راشدين سے كم رہتے والا ہے..

تاریخ نے بھی شان وشوکت اور اہل اقتدار کوئی ترجیح دی لیکن میں تو تاریخ نہیں مول میرے مجوب تو يمي دهتكارے موئے لوگ رہے .. انبى لوكول نے مجھے اسلام كتريب كيا اور مي نے بلال اور الووْركوري اينامرشد مانا..

اوران من أيك ابو بريرة بهي تق.

ميرے بہت اي بينديده..

ان دنول تو جانورول سے پیار کرنے والا اور ان کی حیات کی رکھوالی کرنے والا کوئی اوارہ نہ تما .. كونى تصور ندتها . تووه اين بليون كى محبت بن استع مست تنع كدان كاخاندانى نام لوكون فراموش كرديا 

· · مستنصرتم نے آج کچھ کھایا پیا ہے یا بھو کے بیٹے ہو.. آؤ میرے مجرے میں دودھ کا ایک پیالہ اور چند مجوری تہارے لیے ہیں"

> البتدايك زنجرالي في جس كاموجودك سي من بخرريا. الرخر موجال توشايديد بحيراتى آسالى مصموم ندموتى .. ميرے بائيں ہاتھ پرايک تھڑا تھا.

میں بے خبرر ہا کہ میرے بائیں ہاتھ معجد نبوی میں ابھرا ہوا جو چوکورسا چبوتراہے اورجس پر درجنوں لوگ بیٹے میں اور اتر نے کا نام نہیں لیتے .. جانے کب کے بیٹے ہیں .. سیامحاب صفّہ کا چبور ہ ہے..

ا كريس أ كاه بوجاتا كه وه چبوتره اب بهي موجود بتوروضهُ رسول كي جانب بزيعة بوئي مير قدم ایک لمح کے لیے تعنک ضرور جاتے .. وہ قدم جوریاض الجند اور منبرے لیے بیں رے مقارک جائے ک تمنا كايبلا قدم تو برزائر كے ليے خاند كعبدا وردوضة رسول ہونا بے ليكن تمنا كا دوسرا قدم كہال دهرنا ہے يہ برزارُ كى اپنى ہوس اپنى ترجيح ہوتى ہے . ميرے ليے اس دوسرے قدم كے ليے دشت امكال ميں بس دو محلتان شي جهال تك من بمنينا حامة اتحا.

ترجح اول عارجرا اوراس كے بعدامحاب صفه كاچبورا ..

" كلي محن مين مشرق كي جانب ايك چپور و بنا كراس پر چمپر دال ديا ميا. جن مهاجرين كاكوكي روزگارکوئی محکاندند تعاده يهال پراے دے تھے عربي زبان من چبورے کومنف كتے إلى ...

البت ارش لنكوكي موايت قدر علف ب. وه كت بين كهمجدنوي كيستونول كالكفار

324

سے بعد ابو ہر رہ ف دریافت کیا کہ اے بلیوں کے باپ تم تو پڑھے لکھ بھی جیں تھے۔ خیرات اور مدقات ہے مر رادقات كرح سفرية ومريكيا بي كريشتراحاديث كرادى فم بور ظفائ راشدين ص سيكولي أيك فيس. ترابع بريرة نے فرايا .. چونک ميں ان كفرائ بوت كا حوالد ديا بول اس ليے اس مي كوئي ند شین قوانبوں نے کہا'' و واقو کہ ہے میں آ کرا ہے اپنے کاروبار میں معروف ہو گئے ۔ ونیا کے دهندوں میں مدست الله من الله عن الله الموجوبي محفظ ال چبوترے ير بينا ربتا تما. بيارتما محمد اوركوكى كام نه ہا۔ فل سوائے اس سے کد کب فجر کے لیے رسول اپ ججرے کا ٹاٹ کا پردوا ٹھا کر مجد میں داخل ہوتے ہیں ، اور س دہ یا تمل کرتے درس دیتے موالوں کے جواب دیتے ، والی ای جرے عمل جاتے ہیں . تو مرف مِن عي شاهر تقاان کے شب وروز کا ..اورکوئی نه تھا. تو میں بی راوی ہوسکتا ہوں .."

و اسماب صفه مین حفرت الیب انصاری جمی شامل تع.

ار چدد سے میں گھر رکھتے تھے ایا گھرجس میں رسول نے قیام کیا لیکن ان کی حیثیت بھی الی یتی کرایک جا درخر بد سکتے ..دوونت کی رونی کے لیے بلے میں چھ ہوتا . تووہ میں اس تعرف پر بیلے والول میں

حضرت ابوب انصاری جو عالم بیری میں اُس مہم کے ہمراہ زرہ بکتر پکن کر اورائی کمان اور تیر كاند مع برسجاكر ١٠١٠مم من شائل موجات بين جوروى دارالسلطنت تسطنطنيه كوزيركر في كي مدين مے تکلی ہے اور اس مہم کا سالار بزید بن معاویہ ہے..

فطنطنیہ کے ماصرے کے دوران ایک وہا کا شکار ہوکرفوت موماتے ہیں تو روموں سے درخواست کی جاتی ہے کہ بید مارے بزرگ تھے مارے رسول کے میز بان تھے اوران کی خواہش تھی کدا گریں مرجاؤں بشہید ہوجاؤں تو مجھے اس شہر کی تصیل کے سائے میں وفن کرنا . اگر آب اجازت دیں تو ہم اپنے بزرگ کواس کی وصیت کے مطابق وقن کردیں ..

رومیوں نے فراخ ولی کا مظاہرہ کیا۔ ندمرف تصیل کے دامن میں انہیں فن کرنے کی اجازت دے دی بلکان کے سالارابوب انساری کے جنازے میں شامل ہوئے..

محرز انے گزرے اور وقت نے ان کی قبر کے نشان مٹادیے..

سينكرون برس بعد جب عثاني ترك سلطان محرفاتح في بالآخر فتطنطنيه كواستبول بالسلامبول من بدلا اسے زیر کیا توروایت کے مطابق ایک خواب میں حضرت ایوب انصاری نے اپنے کم شدہ مرقد کی

ركول كے ليے جعرت ابوب انساري جنورك ايك مكل تھ. آج بھی .. پورے ترکی میں .. کوئی اور مقام اتنا مقدی اور مجت کرنے والانبیں جنتا کہ حضرت ابوب

ووای چوزے ہے.

دان بررب بر اس کو جودے بخرگزرتا جاتا تماای چیزے ربیخ الح فار ان كى لا ذ كى بليال مياؤل مياؤل كرتى ان كروستى كرائي رائي تيس يعنى أى كى مجد كم محن على الدر ہم نے تو نہیں .کہ ہم تو پڑھے لکے نہیں .أى ہیں جو پڑھے لکھے علاء اور نعتلاء ہیں انہوں نے اسلام كود بشت. خوف برزا جبنم اوركوز ول كالمهب ثابت كيا باورو وبليول كوممول جات بين. اس كَتَا كُوبُول جائع بي جم نے ليے جن تو حضور نے دورات بدل ليا.

درے اپ ور بار میں پہنچ کدان کے گزرنے سے کتیا اپنے بچوں کے لیے خاکف ہوتی تی .. ایک محالی ای چاور میں پرندوں کے بچے چھپا کرلاتے ہیں تو حضور خفا ہو جاتے ہیں آئیں وائیں ان کے کمونیلے میں چیوڈ کرآؤ..

اور فج کے دوران عرفات کی جانب بر عق ہوئے بے چین لوگوں سے کہتے ہیں انہیں سروش کرتے ہیں کہ لوگواپی اونٹیوں کو چا بک مار کرتیز چلنے پر مجبور تہ کرد. جانوروں پر رحم کرو. اللہ کے صنور ين حاضر مونے كے ليے بھى ايك جانوركواذيت ندور.

تو ند صرف يه بره ه كله .. دين كر كهواللوك بليون كوجول جاتے بي بلك ايك كتيا . برندول كے بچوں اور اوسٹوں كو بھی فراموش كرديے ہيں..

بلیوں کے باپ ابو ہر مرہ کتے ہیں ' میں کی روز سے بھوکا تھا مدینہ کی ایک گلی میں سر جھکائے بیٹا تھا كەشاپدكوئى ميرى حالت جان لے اور كھے خيرات كردے. تو پہلے حضرت عمرٌ كزرے اور جھ سے ملام دما كركے ميراحال درياهت كركے حلے محتے .. بھرحضرت عثانٌ كا گز رہوا توانہوں نے بھی شفقت كا ظهار كيا اور علے گئے ..اور میں جب بیٹھار ہا.. ہاتھ مجسلانے ہے گریز کرتار ہا.. بھررسول آئے اور مجھے دیکے کرمیری مالت جان مج اورمسكراكر كمني مكي "أو ابو بريره مير ي تجرب مين تمهار ي لي مجه مجوري اوردوده كاليك بالد ع. "اورجم ماتع لے گئے..

عهدر سالت میں سائس لینے والے خوش بختوں میں جومیرے قریب آتے جاتے ہیں جن ک رفاقت میں میں اپنائیت محسوس کرتا ہول ان کی محبت میں بے اختیار کرفتار ہوتا ہول.بیدوہ ندمج جو صاحب اقتدار ہوئے ..ان سے مجھے بہت كم انسيت ہوكى ..ان كے دبدب اور جلال سے ميں متاثر تو ہواليلن ال يحريب نياسكا..

مرعدل من از جانے والے اور تھے..

يكا الومرية اللال الوور الجراح مي أس عبد ع معمولي لوك يمي في رسول في ومال

ئنه وَل كَعِيمُ ثريف روداذان دے رہے ہوں اور رسول من شدہ ہوں۔ یہاں تک کدأس یار کے بغیر مدینے عمی رہنا ہمی سموارونه کمیا..

حضرت بلال ومثق کے باب الصغير قبرستان ميں فن بين اور جمع أن كي آخرى آرام كا و برحاضرى ك سعادت حاصل مولى قريب بى امير معاويه كى قبرايك ملى كوفورى مين روايش بي جس كاحوال مين نے « خانه بدوش میں قلمبند کرد یا تھا۔ اُدھر کوئی نہیں جاتا .. بلال کی جانب سب آتے ہیں ..

اصحاب متفدكا تذكره توبهت طويل بيكن حضرت ابوعبيده بن جراح كي بغير تأكمل ب. ابوعبيده... جنگ أحد كے دوران حضور كے خود كے دندائے رضاروں من هنس جاتے إلى اور وہ شدید زخی ہوجاتے ہیں. ابوعبیدہ اپنے دانوں سے حضور کے رضاروں میں پیوست دندانے تھنچ کر ن کے جی تواس تر درمیں اُن کے ام کے دودانت اُوٹ جاتے ہیں اورا یک خلاء پیدا ہوجاتا ہے. اس لیے

خالد بن وليد كى جكد دمشق مي الوعبيره بن جراح كوكما نذر تا مزدكيا كيا.. جب وه بوز حد موسكة اور رسول سے وصال کو ایک عرصہ بیت کیا تو لوگ اُن کی خدمت میں حاضر ہوتے..التجا کرتے کداے ابوعبیدہ ہارے لیے ذرامسکرائے ..وہ مسکراتے تو اُن کے دانتوں کے درمیان کا خلاء دکھائی دیتا..ادراوگ اے ایمی خوش بختی جانے آبدیدہ ہوکراً ہے دیکھتے رہتے که اُس خلاء میں پنیمبر کے رضاروں کے شامیے تھے..

تو میرے بیندیدہ میں ای نوعیت کے معمولی لوگ ہیں تمرے پر مٹینے والے ... ہم میں سے ایسا تركونى ند ہوگا جس كے دل ميں بيتمنا بھى ند بھى ايك ونيل كى ما ندند پھوٹى ہوك كاش ميں حضور كے زمانوں ميں ہوتا۔ اُن کے آس باس بھلکا۔ اُن کے لباوے کوچھوتا۔ مہر نبوت برآ تھمیس رکھتا چومتا۔ اُن کے سانسوں اور بینے کا مبک میں سانس لیتا۔ اس تصور نے جب بھی میرادامن تمنا تھینچا تو میں نے اپ آپ کوایک بی مقام پر بایا..امهاب صفه کے ہمراہ اُن کے تھڑے پر بیٹھے ہوئے.. ہے آسرااور بحوکا..ندموتاند آرام کرتابس اُدھراس انات کے پردے کو ملطی با عد ہے و مجتمار ہتا کہ کب اس میں خفیف ی ارزش ہوتی ہے اور حضورا پے جمرے میں ك بابرآت بين بهل كم و يكفت بين كيا مجهد كمت بين؟ كون سالباده بهنا مواب باكون شركياب. بالوں میں کون ی خوشبور جاتی ہوئی ہے .. اور کب مجھے حضرت ابو ہر مرہ کے پہلومیں میٹاد کھ لیتے ہیں اور کہتے این "ستنفراتم نے آج بھی کھے کھایا ہے یا یونمی بھو کے بیٹے ہو.. آؤمیرے ساتھ..میرے جرے میں.. يرك پاس دوده كالك بيالداور كم مجوري بي تهارك لين ...

انساري كاساده اور يرسكون مقيره ..

آج بھی وہ ترکوں کے''ایوپ''ہیں..

ان كے مزار برايك ملے كاسال ہوتا ہے ..ندكو كى ان سے مراديں مائلا ہے شان كى جال سائل کرکوئی کرید کرتا ہے. اور ما تھا میلنے کا تو سوال ای پیدائیس ہوتا. "ایوب" ایک ایے دوست بین کرآپ نے سون ریا ہے۔ اینے بچ کا ختند کیا تو اسے کود میں کے کران کے پاس حاضری دیتے ہیں. شادی شدہ جوڑ سے درق برق اباں س فيقتي لكات الوك كوسلام كرف آت إلى..

نیاسلطان جمنور کالباد ومبارک اوژه کر "ایوپ" کے مزار پرآ کراپی سلطانی کوسنبال تمایہ ايوبانساري ايك تحرف برب آمرااور جوك ميض والي

ابو بريرة ايوب انصاري اورايخ بلال بهي اسحاب صفيس سے تقے ان كامالك ان كراخ ساه سینے پر پھرر کھ کرانبیں زووکوب کرتا تھا۔ بھتی وهوپ میں .. کہ باز آ جاؤ.. أس جادوگر کی محرطراز يول ميں ہے نكل آؤ. اور ندوه باز آتے تھے اور ندأ س محرے قوبہ كرتے تھے. أحداً حد يكارتے تھے

محریادعارائیں خریدتے ہیں اور آزاد کردیے ہیں۔

فنخ مكه كے بعد يبى بلال حضور كى خوائش كے احترام ميں خانه كعبه كى خصت بر كھڑے ہوكرالله ك عظمت كالعلان كرتے ہيں . حق آ كيا ہا اور كفر چلا كيا ہے . . اور جب حضور بتان قريش كوياش ياش كرنے ك خاطر خانه كعبك اندرد اهل موت بين توبلال كوهمراه فركر جات بين-

اور جب حضرت عمر... حضرت خالد بن وليد كو عاصرة دمش كے دوران .. خلافت سنجالنے ير بہلا فرمان اُن کی معزولی کا جاری کرتے ہیں تو خالد تک بھی معزولی کاب پروانہ لے جانے کے لیے بلال ہے ہی درخواست کرتے ہیں بیدجائے ہوئے کہ صرف بلال ہیں جن کے سامنے خالد بن ولید بھی سر جھکادیں گے۔ ومثق کی فصیلوں تلے خلیفہ وقت کے حکم کے مطابق بلال نے خالد کی مگڑی اُ تار کراُن کی معلیں ا اس مسیس اور بوری اسلامی فوج کے سامنے معزولی کا فرمان پڑھ کرسنایا.. خالد جو بڑی آ سانی ہے ومثن کا عامره ترک کرے مدینے کا رُخ کر سکتے تھے اور خلافت پر قابض ہو سکتے تھے صرف بلال کے احرام یں موسليم فم كردية بن..

ادرجب بلال يفرمان بره م يح تو فرمايا "ميل في اب تك جوكيا وه امير الموتين عظم كمالى كياكدأن كى اطاعت برمسلمان برفرض باوراب جو بجه ميس كرون كا ده ميرے دل كى آرزوم ".أنبول تے خالدین ولید کی مشکیس کھولیں اوروہی میڑی اپنے ہاتھوں سے اُن کے سریر باندھی اوراُن کے لیے دُعا گا. روایت ہے کدرسول کے وصال کے بعد بلال تے مجمی اذان ندوی کدوہ برداشت جیل کر عقد تھے

A Company of the Comp

مندول كعييشريف

بة واز بوجائے بیں ورود شریف جو مدینہ شن وافل ہوتے ہی سائس کے آنے جانے کی لے میں شال ہوجا ہے بیہاں اُس کی گونخ میں اضاف ہوجا تا ہے لیکن اندرہی اندر، بدن کے اندر، برابرش چلنے والے کو بھی خرنیں ہوتی ۔ بول بھی ہرکوئی بغیر ہوچکا ہوتا ہے اگر کوئی ایک فریاد کی لئے بلند بھی کردے۔ تو بھی خرند ہوں ہرگزندہوں

ایک طویل داہداری ہے جس میں پہلو سے پہلوطائے پانچ سات لوگ ہال سے جی بلدز کے تھے پان بلدز کے تھے جی اور نہ جو آپ کے پیچے جی وہ کی تھے پاؤں آھیٹے چل سکتے ہیں۔ نہ آپ آگ چلے والوں کو دیکھتے ہیں اور نہ جو آپ کے پیچے ہیں وہ کی معظرب کیفیت سے لا چار ہوتے ہیں.. با کس ہاتھ پر مجد نبوی کی محراییں قطارا ندر قطار تا مدنظر چلی جاتی معظرب کیفیت سے لا چار ہوتے ہیں.. با کس ہاتھ پر مجد نبوی کی محراییں قطارا ندر قطار اور پھر جالیاں چندستون آپ کواس وسعت سے الگ کرتے ہیں. ان فیلفوں کے برابر میں دیاض الجند کا سفید قالین بچھا ہے. مغیر رسول ہے جہاں ابھی ہم شھاوروہاں ہیں. ان فیلفوں کے برابر میں داغل ہوکر پھرائی کے پہلومیں آگئے تھے.

اوروا كيل باتھ پرمجد نبوى كى آخرى و يوار ہے..

چنانچة رآن كشيفول اور جاليول كى ديواري ايك جانب اوردوسرى طرف مجدنوى كى ديوار اوران كى كايدار كايدار

معیدگی آخری و ادار ترکول کی مزین کرده گل بوٹول اور مخضر آرائش محرابول والی ہے اور حمیت سے علی فی طرز کے فانونس انتکتے ہیں جن کی روشنی چکا چوندوالی تبیس جسی اور اثر انگیز ہے..

جیے سلام کرنے دالے اس راہداری میں داخل ہوکرد جیے ادرا اُر انگیز ہوجاتے ہیں. بی جادث اور فانوں اُس کی بنادث میں جی جس سے استبول کی مجدیں مزین ہیں مجد بوگی کا بید حصر کول کا تعمیر کردہ ہے اوراُن کے ذوق جمال کے دھیے لیکن اثر انگیز ہونے کی گوائی دیتا ہے.

سلجوق بحصے باربارسہارا دیتا تھا کہ میں لا چارسا ہوگیا تھا۔ یکدم بوڑ ھا ہوگیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر پوچمنا چاہتا تھا کہ یار ہمیں پچھ دکھائی دے جائے گا۔ جوہم ویکھنے آئے ہیں وہ دکھائی دے جائے گا۔ ہم وہاں پخٹے جائیں گے۔۔

'' دمیجہ کے پاس ہی رسول اللہ نے دو تجر بے تقییر کروائے..ایک ام الموثین حضرت سودہ کے لیے اورائیک حضرت عائشہ صدیقتہ کے لیے .. ہر تُجرہ دس نٹ چوڑ ااور پندرہ نٹ لمبا تھا اور دیواریں کچی اینٹوں سے چن کی تھیں ..اورائن پر مجود کے جوں کی چیتیں ڈائی کی تھیں ..وروازوں کی بچائے کمبل کے پروے لٹکائے مجھے تھے..'' "نه بھا گاجائے ہے جھے سے نہ تھہراجائے ہے جھے سے کہ میری کا پی کوری تھی''

ہمیں مجورا محد نبوی کے باہر محن میں آنا بڑا ا۔ اور یہ مجوری دل کو بھاتی تھی کہ روضتہ ربول تک چنچنے کے لیے مجدے باہر آنا بڑتا ہے اور ہاہر آکر باب السلام سے داخل ہونا ہوتا ہے ۔۔

بیملام کرنے دالوں کا درواز ہے.. بی خدشہ ماتھا کہ کہیں یہ بند نہ ہو..

كيسا پرشكوه و مرضع اورعالي شان بلند در دازه تها پيكون ديكها تها.

اس کی جگداگرایک بوسیدہ شکتہ در ہوتا..ایک معمولی.. چنیوٹ یا سوات کے کاریگروں کا تراشا.. پمول بوٹوں والا..آئن کوکوں سے مزین ایک دروازہ ہوتا اور ایک زنگ آلود کنڈی ہوتی اور ہم وہ بہلے سافر ہوتے جواس کنڈی کوکھول کراس کے کواڑ کھولتے اوراندرداخل ہوتے..تو ہمیں اچھالگا..

ویسے حاضری کے شیدائی نہ اس شاندار دروازے کو دیکھتے ہیں اور نہ کی بوسیدہ سواتی دروازے پر تظرکرتے ہیں کہ اُن کی آئیسیں بالکل ہموار سطح پر سفر کرتی ۔۔ زائرین کے ہزار دن سروں پر سے گزرتی آخرا کی مقام پر جانظ ہرتی تھیں جہال ایک جالی تھی ۔۔ یہاں ہے کہاں دکھتی تھی ۔۔ پرتھی ۔۔

لوگ بیجان میں ہوتے ہیں. گجراہث میں ہوتے ہیں اُن کے اعصاب جواب دے رہ ہوتے ہیں اُن کے اعصاب جواب دے رہ ہوتے ہیں جب وہ باب السلام کی جانب جارہ ہوتے ہیں لیکن جونبی اندرقدم رکھتے ہیں تو یکدم چپ ہوجاتے ہیں.. شانت ہوجاتے ہیں.. ایک گہرے امن میں چلے جاتے ہیں.. کداب باری آ جائے گا.. دھتے ہوجاتے ہیں.. کداب باری آ جائے گا..

جو کھ کہتے ہیں ذیراب کہتے ہیں.. آواز بلندنیس کرتے.. خان کعبہ کے گرد طواف کرتے جو پکارتے ہیں فریاد کرتے ہیں دوبائی دیتے ہیں وہ یہاں مرحم ادر روفت رسول مليدن كاسكول باوريس في وبالنهيس جانا..

میں قرار ہوجانا جا ہتا ہوں .. لوگوں کو دھکیلا يہال سے جماگ جانا جا ہتا ہوں .. ليكن قرار كى تمام رابي مسدود او جلي ين.

نه بها گا جائے ہے مجھ سے نہ تھیرا جائے ہے مجھ سے ..

آ مے تو جانا ہی نہیں چاہتا..اور پیچھے زائرین کی ایک دیوار دمیرے دمیرے مرکق جل آرہی ہے.. كى أيدايت مركويس أس من سراسته بنا كرنكل جاؤل..

كوئى ايك اينك كييسرك توميل مجوري كى حالت مين مون اورآ محركا جاتامون .. ميري ٹانگول ميں جان نہيں رہتی ..

مرعواس جواب دے مجے ہیں..

ليكن كما كرول. مجبور بهول..

ایک عیب ی هبراهث میرادم محوثتی ب..

میرے بھی .. اور بر محف کے لب ال رہے ہیں .. مدیند مقورہ کے نواح میں مجوروں کے می جمند پر نظر راتے ہی جونی بداحساس ہوتا ہے کہ ہم اُس کی بستی میں داخل ہورہ ہیں تو جا ہے نہ جا ہے کا اختیار ختم ہوجاتا ہادرلب حرکت میں آ جاتے ہیں ..درددوسلام کا وروشروع ہوجاتا ہے ..اورایمامسلسل رہتا ہے کیاس ك بعد .. المحت بيضة .. حِلْت بيرت .. كمات يسية .. سوت جامحة يحسل خان مي جير عبر جمين ارت .. باتمى كرتے .. يهال تك كردكا ندارول سے بعاؤ تاؤكرتے بھى .. بة وازلب بلتے جلے جاتے ہيں ..

نہیں دستوریس تو کس حد تک پابندی کا شائبہ موتاہے.

بیس کی بات نہیں.۔باختیاری کی مجبوری ہے..

مجھے چلانبیں جارہا.

ميزے ياؤں ايك بوڙھے خچركى مانند بوجمل مورب ہيں.

استے بھاری ہورہے ہیں جیسے اُن کے گرداوہے کے من من کے باث بندھے ہول..

مین فراد کا کوئی راستهیں..

كوكي صورت نظرتين آتي ..

اگرزائرین کو دھکیاتا چیرتا آھے چلا جاؤں تو دہاں ایک چیک پوسٹ ہے. جس میں سے میں گررتا كيل جابتا كه پكزاجادك.

يجي جلا ماناجي امكان سيابرب

بن أنى مين سايك جريك جانب بم مركة دودوميعة برصة تق الرج جمع دون رول ی جالی کی ایک ایک تفصیل یادیمی اس کی پر چیج بناوٹ اوروہ بوندنما شکاف جونشا ندہی کرتے تھے کہ ان کے عبون المسلم الم منزل کی جانب ہم بوجد ہے ہیں اس کی شکل کیسی ہے۔ اس کی بناوٹ کے کیارنگ ہیں بس میں خارشاک پیوٹیس وہاں تک پینی بھی پاتے ہیں کرٹیس جس گاڑی ہیں سوار ہونا ہے اُس کا گارڈ اعلان کر دیتا ہے کہ بی اب مزید مسافروں کی مخوائش نہیں ..اور گاڑی بھی ایس کردوبارہ نہیں آئے والی ..اور اگر بھنے جاتے ہیں تو پکو و کھائی بھی دیتا ہے کہ نہیں. اونہی بے مراد. جس منظر کود کھنے کے لیے آ تکھیں تخلیق ہوئی تھیں اُسے دیکھے بغیر دوسرے دروازے سے کباب جبریل سے ہاہر دھکیل دیئے جاتے ہیں. یہاں خانہ کعبہ کی مانند مدافعت تو نہیں کی جاسمی تھی کے نہیں میں نہیں دھکیلا جاؤں گا. مزاحمت کروں گااور دیکھ کرجاؤں گا. دھکیلے جاتے ہیں تو

بس چپ جاپ وهکيلے جاتے ہيں.. مير عاته ايك شديد كربر موكى تمي.

جوبوتا چلاآ یا تفاده نبین مور با تھا. یکھاور مور ہاتھا.

جو طے شدہ رقمل ہے اُس کے برعس سب کھے ہور ہاتھا.

طے شدہ روعمل .. جس سے انحراف شاید کفر کے دائرے میں آتا ہے.. بی ہے کہ خانہ کعید میں داخل ہوتے ہی ایک ہیت رعب ڈراور جلال کا احساس ہوتا ہے جب کہ مدینہ میں روضۂ رسول کے سامنے پچھاور بى موسم بين. خوشگوار پرسكون اور تغېرا دُوالے ... جمال والے ..ب دُر..

كيكن يبال تومعامله ألث مور باتعا..

ميں وہاں بےخطراورنڈررہا. جلال تو تھاليكن كسى دہشت كا احساس نہ ہوا.. بلكه تمامتر دعا كيں مائلتے کے بعد خانہ کعبے ابرآ تا ہوں تو یادآ تا ہے کہ میں نے تو دشمنوں کے لیے بھی کھھنہ کچھ ما نگا ہے لین اپنے منابول كاندا قراركيا باورندأنبيل بخش دين كى كوئى النجاكى بوتو بخطر الله تعالى سے خاطب موكرين نے کہا..اب میں نے اسے بھی گناہ نہیں کیے کہ تیرے سامنے کُر گڑاؤں..معافیاں مانگوں.. بلایا ہے تو بحث ف كے ليے ى توبلايا بو معاف كردے..

كيكن جب ين باب السلام من داخل موكر يبلا قدم ركمتا مول. أس جوم كاايك ذرّه بن جاتامول جودومة رسول كى جانب مرك رباب تويس ايك شديدخوف كى لپيك مين آجاتا مون. نه تعبراد ب. نه خوطکواری ہے اور نہ سکون ہے .. ڈرجا تا ہون .. جیسے ایک بچہ پہلے دن سکول جانے سے خوفز دہ ہوجا تا ہے کہ پت فيس وبال كياموكا..ائى تونيس مول كى توكياموكا..يس فيسكول نيس جانا وه دوبائى مجاديتا ب.. عمالي فرماتا مول.

ننه ذل كيے شريف یں آپ آے مانے ہیں جمی تواتے وُور کے شہروں سے آئے ہیں ، اوراس کے باوجود محبائش رہتی ہے .

باب السلام مين داخل موت بى ايك تعناداك فرق ما منة آن لكا عبد أس كى موجود كى برق الين موموم بين نه المحد لكاكر اطمينان كريكة بين ندو بن شن أس كى محمد شامت بنى بيداري ورفريث ل ایک در جو خواب ب وه موجود تھا. ہزاروں نے اُس کے انسانی بدن کو جو ہم جیسا تھا اُسے تھوا تھا. الوعبيده كى ما نندأس كر خسارول پراپ لب ركھ تے .. أن كاپيٹ جو ما تھا سلمان فارى نے مهروسالت كو ہوں۔ دیا تھااور کس سے اُن کی انگلیاں اپنے لبول سے نیس لگائی تھیں صب نے اطمینان کرلیا تھا کہ وہ ہے ادر ہم جیا ہے . اوراس نے خود کہا تھا کہ میں بھی تم جیما ہوں اس فرق کے ساتھ کہ بھے پردی اُرق ہے ..

أسى كمل بورٹريث أكسول كے سامنة آجاتى بي تصورين جاتى ہے المحسركيس محنيرى ساء من الفيل كندهون تك .. كمال تك آتى مين .. بالول كى ايك كليرناف تك جاتى سے يران كي جوز اور شاعدار ہیں کمی نے کہا کہ جب وہ افٹی پرسوار ہونے لگے تو جا دراً ن کے پیٹ سے ذرا کھیک ٹی اور وہ ریشم السالائم اورخوش نظرتها . چلتے تھے تو ایسے جیسے اُترائی سے اُتر رہے ہوں . جیمتے مم اندازے تھے . قد درمیانہ تھا۔ سا میل میں لیٹے کیے لگتے تھے۔ان کی حیات کا ایک ایک لحد، برم کراہٹ، برخم برادای، بر برمردگ ادر برمسرت درج تفي .. ده تنه . موجود ته.

أن ك وجوديس كوئى ابهام ندتوا .. وه جين برس جيئ جينے سالس ليے وه سب كرسب ورج تھ .. یاں تک کہری کی حدث کم کرنے کے لیے دیے کے جس کویں میں یاؤں لاکا کر بیٹھے تھ تو یہ می درج ہے کہ بانی اُن کی پندلی پر کہاں تک آتا تھا۔

چنانچان کی تومکمل تصویر سامنے آتی ہے.. آپ انہیں دیکھ کتے ہیں..

جیے میں . میرے جیسا بھی . اُنہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنے جمرے کے دروازے پر پڑا کمیل مٹاکر امحاب صفد كالفرري جانب آكر مجهد يوجهة بيل كداب مستنفر مجهد جي الوجهة بيل

> توبش يي ماجراتها.. وراصل موروم اورموجودكا معامله تعا.

موہوم کے ساتھ آپ محفریب کر عے ہیں کدوہ تو دکھائی ٹیس وے دہا۔ جانے ہے کہیں ایکی فريب كرتے ہوئے آپ يہ بھتے ہيں كدوه آپ كے فريب كونين مجمتا .. جب كد جرجمى جال آپ چلتے ہيں وہ تو محض مجبور ہو كرآ كے براهتا جار باہول..

کیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہور ہاہے..

من ایما دہشت زدہ ہول کہ تعب رسول کی سرشاری بھی معدوم ہوری ہے۔ شریواندوار آئے بر معتا ہوں اور شاپی خوش بختی پر نازاں ہوں اور آئیسیں بھی صحرائی لکڑی کی طرح خشک اور تو تھی ہیں۔ کہاں بر معتا ہوں اور شاپی خوش بختی پر نازاں ہوں اور آئیسیں بھی صحرائی لکڑی کی طرح خشک اور تو تھی ہیں۔ کہاں برسا ہوں روسہ پو اور ماری کے اور ماری کا مواجم کا کرتے ہیں اسکون کے کہتے ہیں اور حاضری کا موداجرما ا ہوا تھا کہاں ہے..

تواليا كول مور باع

ميرے ليے تو يہاں کچھ قرار نہيں . گھبراہث ، ي گھبراہث ہے جو مجھے مفلون کے جاتی ہے ، امجی سچه در پهلے جب سفید چھتریال محن مجد کوایک مصنوی شجر کی طرح ڈھک رہی تھیں تو روپوش ہوتے سرگنېد پر ميري جونظر كئ تقي واپس نه آئي تقي و بين تغمر كئ تقي تو أس ليح تو مجھ ميں خوف كا پچھرمايہ نه تقا بگجرا مث تقي تو مرف اس خدشے سے کہ کبیں میں وہاں تک بہنے نہ پاؤں . دیکھ ندسکوں بسلام نہ کرسکوں . بیاؤ تھا'اشتیاق تھا. لو پھر يا بھريس كيا ہے كيا ماجرا ہو كيا ہے. اور ماجر اميرى مجھ يس آنے لگا.

میرے بدن کی مخذی جوحاضری کے جاؤمیں کھٹ کھٹ چلتی جاتی تھی یار کی جاہت کارالگاکھیں الله على على مجوالك ربى بتوايا كول مورماب. الرتان بين كردها كالك دومر ين الج مستحت بين توريكيامعاملهب..

ماجرابهی سمجھ میں آگیااورمعاملہ بھی..

ىياتۇ كوڭى اور بى معاملەتھا..

قابل گردن زونی معامله تفالیکن مجه مین آهمیا.

کہیں ہے کوئی اشارہ تو ہوا تھا. کوئی امدادتو نینچی ہوگی درند میں کہاں کا دانا تھا.. الله تعالى كالصورنبين كياجاسكا..

أس كى كوئى تصوير نېيى بنتى..

بدایک موہوم موجودگی ہے جے ہاتھ تو نہیں لگایا جاسکتا۔ چھوکر تو نہیں ویکھا جاسکتا کدیے کہیں ہے .. بتا دیا جاتا ہے کہ ہے .. اور ہم سرسلیم فم کردیتے ہیں کداس میں کوئی شک نہیں کدوہ ہے .. میدان عرفات من و محسول موتا ہے .. كہيں آس ياس ہے .. أس كى موجودكى ميں كي شبيس ربتا .. آپ أس عيم كلام موتے ہیں ..اوروه سنتا ہے آپ کو یقین موتا ہے ..ند موتو آپ کا ہے کو اتن گریدزاری کریں ..ایک کرن آپ ک مرح آ تھوں میں مجرے پانی کے بردے میں سرایت کرے اُس کے اپنے جدا اور الو کے رنگ کیے بھیر دے . اس کے اوجود برخیال آو آتا ہے کہ کہیں برچیس لا کھ لوگ تونہیں جواس کی موجود کی کو کلیق کردہ

State Aller

ادرميرى كالي كورى موتى تقى ..

اور من أس كورى كافي كوسنبال تمارايك باته عداً في مولى نيركوا رستار دروخف ع فيرك چرے کے ساتھ چیلی نشست سے اُٹھ کر تخت ہوٹی پر کمڑے اسر صاحب کی جانب جاتا تھا تو میرے پاؤل چرے۔ من من کے ہوجائے سفے علے سے انکاری ہوجائے تھے اور میں وہاں سے فرار ہوجاتا جا ہتا تھا.. يهان بھی وہی ماجراتھا. معاملہ وہی تھا..

میری ٹانگوں میں جان ندرای تقی کرآ کے چیکنگ ہونی تھی اور میں نے مرکا کامہیں کیا تھا.. ميري كالي كوري تعي.. آپ سے برور کو الباز ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے .. بے شک آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ شدگ سے زیادہ قریب آپ سے برط رہ ہے۔ اور وہ ہے۔ اور وہ دو تھوں کی تصور تیمیں بنتی وہ تصور میں تہیں آتا آپ اُس سے لا پر دائل میت ہے۔ اور وہ ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ اُس کی تصور تیمیں بنتی وہ تصور میں تہیں آتا آپ اُس سے لا پر دائل میت

موجود كى ساتھا ب كيے فريب كر يكتے ہيں . كيده تو دكھا كي ديتا ہے .. آب أس كرماته تو حال بين چل عجة جس كالمل تعويرة ب كرما من ب... چنانچ جوموجود قل آیک شاہت ایک تصویر والا تفاائس کے سامنے عاضر ہوتے ہوئے بی وی پر موتاب جوير بساته مور باتحا.

يس اى كيفرار موجانا چا بتا تها. پلك جانا جا بتا تها كده وتوب.

اورأس نے میرے لیے مجم حدود معین کی تھیں کددیکھو حیات کواس طور بسر کرنا ہے ..اپ شب وروزيول گزارنے بين جهال بےانت آ زاديال عطا كي تفين وہاں كچھ يابندياں بحي عائد كي تين. اور س نے حیات کواس کے کہنے کے مطابق برنہیں کیا تھا۔

أس كى يابنديون يركمل تبين كيا تعا..

اپے شب وروز ویسے نہیں گزارے تھے جیسے اُس نے ہدایت کی تھی. اورآج بيشي بوكي سي

اُس کے ہاں توروز حشر پیش ہونا تھااور اِس کے ہاں ای دنیا میں پیثی ہوگئ تھی ۔ تو كيا جواب دول كا؟

ب شک و بال تومیرے باتھ میری آئیس بدن کے سب حصے گوائی دیں مے لیکن عمال تومیری خاموتی سب سے بری کوائی ہوگی ..

اى بيشى كاۋر ميرى محبراب كاملىج تقا.

جوجانا ہوکہ میں نے جرم کیا ہے وہی پکھری میں داخل ہوتے ہوئے وہاں سے فرار ہوجانے کے منعوبي بناتاب.

تحيين من .. وحكى يا يانجوي جماعت مين ماسر صاحب كمر كاكام ديا كرتے تع كديب وال ثلالے بين بيجواب مضمون كل لكه كرلانا ب. اوريس اكثر كميل تماشي مين محوبه وكر كمر كاكام بعول جاتا تما. ادراكم رود سرا کے ڈرے اپی کلاس کے سب سے چھلے بنج پر سر جمکائے کبڑا سا ہوکر یوں بیٹہ جاتا تھا کہ شاید اسر صاحب کی نظر مجھ برند بڑے اور اُن کی نظر ہمیشہ مجھی پر پڑتی تھی اور دہ کہتے تھے 'آ جانال مستنعراور دکھا جھے مركام كالي ...

Mildelate Cast Comment

The state of the s

Usa our

رافارچان ؟..

سرائی اربی اور در در در کی بھیز بکریاں چرا کر گزرادقات کرتے ہیں میجد میں اُن سے دریافت کیا میں کہ سیارا دوسروں کی بھیز بکریاں چرا کیں ۔ تو آنہوں نے جواب دیا" اِن ". پو مجما کمیا کہ کیا آپ نے میں؟ تو آنہوں نے جواب دیا" اِن بی نے بھی " و آنہوں نے جواب دیا" اِن میں نے بھی" ہیں۔ بیٹورنیوں نے فرمایا" اِن میں نے بھی"

ره ایے گذریے تھ..

برأن ك واداعبدالمطلب بن باشم ف أنبين سنجالا..

عبدالمطلب جب فرش پر بیٹھتے تو اُن کے بیٹوں میں سے کوئی بھی یہ جسارت نہ کرتا کہ اُن کے برابر میں بیٹے جائے... مجمد آتے تو اُن کے پاس فرش پر بیٹھ جاتے اور اُن کے پچا اُن کا ہاتھ پکو کر اُنٹیس وہاں سے اُٹھ نے لکتے تو دادا کہتے ''میرے بچے کوچھوڑ دو..اس کی توبہت یڈی شان ہے'' اور آپ کی پیٹ پرمجت سے ماتھ پھیرنے لکتے ..

م محوي سال بين قدم ركها تو دادا بهي رحلت كرمك.

بي حادث واقعه فيل سيدا إبيلول ك تكريال كراني سي تمصال بعديش آيا..

ستہتے ہیں کہ جب حضور کے دادا پر رحلت کا دفت آیا تو اُنہیں اپنی موت کا بقین ہوگیا تو اپنی چر بیٹیوں سے .. حضور کی پھو پھیوں سے بیکہا کہتم سب جھ پر گربیذاری کردتا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے مُن لوں کہتم کیا کہوگی ..

اوراُن سب نے ماتم کے شعروں میں اپنے جذبات کو بیان کیا.. اوراُن سب کے بیاشعار تاریخ کا ایک حصر ہیں...

عا تكەنے كہا..

"اے میری آ کھو .خوب تیزی ہے جمری لگا دواور برجاؤ ..اور رونے کے ساتھ زخساروں پر

طمانح مارو..

ر... اے میری آ تھو . خوب جم کررولو . اور ایسے خص برآ نسو بہاؤ جوند پیچے رہ جانے والا تما اور ند

المرأن كے بچاني شابولهب في اور شابوجهل في ، كدوه بھي چاتے بلكه ابوطالب في أن ك

بيمحدكيها دربدر مواجاتا تغل

ي المان تعاجره إلى جدهر من برحتا تعاوم الموتا تعاد. أس كه د كاكوكي بيان نبيس موسكتا..

## "كيادُ هي انسان وبالسويا بوابد . وُ كاسجائ جگ،

كيمادُ كمي السان وبال سويا بواب..

وہال..

جهال مين پاؤل محسينا بعارى قدمول عدد رتا درتاجا تا مول ..

أس كے ذكھ كا انداز وكيوں كسى نے نيس كيا؟

جیسے ابن مریم کے پیروکار..اگرچہ ہم بھی اُن کے بیروکار ہیں لیکن صرف اُن تک محدودرہ جانے والے پیروکاریدایمان رکھتے ہیں کوئیسی ہمارے گنا ہوں کی پاداش میں مصلوب ہوئے..

توایے میں بھی ایمان رکھتا ہوں کہ میرے محد نے وہ تمام تر دُ کھ سے جوہم جیسا ایک انسان حیات کے نشیب وفراز میں سہتا ہے..

أنبول في مارد ذكه مار علي سم.

بلكمان عيلي برحر..

مارے توروزمرہ عمعولی دُکھ ہیں ان کوسہا جاسکتا ہے لیکن اُنہوں نے وو دُکھ ہم ہے جرے

ندجا سكتے تنے..

ين أنبين ايك دكى انسان كيون كهدر بابون ..

میں نے اپنے نی کی حیات کا جو بھی مطالعہ کیا ۔ چاہے وہ بیکل ہو مارش لگر یا ہشام بااساق مجمز اور کھنی و کھن کا کو کا میں اسلام باساق میں و کھنی و کھنی و کھنی کو کھنی کو کھنی کا کھنی کے دور کا کھنی کے دور کھنی کے دور کھنی کی کھنی کی حیات کا جو کھنی کے دور کھنی کا کھنی کی کھنی کی کھنی کے دور کھنی کی کھنی کے دور کھنی کے دور کھنی کے دور کھنی کھنی کے دور کی کھنی کے دور کھنی کے دور کھنی کے دور کھنی کی کھنی کے دور کے دور کے دور کھنی کے دور کے

جس كاباب ..خوبصورت شكل والاعبداللد .. أس كى پيدائش سے پيشتر بى دنيا سے رفعت اوجانا

محرمال .. آمند بھی عدم کی مسافرت اختیار کرلتی ہیں .. تب وہ چھ برس کے تھے .. ان کے ابھی کھنے کے دن ہیں .. باپ سے لاؤ کرنے اور مال کی کود میں پناہ لینے کے دن ہیں اور وہ دونوں ان کونظر نیس آئے.. ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایک بیٹیم کی مجموقد رومزلت نہیں ہوتی .. جہاں باپ کے والے سے جا انسان

أنين أن فن كو يحد م م ك ليد الرقام بكارا جائ أس ك يوى فر الا المام ے اب کہ کر بال نے اور پھر بدلقب بھی چمن جائے .. پہلے فرزند قاسم .. پھرطیب اوران کے بعد طاہر .بیٹیوں ع باب مد مد الرقام كر بعد زينب محركاتوم اورسب سے چھوٹی فاطمد الوقام كے بعد الرطب اور ميں سے سے بدى رقب ان كے بعد زينب محركاتوم اور سب سے چھوٹی فاطمد الوقام كے بعد الرطب اور ابوطا برے القاب بھی قصد پارینه بوجا تمی تودل پیکیا گزرے..

ادرآ خرى عريس بعرايك عارض مرت نعيب من آئے جعرت اريق طيد كي بلن عدرت ايرامي ی ولادت ہواور سے بیٹا ہو بہوا ہے باپ کی شاہت کا ہو..اُ ہے کودیس لے کر پہروں کھلائیں..و کیمنے والے بيس كرسول بحين مين بس ايسے ہوتے ہوں محاورابراہيم جب رسول كى اس مرتك پنجيس محقو بالكل أن جے ہوں مے ..اس پرحد بھی مواور شک کا اظہار بھی کیا جائے ..اور پھریہ آخری متاع بھی ہاتھ سے لکل عائے اواس کے دُکھ کا کوئی حساب کرنے والا ہے؟

ا براہیم کی قبر کے سریانے کھڑے ہوکر کیے کداس کی قبرسیدھی اور مناسب رکھنا.. تدفین کے روز سورج مر بمن کے آ ار ہو بدا ہونے لکیس تو اُس کے مانے والے . جس کی رحمت کے چینوں سے ووخک بدنوں والے ہرے جرے ہوجاتے تھے ..ا ہے لوگوں نے کہا کہ سے مورج گربی تو پنجبر کے بیٹے کی موت کے مرك مين ظاہر ہوا ہے تو وہ تحض اپنے م وائدوہ ميں سے فورانكل آئے آنسو پونچھ ڈالے اور كے تم جان لوك بیورج جا دستارے سب کے سب اللہ کے تابع ہیں.. اُس کے قائم کردہ نظام کے تحت اپنے اپنے ماریس مں اوران پر سی انسان کی موت کا بے شک وہ میرا بیٹا بی کیوں نہ ہو کچھ اثر نہیں ہوتا .. کچھ نے اُن سے کہا کہ ا رسول آپ نے تو آ و د بقا کرنے ہے مع فر ما یا تھا اور اب آپ ہی سکیاں بھرتے روتے چلے جاتے ہیں تو فرمایا میرے عم واندوہ کی شکایت کرتے ہوتو جان لوک میں نے شور کرنے اور بلند آ واز میں ماتم کرنے سے منع كياتها آنوبهائ يتبين بيرابيام كياب ين كي ندوول.

أس ع و كه كا كه شار تيس كونى ايك داستان ب ان سب كوبيان تيس كياجا سكا .. اوران كى عاللى زندگى بھى اتنى پرسكون يا خوشكوارئيس تنى . يېل جى دُ كھ تھے .يكن ووا بي ملنظى رقر ارر کھتے ہیں ایک روز حصرت صفیہ نے رنجیدہ ہو کرشکایت کی دیکھیں میری سوئیں مجھے طعنے وی ہیں.. عصة البتى بي كه مين تو عمر فاروق كى بيني مول اورعا تشريم محصة تك كرنے كى غرض مي كبتى إي كه ميل تو مفرت الوجر صديق كى بيني مول .. جب كمتم ايك يبودى كى بيني مو يوحضوراس رقابت علف الدوز موكر كيت. ہیں مفیقم ان سے کہو کہ براباب ایک تغیر تھاجس کا نام موی تھا اور مرا بچا بھی ایک تغیر تھا جوکہ ہادون تھا.اورمبراخادند بھی ایک پیغبر ہے جومح ہے ۔ تو کون افضل ہے ۔

جب دباؤبهت بره جاتاب .. برداشت عبابر بون لكاب. بابر ک دنیا میں سازشیں میں الزام تراشیاں اور منافقتیں میں اور تمر می ملے فلونے

جےاہے قبلے والے ..سکے .. خاندان والے ترک کرویں .. بورامعاشره ترك كردك.

چراس رود میں داخل ہوتو اُس پرغلاظت ڈھیر کردی جائے..اور راہ چلے تو اُس کے سر پر فاک ڈال

أس كى بينيوں كوابولہب كے بينے الگ كرديں عقد كے بعد يا شايد أس سے پيشر . كرية مهارا إب ہمیں کس الگ راہ پرلگا تاہے .. ہمارے معبد ودول کو برا بھلا کہتا ہے ..

اوردوجهي جهب كرايخ رب كرامن مجده ريز موتاب...

أس كرجائة والي أس كى باتول بريقين كرنے والے مكر چھوڑنے پراور عبشيل بناوليني مجبور ہوجاتے ہیں جن میں حضرت عثان بھی شامل ہیں .. اور بالاخرائے وہ شہر بھی چھوڑ نا پڑتا ہے جوائے دنیا ペンケーーラック

غار حرایش أس پرجوگز ري سوگز ري.

ایک میادر میں لیٹا .. جو جاور اُس کی شریک حیات خدیجہ اُس کے کیکیاتے بدن پر پھیلاتی ہاں میں لیٹا ہواایے اوپر نازل کیے گئے کلام کی دہشت اور نامجی میں آیا ہوا. بے نقینی میں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ے.. وہ جوأس غارمیں ایک خواب میں آیا تھااور مجھے پڑھنے کو کہتا تھا۔ایک انسان کے روپ میں تما تو وہ کون ہے..اورجب میں جدهرد یکتا تھا.. ہر سُو بھی حراکے پہاڑ کے پاراس بلندی پراور بھی اُس چوٹی پراُے دیکتا توا تووه کون ہے توخد بچہ کے رشتے کے بھائی درقہ بن نونل خرکرتے ہیں کہوہ جرائیل تھے.. ورقه بن نونل . مال خد يجر كي قبر ك قريب قبرستان معلى من وفن بين ..

تو وہ دکھ کا مارا ہوا انسان دنیا بھر میں سب سے عزیز شہر کوچھوڑنے پرمجبور ہوجاتا ہے اور یڑب ک أس دُورا في دلستي مين بناه ليتاب جهال بهي أس كابات إيارتا تها..

این یا دِغار کے ساتھ غارثور میں پوشیدہ . نہیں جانتا کہ قریش کے جن چھا کرنے والوں کے قدموں کی آ ہیں سائی دے رہی ہیں دہ دہانے پرشے کڑی کے جالے کو کوروں کے ایک گھونسلے کو کھے کر لوث جائیں کے یا اندر داخل ہوکراس کی حیات منقطع کردیں تے ..وہ غاریس پناہ لینے والانخص اپنے وظن کر ترك كرت موع عزيزترين شهراورعزيزوا قارب يبال تك كدبينيول عي جعرتااي بيول كالبروات دُور موتا . كتنادُ كى موكا ..

أس كے ميغ مرجاتے ہيں.. الله ندكرے كى كى كى د محمن كے بعى بيا مرجائيں .. چندماه باب كي سل آ مے بوهانے والے مول اور محرم ماسي. مارے دیے کے بھی انہوں نے تبول کے ...
اگر دھزے میں لوگوں کے گنا ہوں کے لیے معلوب ہوئے تو مارے پنیبر نے بھی دکھ جو مارے
تعان کے لیے اپنی زندگی وقف کردی ..

كيها وتكى انسان و بإن سويا بواتحا..

وبإن..

جہاں میں پاؤں گھسیٹنا بھاری قدموں سے ڈرتا ڈرتا جا تا ہوں.. اُس کے دکھ کا اندازہ کیوں کی نے نہیں کیا؟ 340 ٹاآسودگیاں..کداس مال غنیست میں سے ریشم اور کخواب کے لبادے ہمارے جفے میں کیول نہیں آگ گمریلوا خراجات کے لیے تکی ہوئے کہ کنارہ کش ہو گئے... تو وہ استے دکی ہوئے کہ کنارہ کش ہو گئے..

ایک ایسی کوٹٹری میں الگ ہو مجے جس تک پہنچنے کے لیے مجور کا ایک تنا میڑھی کے طور پراستوال

موتاتما..

ووات دفي موت.

اور جب حضرت عمر قارق آکوان حالات کاعلم ہوا تو انہوں نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی تو خادم نے روک لیا کہ درسول کسی سنانہیں چا ہتے .. حضرت عمر نے التجا کی کہ دیکھو میں تو صرف خصہ کے والد کی حیثیت میں آیا ہوں اور اپنے وا یا دے ملنا چا ہتا ہوں بچھے اجازت دے دو..

مجور کے تنے پر پاؤں رکھتے او پر وہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کواں حال میں دیکھتے ہیں کہ وہ بان کی جاریا تی چاریا ہوئے ہیں۔ اس کے کول بدن پر بان کھینے سے نشان پڑھے ہیں۔

کندھوں کے درمیان مہر رسالت کے قریب بھی خراشیں تھیں ۔ وہ تنہا پڑے تھے ۔ کونے میں پانی کا ایک مشکیز واور

پھیسٹو تھے ۔ وہ اپنے گھریلو حالات کے بارے میں اسنے دکھی تھے کہ خوداللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھاری بندھائی ۔

"اے پیغبرا پی ہیو یوں سے کہ دوکہ اگر دُنیا کی زندگی اوراس کی زیرت و آورائش

کی خواستگار ہوتو آؤمیں تنہیں کچھ مال دوں اوراچھی طرح سے زخصت کردوں اورا کرتم

خدااوراس کے پیغبراور عاقبت کے گھر (یعنی بہشت) کی طلب گار ہوتو تم میں جو نیکو کاری

خدااوراس کے پیغبراور عاقبت کے گھر (یعنی بہشت) کی طلب گار ہوتو تم میں جو نیکو کاری

(الاحزاب28-29)

ادروہ فخص جواشرف الخلوقات میں ہے سب سے اشرف تھا بمجبوب تھا اپنے تخلیق کرنے والے کا اُس نے بھی موت کی اذبت اتن ہی سمی جتنی کوئی بھی شخص سہتا ہے .. جب اُن کے کہنے پران کے منہ پر چھیئے مارے جاتے ہیں تا کہ حالت نزع کی گھبراہٹ کم ہوتو وہ کہتا ہے .. مجھے ایک عام انسان کی نسبت دوہری اذبت موری ہے ..

وہ دوہری اذبیت میں مجھتا ہوں انہوں نے ہم سب کے لیے ہی .... موت کے بعد بھی پچھ لوگ اپنی بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گئے اوران کی تدفین سے غافل ہو گئے ..وہ یقیناً آگاہ ہوں کے کہ اُن کے بعد کیا ہورہا ہے ..تو یہ بھی کیساد کھ ہوگا.. اُس مخص نے بیرسارے کے سارے ..معاشرتی 'خاندانی' قبیلے کے ..ووستوں اور عزیز دل کے ..

اولاد کے..اور مولوں کے دکھ مرف اس لیے سے کہ ہم جسے شکایت ند کرسیس. مارے لیے سے .. ذکھ

TEAL TO THE SERVICE

A deligant and the second of the second

میری تھبراہٹ میں پھی ہورہی ہے..فرارہوجانے کے خیال میں پھی خلل آ رہاہے. فیک ہمری کانی کوری ہے لیکن میں پیٹی کے خیال سے ہراسال نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ ڈانٹ پڑ جائے

اب میں اس وسوے میں جالا ہوا کہ بونمی سرکتے مرکتے میں سنبری جالیوں کی کشیدہ کاری کے تریے بے جرگز رجاؤں گا ... جتنی در میں سلحوق اشارہ کر کے نشاندی کرے کا کدایاً اوم دیکسیں بس مریب ... بی روزن بو آئی در میں میری آئیس اے تلاش ندکر پائیس کی اور ہم باب جرائیل سے باہر کل

.. ہم نے تقریبانعف مسافت طے کر کی تھی کداب ہم خرر سول کے علاقے میں سے گزور ہے تھ..

ما يك بهت مختصر سفر تعاد چند سوقد مول كا .. باب السلام مي داخل موكر دوضة رسول مك كا . شرمند كي المرادر مجراب كاليكن صرف چندسوقد مول كالجواكر چدين في أس روز كمل بارايك اى بارافتياركيا لیکن بیکیا ہے کہ میں نے اسے باربارا فتیار کیا.

بعديس جومتعدوحاضريال بوكي وه يجمد يارنيس أن كسفريادداشت ساترت جات بين لیکن سے جو پہلاسفر تھا اسے میں اب بھی اختیار کرتا ہول. کدوہ ثبت ہے میرے بدن اوراحساسات پر..اس کا ایک شمتے لگ چکا ہے .. سے پہلا رنگ ہے جو ہاتھ سے چلنے والی پر نٹنگ مشین سے میرے کورے کاغذ پرلگا ..اس کے بعد بھی بہت ہے رہاں کا وپر لگے لیکن سے پہلارنگ ہی نمایاں رہا.. یا در ہا..

يد چندسوقدم حرفول عقيدت اوردائش كاحاط من توآني سرب. تو پھر كيوں ندائبيں بار بارا فتيار كياجائے ..

يەچندسوقدم كافاصلەالياتونىيل كەاسەبس ايك باربيان كياجائ.

بے شک ایک ایا تحض موجو قا درالکام مورا پی عقیدت اور جذبات کو میان کرنے میں یک ہو . کل کا تات کے درخوں کے قلم بنا کر .. انہیں حسب منشا تر اش کر گھڑ سکے .. اورکل سمندروں کی روشائی يل " و ب كاكراس چندسوقدم ك فاصل كوايك بى بار ككود . . توايك ايسا محف تواي يان برقادر

ليكن ميں تواپيانېيں موں..

ندقيل حرفول سي آگاه بول اورجو چندايك يل في ادم أدم ستعار لي بين ده بحي ساتھ چورت جاتے ہیں.. 

میں اس لائن تیں ہوں..اور یاور بے ندجھ میں چھ عاجزی ہے اور ندا کساری کہ میں سب چھ

## "روش جمال مارسے ہے انجمن تمام. ياوين گاديدارصاحب دا."

توميري كاني كوري تقي.: من نے گھر کا کام نیس کیا تھا. ال ليمير عياؤل بوقعل مورب تهي.

جواً س في مايت كي تحى اس يرعم نبيس كيا تعاادر ييشي موفي كوتمي. ند بما گا جائے ہے جھے نے تھراجائے ہے جھے۔

درودشریف کی مرحم سرسراہٹ اٹھتی تھی اورعثانی گنبدوں کی نیلا ہٹ کو جا مجموتی تھی اورواپس آتی معی اور ایک نامعلوم پھوار کی صورت سرکتے جوم پر گرنے گئی تھی ..میرے پریشان چیرے پرمموں ہوتی

جیسے در ہیسپر کی بلندرات میں میراسانس خیمے کی حیست سے چھوکر برف بن جاتا تھااورا یک مفید پھواد کی صورت میرے چبرے برگرنے لگتا تھا.

میں حسب معمول سلحوق اور ٹمیر کے بلند قامت رومی ستونوں کے درمیان میں . ان کی عافیت کی کود میں آ گے بڑھتا جاتا تھا.. بار بارسلجوق کے کندھے کو تھام کر..اس کندھے کے باردیکھنے کی سعی کرتا تھا..وہ \* " کچهن دیکھنے کی کوشش کرتا تھا جو' " کچمو' میں دیکھنے آیا تھا. کچھ دکھا کی نہ دیتا تھا' نیار کتنی دُور ہے؟''

اور وہ کھے جواب بیس دیتا ..اس کے چبرے پر جوسجیدگی ہے میں اُس سے ڈر جاتا ہول ..وال رشتول کی کوئی بچان تبین بوء مجھ منقطع ہوچکا ہاور کہیں اور جرچکا ہے..

مل چراس سے خاطب ہوتا ہوں' مجھے بتا دینا کر کدحرد کھنا ہے.. جالی میں کون ساروزن ب جس کے اندرد یکناہے.. بیشہوکہ ہم یونہی چلتے جائیں اورگز رجائیں.. پلیز بنادینا'' وه يكي جواب بين ويتا. پيتين كيمن جي رباتها يائين..

رخداروں پر جوآ نسو کرتے جارہ ہیں ان کو بھی چھوائیس جاسکنا کدوہ اس آنش کل سے دمک

من اس مع اخبار پڑھ رہا تھا. اظمینان سے دنیا سے جڑا ہوا. مولانا کی غزل کامطلع سائی دیا تو فرين اورا خبار من جهي موعة حرف بمعنى لكنه مكى..

كون سايار..

س كاجمال..

الجمن کون کی ..

و بی یار ہے.. و بی جمال ہے..اس کے سوااور کیچیٹیں اور انجمن بھی و بی ہے.. میں بھر سے اس یار اں کے جال اور اس کی انجمن میں چلا جاتا ہول. میں جو بمشکل دنیاوی کھڈی پر بیٹھ کرخواہش آ سائش اور موس عرتائے بائے سے اپنے لیے ایک جا ور من رہاتھ اتواس مطلع نے وہ تا نابا تا الجماديا..

جال ياركى كندى با نيول يس أترى اورمير ، بدن من كحب كل.

میں منقطع ہوااوراً س خانہ جمال کی جانب بڑھتے ہوں کاروں میں ہوگیا..

آس باس جننے چرے تھے .سب کے سب جمال یار سے روثن ہورے تھے .ایے کدأن کی نسل ع تقش اور رنگ اس میں معدوم ہور ہے تھے اور وہ سب کے سب ایک ہی رنگ کے .. پیا کے رنگ میں رسکتے مارے تھے. اُن کے نین تقش بھی ایسے ہوگئے کدائن کی الگ الگ پیچان ہاتی ندر ہی..

یہ جمال یارکا کرشمہ تھا کدان کے نین نقش رنگ اور چبرے ایک ہے ہو گئے تھے. ایک ہی شکل کے ہو گئے تھے.

روش چېرول پرجو كيفيت رقم تقى وه يحى كيسان تقى . كو كى فرق نه تعا.

میں باری باری ان میں سے ہرایک کوغورے دیکھیا تونہ تھا اُن کا مشاہدہ تونہ کرتا تھا بس ایک اچنتی ى نظر دال تفاك نظر كبير كفر قوز تقى أس جوم كاد يرسركن جاتى تقى اوراس مقام تك جلى جاتى تعى جوالجمن کروش کرنے والے جمال کامی تھا۔ اوراس کے باوجود جانتا تھا کرسب بم مثل ہو بچے ہیں..

وريا پار را بحصن كا وُريه تها..اورول اس وُو كليد دريا بيس وُوبنا تها..اي وُوبنا تها كريم أب برآتا

عَا لُوْخُونَ كَا مُرْسِلُ رُكِ جِاتَى تَعَى كَهِ بِيهِ نِبِينَ مِن وَإِن تَكَ بِيَنِي إِدَانَ كَا يأتِين.

ایک بیانی تی ایک مری تویش اور بهت ای شک تا که به تو محض سراب ب ایک ایا خواب ہے جس میں جو کچے دیکے رہا ہوں اُس کو دکھا ناممکن نہیں . جیسے آئینے میں پھول کھلا ہوتواہے باتھ لگا تا

سال یارک بر جلی ایک جمازی کے عقب میں سے پھوٹے والی روثن سے کیس بوھ کرتا بدار اللّی تھی

مندوں ہے سرب مندوں ہے ہوئے داد کی خاطراب بجر کا اظہار کرتا چلا جاؤں .. یہ بچھ میں نہیں .. میں نے درجنوں سنرنمان کرتے ہوئے درجنوں سنرنمائت بیان رہے ہوے مدل مین سے بیان کیے ہیں اس اعتاد کے ساتھ کہ کوئی اور کیسے انہیں بیان کرنے کے لائق ہے میر سے موار جو کھے میں نے دیکھاہے وہ اور کس نے دیکھاہے..

جو پھیس ہے دیت ہے۔ لیکن بہال پر جو پڑھ میں نے دیکھا تھااسے طلق خدانے مجھے بہت پہلے دیکھا تھا تو اس کا فرجی كيے مور يبال تو بريقين براعمار موا مواجا تا تقا ساتھ چمور جا تا تھا.

بیان و ہر - من ار معدد مور تعلیم کرنے والا ہوگیا ہوں کہ باب السلام سے روفت رسول تک کا چنر اس لیے نا جارا در مجبور ہوکرتسلیم کرنے والا ہوگیا ہوں کہ باب السلام سے روفت رسول تک کا چنر موقد موں كا جوسزے وہ ميں ايك عى باريان كرنے كى كليقى سكت مركز نہيں ركھتا.

محصاب بارباريان كريليغ ويجي .. بي شك يه بحر بحى بيان سے با بررب. بدایک بین بهت سسرتے.

وطن واپس ہوا اور جب میں اپنی تامل حیات یا ابنارل زندگی کے قرینوں میں پھرسے اما نے کی می کرد ہاتھا تو مولانا حسرت موہانی کی ایک عاشقانداور فاسقاند غزل کے پچھ بول میرے کانوں میں اترے.. یاد مے کہ بیدو ہی مارکسی مولانا ہیں جنہوں نے ''ہم کواب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے ۔ اور وہ تراچیکے چیکے کوشے یہ ظے يادُن آنايادے اين فاسقان غزل كي كئى . كاش كرآج كے مولانا بھى اليے مولانا بوت تو يغزل عابده روينانى اكثر اكتادين والى ايك بى دُهن اور لے ميں كائيكى سے جدا موكر كى اور بى رنگ ميں كار بى تيس ك

روثن جمالِ یار ہے ہے الجمن تمام دیکا ہوا ہے آئشِ گل سے چن تمام مين اس شعر كوستا بهول تو يكلخت منقطع بهوجاتا بهول..

گلبرگ کے اپنے مختصر گھر میں دنیا ہے جڑ جانے اور سلح صفائی کے عمل میں مصروف ہوں ج کے فورا بعدتو محمد بريافادآن برلي ب.

> من عمرے باب السلام میں داخل ہور ماہول.. روضة رسول كى جانب برهر مامول.

اور جو بھی چہرے میرے آس پاس ہیں اور ان میں ایک میراچہرہ بھی ہے توبیسب کے سب جمال یاد ےدوئن بورے ہیں..

میجواجمن ہےدمیرے دهرے آ مے بوصتے چیروں کی کیسی روش ہوتی جاتی ہے۔ ند صرف روش ہے بلکہ سنبری جالیوں میں جوگل رو پوش ہے اُس کی آتش سے بیات انام دیک

جم یاری خوبی کیسی انوعی ہے کہ اُس پرجو پیرائن ہے جوائے دھکتا ہے جس کے رمگ سزمی ہیں ادر اور خرخ می میں . أس محمر قد كو د حك اس سنبرى آيات سے كا د ها مواتو كيسى عجب ركم يرى ميں دويا

رائن اس کے کا اس کے تلے جوز مین ہے جس میں جم یارے اس کی خوبی ہے کدواو چھاڑ ملان جادر ..وه بیرامن رنگینیوں میں ڈوب چلاہے ..

ريکمو تو چتم يار کي جادو نگابيان بے ہوٹل اِک نظر میں ہوئی انجمن تمام

برسب کے سب ہم شکل چبرے جن میں سے ایک میراچ پر مجی ہوتی میں کب ہیں .. یمی تو أس باركي چشم كى جادونگاميال بين كرمرف ايك نگاه أس كے بيرائن كى جانب والى بوتو موش رفست مرسيد وسودائي في كرائبين موث آجاتا تو بكارا محت كدب موث بي احجما تمانات محمد موث آيا.

چندسوندموں کا ایک مختصر سفر میرے لیے حیات کی طویل ترین مسافتوں ہے کہیں بڑھ کرطویل ہوگا صرف ایک فرق کے ساتھ کدوہاں ان مسافتوں کے دوران بر کمے قدم گئے تھے ۔ شب وروز شار کرتے تصاور صاب كرتے تھے كدكب بيسفرختم موكا . اور يهال بيقا كركہيں بيسفرنتم بى ند ہوجائے . اس سفر في شايد ا يديران ياني من كولونبيل بدلاليكن أيك عجيب عنائت موئى كدعبارتول اورشعرول مين بظامر جومفا بيم نظر آتے تھے وہ بدل گئے .. پہلے بچھاورنظر آتا تھااوراب بچھاور ای نظر آنے لگا جیما کہ حسرت کی اس غزل کے سليلے ميں داردہوا..

وه جو يک طرفه ژيفک تھی وہ زک گئی .

ہرعبارت اور ہرشعر میں کچھاور ہی پوشیدہ نظرا نے لگا. میری حالت جواب تک ربی تھی وہ حالت بدل گئی.

مل شایدنه بدلالیکن مفاجیم ایک نے بیرابن میں لموں نظرا نے لگے جواب تک میری نظروں ساوم سن تفاوريرب روف رسول كى جانب براصة موع بدلا.

بلص شاه عشائی شاه حسین اور عثان فقیراس رنگ مین نظرند آئے جس میں ونیا کے رنگ تھے ایک اوردیک میں ریکے نظرا ہے .. بیشق سے ستائے ہوئے لوگ تھے اور میں بھی ان کی ما ندم بھی مغلوب مور ہاتھا.. ده معتوب لوگ تے اور شاید بین بھی معتوب ہوجاؤں .. یہاں تک کدعام سے متم کے ملی گانے بھی مجھاور معانى ركف كي ...سية في بيرا ولبرجاني باع ين يكومور كيا ج ..ول تور كيا ج .. يا محر .. كلول من رقب مجرے بادلوبہار علے بو وہ کون ہے جس کے بغیر کشن کا کارو بار تبیں چل سکتا.

جسے ہوئی کے چیرے کوروش کیا تھا۔ کہ یہ بزاروں چیروں کوروش کر رہی تھی اور صرف ای وقت ما ماری جس نے موی کے چیرے کوروش کیا تھا۔ کہ یہ بزاروں چیروں کوروش کر رہی تھی اور صرف ای وقت ما ماری جس مے موں ہے ہیرے روے یہ است ماری البین نہیں چودہ سو برس میں جتنے بھی چرسے اس کی زدیش آئے ہیں اور جو ہزاروں ہم جاتے بھی اور میں است میں اور میں آئے ہیں اور صِنْ تالبدا كيس مع يدخل أن سب كوروش كررى تى ..

روش جمال يار سے ہے انجمن تمام ا دیکا ہوا ہے آتش گل سے چن تمام يه بم شكل چرے نه صرف دوئن مورب تے بلكة تش كل سے بھی دبك رہے تے. وه گل جواقر اُ کی آگ میں دیکنے لگتا ہے. یکدم اس آتش کے آگاہ ہونے پر جان میں پاتا کر پر مجھے کیا ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک چا دراوڑ صادو. ایک سیاہ کمبل اُس دیکتے ہوئے گل سے کرد لپیٹا جاتا بيكن دوآ تشمر يدمركن بجهي نيس ابهي تك نيس بحي.

أى آتُرِكُل عدده آنوبھي دمك رب سے جوان ہم شكل مودائيوں كدخماروں پر كرتے جا

چیزت غروی حن شوخی ہے اضطراب دل نے بھی تیرے کے لیے چلن تمام کیے کیے چلن چرت کے تھے ..وه د ہکتاگل ..کی ایک چرت کا بیان بھی مکن نظر نہیں آتا. آج تک جولکھا گیاہے جولکھا جائے گا أے ایک اقر اُ کی صدائے بعد پڑھ لینے کی جرت، ہرمروج اور دوایت ہے بغاوت کی جیرت ..اورکل تخلیق کرده مخلوق میں سے اعلی اور برتر ہونے کے باوجود سادگی انکساری اور وُ کھم جانے کی جیرت.

اور کیساغرور حسن . که معیار تهم گیااور کوئی بھی اُس پر پورانداُ تر سکا که ده صرف اُسے ہی عطاکیا گیا

شوخی بھی ایسی کہ .. مجور کی مفلیوں کی .. بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا کیں گی .. اونٹ کے بچی کی بات امال صغید کی ڈھارس کیم مسکراتے ہوئے بندھاتے ہیں اور امال عائشہ کیے اپنے رخماران کے بدن کو چوتے ہوئے ایک گیت تی ہیں..

ادرا مطراب بھی کیسا کیسا!

وى نازل مونى يراضطراب اور كرايك عرصه نه نازل مونى يراضطراب.. الى أمت كے ليے . تواسول كے ليے اور فاطمه كے ليے . كيے كيے اضطراب .. الله رے جم یار کی خولی کہ خود بخود ركلينيول ميل ووب عميا بيراين تمام

'' کیضے مہر علی کتھے تیری ثنا میں اُسے دیکھوں بھلاکب دیکھا جائے ہے مجھے ہے''

> م نے تقریبانصف مسافت طے کر ایکمی. اوراب منبررسول کے علاقے میں سے گزرد ہے تھے. چنانچے منزل قریب ہور ہی تھی.

🦠 اورہم منزل نہ کر قبول والوں میں ہے بیں تھے

لاہور سے روائی کے وقت میمونہ کے بھائی آ فقاب نے اپنی سفیدرلیٹی ریش سہلاتے ہوئے جو اکلے دو جار برسول تک ان کے گھٹنول کوچھونے والی تھی سہلاتے اُسے سنوارتے ہم پردشک کرتے کہا تھا کہ بھائی جان آ پ جنتی دمیر کمہیں قیام کریں تو دوسراکلم لگا تار پڑھتے رہیں اور جنتا عرصہ مدینہ شاہدیں نصیب ہوتو وہاں ہرسانس کے ساتھ درود شریف کا در دکرتے رہیں اور ہم کررہے تھے ..

ورووشریف کے سوابھی تو بہت کھمن میں آتا ہے۔ ای من میں جو پرانا پالی ہے . شب بر میں

مجدة بناسكتا بيكن نمازي نبيس بن سكتا. بوأس من من بهت بجمة تا قاء

میں نے اس من کوڈھیل بھی بہت دے رکھی تھی .

اوراس کے جی میں پنجابی کی صوفی شاعری آتی چلی جاتی تھی.

عيب يبلي بهي ممان مين ندآن والمعنى ظاهر بوت جلي جات ته.

اور میں درودشریف کے علاوہ حضور کو خاطب کرے جوشعر بھی یادا تا تعالیس سنا تا چلا جاتا تھا.

مولا نا حالي آ ميء إن كرون كرومفلر لييد.

"وه نيول بيل رحت لقب يانے والا."

اگر جداس سے برے بھی مجھے...مرادی غربیوں کی برلائے والا.ا بے برائے کاغم کھانے والا یاد ق

قرمغاہیم بدل محے. یک طرفہ ٹریفک ڈک می اور سوچ کی ٹریفک کی اور سمت ہل آگلی مغلوب ہوگئی۔

میرنی سیم ہے سون و کدانی میر کے سوت ترے نخن پہ ہے لطف سخن تمام

ایکن میر کے سوز وگدان میں شریخ نیم ہے لیکن ..

حسرت کے خن یہ لطف نخن میرے لیے بول تمام ہوا کہ ای میں تھے ہی ۔

مب مسار کے خون پر لطف بخن میرے کیے بول تمام ہوا کہ اس میں قصویٰ کے مواریار کے روثن جمال کے مذکرے متے .. آئن گل ہے و کیے ہوئے چمن متے .. اُس کی جادوزگا ہیاں تھیں ..

یں روضۂ رمول کی جانب بڑھتے ہوئے ہم شکل روثن چبروں کے ساتھ تو نہیں چانا تعاوالی طن ہیں..اپ گھر میں اخبار پڑھتے اس مارکسی مولوی کی غزل سنتا تھا اور اُس کے لطف بخن کی اثر انگیزی سے آسی میں بھگوتا پھر سے باب السلام میں داخل ہوکر جمال یار کی روشنی میں جاتا تھا اور میرے گھروالے ذرا تشویش سے اور جیرت میں آئے ہوئے مجھے تکتے تھے ..کہ بیابھی یہاں تھا اور ابھی کہاں چلا گیا ہے..
دوشن جمالی یارسے ہے انجمن تمام مندون بي ترسفار شرويجي كاكورى كالى بركبيل مغرندلگ جائے كونمبردلواد يجيم كا بيد شك قرؤ دويژن من مي بان ہیں۔ معالمہ تعاجس میں کسی اور کوشر کیے نہیں کیا جاسکنا کیشرک بھی تو ممناہ ہے..

ہم تھے تو زمین پرلیکن آسان کے ایک کارے کے قریب ہور ہے تھے.. تی کا جس جگہ پہ آستان ے بھی جگ آیا ہے بلاوا بھے..

مجھے بھین ہے ایک بلاوا آ حمیا..

مندةل كعيم شريف

یادداشت میں کھھ باتی نہ بچا تھا سوائے ایک منکتی ہوئی پُرسوز آ واز کے متروک آ واز کے مراہ احدى برسوز رُكتے رُكتے متروك موجكے سازوں كى شكت. پيغام مبالاكى ہے كارار ہى سے ..آيا ہے بلاوا محدد الماني سے در بارنی سے .. در بارنی سے .. نافظول مل کوئی شان وشوکت اور نداظمار من محرشدت .. مسے کوئی اپنی سر یوشیده کرنے کی خاطر خود ہے یا تیم کرتا ہو .. سرگوشیال خود سے مودی مول کدکوئی اور نیس لے .. منام آميائي .. بادا آيا باتوبس جيكي عددت سنر باندهاد . جلدي كرد. اوراس باتيم كرتي وسي نعت كي بادے جو اُر بہارا رُ موا ایسا موا کہ بدن گزار ہوا .. گزار نی کی قربت سے کیسا گزار ہوا کہ موریک کے گل اولے مرے اندر کھنے اور مبک آ ور ہوئے ایسے ہوئے کم مرے پاؤل مزیدا تکنے کے الجھنے کے جیے جوث کل بہار مل اڑتے ہوئے مرغ چن کے پاؤں اُلجھتے ہیں .. پیغام صالا کی ہے گزار نی سے .. آیا ہے بلادا.

کیکن میہ جو بلتے لبول سے عرضیاں ٹائپ ہوتی چلی جار ہی تھیں۔ ڈیئر سرکی درخواستوں کے ڈیمرمگ رے تھے ایسے کررائے میں حاکل ہور ہے تھے .. التجائیں اور سفارشیں ناکانی تھیں .اس کی مدح میں لکھے گئے وف جوجه ير برابرار كرت جارب تقيراك ندي كد مح إد في جات.

ان سے و حارس نہ بندھی تھی .. دل میں خوف کم تو ہوا تھا پر سراسر داکل نہ ہوا تھا. برعر میاں اور شعرول کی میکشتیاں ایس نہ تھیں کدان کے سہارے پار اترا جاسکتا ،وریا بار دابھن کے ڈیرے تک جایا

ادرآس پاس اس آس میں نظر کرتا تھا کہ کوئی ہے جومیرے ساتھ چھے جمال کے ور الماك لے جائے كوئى ندھا كيے موسكا تھا كہ مركوئى سہارے كائل من تعالى اوركوساراكيادك. اور کاغذی مید درخواستیں اور شعروں کی کشتیاں تو ڈوب ڈوب جاتی تھیں ان میں سے کما میں جم

تع پارتک لے جانے کا نہ وصلہ تھااور نہ صلاحیت. بھیڑھنی ہونے لگی اب جو ملتے تے بل ہونے اللہ عرائے اللہ اور یل محسوں کرسکا تھا کہ پاؤں تے جوقالین بچھا تھااس کے تل ہوئے تی ہے تمایاں ہورہ ہیں .وہ رخسارول سے کرنے والے آ نسودل کو كال تك جذب كرسك على بي كاجس جكه بية ستال تعابياس كي قربت عيم كرفي تع جو باوَل تل بي

آ تا تماليكن ين ال معرع برا تك كيا. بكلا موكيا. كده و نبيول مين رحت لقب يان والا.. من اس في كوسلام كرف جاتا تقارير كما دُرار عاما تقار

مرجي نبين معلوم كررياكهان ع آمكي ايك اداكار وايك كلوكار وانبين تويها نبين آنا عاب تفاليكن وه آگئيں.. چونكه من گانه كا كا بوشيار اور هجراعقيدت مند تونبيس تما كرعوام الناس كوزلان كے ليے صرف وه بيان كرتاجوه مناج يت سق رثريا كوسفر كرديا.

> حريات عين اورات اونح وانتول اور بنجاني بكاريس صدائي ويناكيس.. " في مور من آن يمساب ول كاسفينه. شاهدينه"

بجھے نبیں معلوم کی ٹریا بھی شاہ مدینہ کے در بار میں حاضر ہوئیں یانہیں الیکن ان کی پیانست حاضری

یہ ہے.. میں گواہی دے سکتا تھا کے دل کا سفینہ بعنور میں آن پھنتا ہے اور فریا دصرف شاہ مدینہ سے کی جا عمق

مرحفظ مير إلول برآعيا..

نہ تو مجھی اس جالند هری کی شاعری کو پسند کیا اور نہ اس کی شخصیت کو کیکن اس نے روضۂ رسول کو ميرى ناپىندىدگى كوروند كرميرى زجماني كى..

سلام اے آ منہ کے لال مجوب سِحانی ..

حفیظ زیاده در نبین منمهرااوراً س کی جگه ایک ایسے مخص کا شعرلبوں پر ناگہاں آیا جو شاعر نہ تھا جنگ بند مسخرہ ایک مخولیہ تھااوراس کے باوجودائس کے نصیب میں ایک ایسا شعر آ گیا جس نے ایسے باشعور عالم فاضل شعراء ممتاز كرديا. يهال تك كرا قبال ع بحى برا بوكيا..

> نی کا جس مگه په آستان ہے زیں کا اتا کرا آساں ہے

نی کے آستال کی جانب چلتے سرکتے اور جھنجلتے استادامام دین تجراتی کامیشعرکیا اور کیے کہا جائے کہ كيسار كرد باتها جس جكه به وه وجكة ريب آري هي جس جكه به آستان بي زين كا جنا عرا آسان موكياتها مس أس كقريب مورما تعالم بلحق ك كنده يرباته ركها بنايرانا يا بي من جان كيا كيا الاب رباتها . قابوش ندتھا. کوئی تمیزندھی اے کہ بیکون سامقام ہاور بہال کے آ داب کیا کیا ہیں.. کیا کہنا ہا اور کیا کہنے ے اجتناب كرنام. أس من كمن من جوة رباتها كم جارباتها اورحضور عفاطب موكر كم جارباتها.

مير اب اي ال رب من جي عرضيال نائب كرد بين .. دُيرُ مرس ن كمر كاكام بيل كيا كافي كورى ب شفاعت كى التواب حشر د بازے بے حساب لوكوں ميں سے بچھے منرور بيجان ليجي كاميرا باتھ جاتا ہے ..اوراس کے باوجودوالیسی پرگنڈی اہمی تک ارزش میں ہے ..تویدوسرا" کہاں" وہاں تک جارہا ہے ...
تواس سے برھرلا جارگ اور کم مائیگی کا قراراور کیا ہوسکتا ہے ..

چنانچہ اقرار کے اس اظہار نے مجھے بے خوف اور آزاد کردیا ۔ شدید ڈراوراضطراب کو ہل بھر میں لردیا . .

اس ایک مصرے نے میری کوری کائی کے ہرصنے کو بھر دیا۔ گھر کا کام جویش نے ہیں کیا تھا وہ اِس نے کر دیا اب بے شک چیکنگ ہوجائے میں فیل ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور پہلی بار۔ جوآ تحصیں صحرا کی خشک کلڑی کی مانند چنی تھیں۔ اُن میں بھی ٹی کا ایک و ٹرہ نمودار ہوتا بھی تھا تو سو کھ جاتا تھا ان آ کھوں نے بلیس جھیکائے بغیر جھڑیاں لگا دیں۔ اُج نینال لائیاں کیوں جھڑیاں۔۔۔

درآ ہ وزاری کی .. ندا ہے گناہوں پرشرمندگی کے باعث ایسا ہوا. آنکھوں نے خودی فیصلہ کیا کہ
اس بے مقصد حیات میں صاف شفاف بہت سے منظر دیجے لیے اب نی سے جململا تا یہ منظر بھی دیجے لو۔ ایک
آ ہٹار کے پار۔ ایک جمرنے کے پار بھی و کیے لو۔ ندی کے پانی اور آنکھوں کے پانی میں صرف جذبات کا فرق
ہوتا ہے تو ذرا دیکے لوکہ جذبات سے کیا فرق پڑتا ہے .. میں نے ان آ نسوؤں کے لیے پچھٹک ودوندی تھی .. نہ
ہٹیانی کی بچو کے و کر انہیں گرنے پر بجود کیا تھا اور نہ نبی کی محبت کی آٹر لے کر انہیں بہایا تھا۔ اور نہ عقیدت
کی آ ہو فغاں سے انہیں سوتے ہوئے جگایا تھا۔ بھی سے مشورہ کے بغیر بی آئکھوں کا اپنا فیصلہ تھا۔

ان جمرنوں کے گرنے سے شایداس گزار نبی میں بچھے قالین کا کوئی ایک بوٹا ہراہو گیا ہوگا۔ کسی ایک گُل کارنگ ذراشوخ ہو گیا ہوگا..

> قربت مزيد ہوئی تواکی تغیر رونما ہوا. تبدیلی ایک عجب ہوئی..

ایک ساعت میں .. جو بھھ ایسے حاضری کے تمنائی اور آس میں لوگ تھے ادران میں ظاہر ہے میں مجمی تھا... دووی تھے جو وہ تھے..اور ایک ساعت اس مسافت میں ایسی آئی کہ وہ مختصر ہوگئے..

ممث محت.

أن كے تدمخفر ہو گئے..

چولے ہوگئے..

ميراقد بمي گفت گيا..

سب کے قد وقامت تحلیل ہورہ ہیں.. گھٹے جاتے ہیں. مرف ان کیمل اب محرکتے جنبش کرتے اور جھکے ہوئے سرباتی ہیں.. جاتے تھے.. پھر جیسے غیب سے مدوآ گئی.. ایک شتی صرف میری خاطر ساحل تمنا کے ساتھ آگئی..

ایت با رس در عثانی گنبدول کی نیلابت میں ایک لبی تکمین دُم والاعشپ پرنده تیرا اور ایک ایے معرع کی صورت میں جھے پروار دورا کہ مجھے پار لے گیا.

یا بھے پرواز دور ہے۔ یہ سے پہرے کے اور نہ صرف گلز ارنبی میں بلکہ بدن کے کلٹن میں بھی چیئے لگا۔ میری بے بھی اور بے دھیانی میں آتر ااور نہ صرف گلز ارنبی میں بلکہ بدن کے کلٹن میں بھی چیئے لگا۔

كيقي مهرعلى مجقية تيري ثنا.

بس بہی تو عرض کرنا جاہ رہا تھا اور عرض کے لیے ہر حرف نا کانی ہورہا تھا. تو بس میں تو فارش ہوگیا.
اطمینان سے سکون میں ہوگیا کہ جو عاجز تھا اس نے بجنو کا ایسا اظہار کیا کہ ایک لمحے کے لیے پر تکمر ہوگیا کہ
ہاباجی ہم نے ہتھیار ڈال دیتے ہیں.. یہی ہاری اوقات ہے جومبرعلی نے بیان کردی ہے اس کے سوااور کیا کہ
ہاباجی ہم نے ہتھیار ڈال دیتے ہیں.. یہی ہاری اوقات ہے جومبرعلی نے بیان کردی ہے اس کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے .. کہاں میں اور کہاں تیری ثنا .. کیا ہے کا فرجود و اُس کمی کرم والے رنگین پرندے کی چیکار جمعے یار لے گئی ..

میں اس مصرعے ہے آ سے .. گستاخ اکھیاں کھتے جالا یاں . تک بھی نہیں گیا. اس مرغ گزار نی کے پاک ان کی کے بیان کے گزار میں جانے جوگائی ندر إ.. ماجت ہی در بال مصرعے میں ہی الجھ گئے .. ایسے کہ کسی اور بیان کے گزار میں جانے جوگائی ندر إ.. ماجت ہی در ہیں. ای میں یادُ س الجھائے چاتار ہا..

اس ایک مصرع کاورود مجھے پارلے گیا.

ئىتھےمہرعلی..

به و محتیر کا شاره کرد با تعا اُس کهاں کی جانب جو تحت السرامیں کہیں تھا.. جہاں روگر دانیاں تھیں.. اعمال کی سیابیاں تھیں ایک اتھاہ گہرائی تھی ادرکوری کا پیاں تھیں..اور میں وہاں تھا..

منتع تيري ثنا.

اور بدو مرا "كتيف" .. بدو مرا" كبال "بلند موتاع ش بي پار مواجا تاتها..

ايك "كبال" مستنصر كوايك كهائى كى اتفاه كبرائى مين تقيم كرتا ب.. اور دو مرا" كبال "ال كبرائى مين تقيم كرتا ب.. اور دو مرا" كبال "ال كبرائى مين تقيم كرتا ب اور دو بال سے عرش منور تك جاكر اس كے درواز دل پر دستك ديے بغير كده بحى ال "كبال" كى آمد كے ختطر بين پار چلا جاتا ہے .. پار .. جبال فرشتوں كے بھى پر جلتے ہيں .. جبال تك جانے كے ليے ايك الى مغيد سوارى مبيا ہے جو بقول نى كے جبال تك آخرى نظر جاتى ہاسكاك قدم دہال تك

Marking - Lance - Lance

منه ول كعيه شريف

لمی اورد شوارسافتوں کے بعد جب منزل قریب آتی ہوتو یکی کمد بر ملبلی مجاتی ہیں ہے۔ جانے میں بہنچ یا در سافتوں کے بعد جب منزل قریب آتی ہے۔ بہنچ یا در گایانیں ...

ی بات کہتے ہیں کہ سنولیک اس برف کے انبار کے پار ہوتو کیا ہیں اسے مورکر کے اس تک پہنچ پاؤں گایا نہیں رائے میں کوئی دراڑ آگئ تو کہیں اس کی اتھاہ مجرائیوں میں گرنہ جاؤں ..

برسافرای کیفیت میں سے گزرتا ہے..

عمرده جيل آهمي جس كے خلے پانيوں ميں ميراسفيد كنول تيرتا تھا..

ہا کیں جانب اس جیل کی سنہری جالیاں تھیں جن پر کشیدہ کاری کے منظرد کہتے تھے .. یہاں ہے میں اس کشیدہ کاری میں کا ڑھے ہوئے حروف پڑھنے سے تو قاصر تھا..

البتدية خوب آ كاه تعاكرة كي كهدند كه كشيد مور إب.

مےخواروں کی بیاس بجھانے کی خاطر کچھ بندوبست کیا جار ہاتھا.

رے شے میں ماق نہیں ہے.. تاکیا تومراساتی نہیں ہے..

پیشیشه تو بمیشه مجرار متا تھا اور اس میں جو ہے تھی اس کے کم ہوجانے کا امکان ہی نہ تھا کہ بہ قد رظرف مے خوارجتنی پیتے تھے اس قدر ۔ اتن ہی کشید ہوکر پھر ہے اس شیشے کو مجردیتی تھی ..

توشیق میں مے بہت باقی تھی..

كياميرك ايسے بيا سے مفواد كے ليے بھى بہت با تى تھى ..

اب ایک اور مسئله در پیش هو گیا...

جس جیل کے نیکگوں پانیوں میں میراسفید کنول تیرنا تھاوہ سہری جالیوں کے عقب میں رو پوش تھا.. سنہری جالیوں میں ہے جھا تکئے کے بے اندرون کے سحر کوایک نظر دیکھنے کے لیے ایک نہیں تین جار روزن تھے..اوروہ بھی بالشت بھر کے .تواس مختصر لمح میں جب میں سامنے ہے گزروں گا. ڈک نہیں سکا .. چاتا چلاا نگاہ کروں گا تو کس روزن میں جھک کرجھا نکنا ہے..اورنہ جھا تک سکا یونٹی گزرگیا تو کیا ہوگا.

میں پہلاروزن آنے سے پیشتر ہی ذرا جک گیا.

الركين نيس ابو .. علته جائيس .. آسته آسته

'' بینے کس روزن میں ہے جھا نکنا ہے . کس میں بینے ؟''

" يبلے كا تدر كونيس ستون كے بعد جاليوں ميں كول دائر وسا باس ميں .. وى ب. بہلے دو

روزن بين."

ادراب اضطراب ایما طاری ہوا. ہاتھ پاؤں چھولنے لکے کہ بلوق نے وہیے لیج میں جو پھر کہا ہے۔ بہا کہا کہا ہے ۔ بہتری واردوزن میں دوگذالہ

بيكون سااييامقام آسمياب..

جويل بمرين قد وقامت اورتفاخر كما ويتاب.

بی بی فاطمہ کے گھر کی دیوارآ گئی ہی۔ اوران کے برابر میں رسول کے جرے کے قارا کے تھے۔ جب جھے ایسا مگتا ہے یول محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف میں بلکہ آس پاس کے لوگوں کا قد بھی فقر ہو گیا ہے تو یہ برگزنیس کہ ہم سب یونے ہوگئے ہیں۔ بچ بی مختفر ہوگئے ہیں نہیں برگزنییں۔

روفت رسول نے دصال کی جوساعت قریب آتی ہے.. وہاں کاموسم جونجی بیاسے بدن پر ہولے سے بادئیم کے ایک جموعے کی مانند..اسے چھوتا ہے.. تواس کی خوشکوار کی اور کیف ایسے مست کرتے ہیں کہ مرتو جھکے ہوتے ہیں.. جتنا جھکا جاسکتا ہے اتنا ایک انسان جھکا جاتے ہیں.. جتنا جھکا جاسکتا ہے اتنا ایک انسان جھکا جاتا ہے.. جیسے بھار کو بے وجہ قرار آبیں آتا .. انہیں اس وجہ کے فقیل جم وجہ کے دوجہ ترار نہیں آتا .. انہیں اس وجہ کے فقیل جم وجہ کے لیے وہ یہاں آتے ہیں اس کی قربت انہیں قرار دیتی ہے ..

سر كوشيال مزيد مدهم موتى جاتى بين...

لب ہلنا بھول جاتے ہیں..

ايا قرارة تاب كه كهما تكنار جمولي كهيلانا بعي بحول جاتاب.

کہ جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ..جو ما نگنا تھا وہ ما نگ چکے اب صرف دیکھنا تھا اسے جس سے مانگ رہے تھے .جس کے واسطے سے مانگ رہے تھے .بس اسے دیکھنا ہے ..

اسے..جےمحبوب قرار دینے والا دلوں کے حال جانتا ہے.. تو وہ بھی جانتا ہوگا جواس کا مجبوب ہے کیونکہ ان کے درمیان کوئی پر دہ تو تھانہیں.. جواس نے جانا وہ گویاس نے بھی جانا.. تواصل میں دوٹوں ایک ہیں..

ڈرمیرے بدن ہے کب کا رخصت ہو چکا تھا اس کی جگہ اشتیاق دھونی رمائے شانت ہیفا تھا. میں ایک اعتادادریفین کے ساتھ چل تھا تھا۔ میں ایک اعتادادریفین کے ساتھ چل تھا تھا کہ میری کا پی اب کوری نہیں رہی کتھے مہر کی کتھے تیری ثناہے بحر پی ہے ۔ ندو ہاں مجومرزنش ہوگی اور ندکوئی پرسش ..ندمز ایلے گی . دس کے دس نمبردے کر جھے پاس کردیا جائے گا.۔

البنة اس شانتی اورسکون میں ایک گھراہٹ الی تھی جو مجھے حواس باختہ کرتی تھی .. دوچار ہاتھ لب بام رو گیا تھا .. دوچار ہاتھ لب بام رو گیا تھا .. کہیں اب میں گرنہ جاؤں .. کہیں گرایا نہ جاؤں .. دہاں تک بھی نہ باؤں .. اورا کر بھی جاؤں تو ڈاچی والا مجن چل نہ دے .. اپنے حجرے سے کوج نہ کر جائے .. یا پہر پدار اعلان کردیں کہ بس حاضری کا وقت تمام ہوا . جس نے سلام کرنا تھا سوکر لیا .. جونیس کرسکا وہ چر بھی قسست آنرائے ..

يكونى الوكمي تمرابث ريتى ..

برمانر برکوه اوردای کیفیت یس سے ازراب ..

نتش قدم تو کیاس کے سرائے کوہم دیکھتے ہیں. اندرایک نیم تاریک صدیول ہے تھبرا ہواسکوت تھا.

تاريكي مِن بينائي آئي جائي تعير..

أيك سبز پيرائن واضح وكهانى د برماتهاجس پرة يات قرآنى كل بوف لالدوكل كى مانند فمايان ہور ہے تھے ۔ خاک میں بیصورت تھی کہ جو پنہاں ہوگئی ، مبز پیرائن کے بالا کی حصوں پر کناروں پرشوخ سرخ ریک کی ایک پٹی محرا میں غروب آفاب کے بعد کے افق کی ماندسرخ اور زندہ جس پر کاڑھے ہوئے مقدس حرف ال نيم تاريكي مين بهي وكمة شع ... رنگينيول مين دوب كيا پيراين تمام ..

اور بال بيرتا تك جما تك صديون يا ببرون برمحيط نقمي.

محض دوحيار ثانئے تھے..

اليے تائے جودو چار بارآ تکھیں جھیکنے سے گزرجاتے ہیں.

معض أيك أده تها تك تعي.

صرف ایک آ دھ جھات تھی .. بل دوبل کی پنجالی 'مجھاتی ''تھی ...کین اس ایک جھاتی ہے دل کے ایسے بوہ اور باریاں کھل کھے جن کے بارے میں جن کی موجودگی کے بارے میں میں اب تک لاعلم تھا. يددرادريكر كيال كبال ع آمير بيل توان كوجود ، كاه ندتا بيراتو يكى كمان تماكراس ول میں کوئی درواز ہیں کوئی کھڑ کی ہیں 🔑

بیا کیگنبد بے در کی ما نند صرف اپٹی کو بخ سنتا ہے . سوائے اینے اور کسی کی نہیں سنتا اور اب بیہ كدان دروازوں اور كھر كيول ميں سے ايك الى مواچل ب كريدول ميرى بھى تيس سنتا. مجھ سے ايبا باغى مواہے کہ یہ پردا بھی نہیں کررہا کہ وہ جودهم کنا بھول رہا ہے تواس کے نتیج میں میں مرجاول گا..

الی ہوا چلی کہ بہت ہے شکے شک شبہ کے میہ موااڑا لے گی..

یں جوایک عادی کھوٹاسکہ تھا. بہت دریتک کھرانیس روسک تھا. ب شک اس کے ساہ پوٹ کھر كرد كيميز علائے ين كر اتو موا تھا كيكن خاند كعيے باہر آيا مول تو چرسے ذيك چڑھنے لكا. ايسا تهدور تہدزنگ چڑ سا کہ بھے بیچان ندہو یاتی تھی کہ سکت کون سے زمانے کا ہے . تواہمی میں پھرے کمونا تھااوراہمی

اس ایک "حبماتی" نے سب زیگ اتارااییا کہ میں انجی تک کمر ااور نوال محور مول .. بے شک کسی بازار من آ زماليا جائ . كونى دكاندارا تكاريس كركا..

356 ہورہ ہیں آؤٹ آف فوکس ہوکردھندلارے ہیں..آھے چھے ہوتے جاتے ہیں..ایک مقام پر خمرتے ی نيس اور محيدين نيس آرباكدان بس كس كوفوكس بيس ركمنا ب...

میں نے ڈرتے ڈرتے کے سلحق برانہ مان جائے کہ وہ بھی تو ایک کیفیت سے دوجارتھا ادر میں اے بار بارڈسٹرب کرر ہاتھا ، پھر ہے چھا'' بیٹے ایک مرتبہ پھر بتادو . کون سا؟''

ادرای کے جواب دیے سے پیشتر میں جان گیا. میں مزید مخصر ہوگیا. بدن ہر مخبائش کی حدمبورک

سونے کی ایک تھنی بوند جو نیکنے سے پیشتر اہمی کول حالت میں ساکت ہوئی ہے نہری جالی میں مفہری ہوئی ہے..اوراس بوند کے اندروہ تھا..وہی تھا..

من أس ہے آ تکھیں نگا تونہیں سکتا تھا كەراستے ميں رينگ تھی جو مجھے روئتی تھی .. میں رينگ تمام كرايع حواس محبت إوراشك اورآ تكهيس اس روزن حقريب كرويتا مول .. اندرتكاه كرتامول ..

اندرتوايك كهي اندهراب .. كجه دكما كي نه دينا تها..

بہلی نظر تھی جس نے سوائے تاریکی کے اپنے سامنے اور پھونہ پایا.

اورایک نظر کچھے نہ دیکھنے کے بعد جب میں نے پللیں جیکیں تو جالیوں میں ترم کی ہوئی تھنی ہوند کے اندر .. کچے نظر آیا. بنہیں کرصاف نظر آیا اور کوئی بچان ہوئی نہیں .. بس تاریکی کے پردے ذرا بلکے ہوئے تو ان من چهدکمانی دیا..

جیے رات کے وقت میدم بیلی چلی جانے سے ہرجانب نابینائی رائ کرنے گئی ہے میرا ہت آ ہتاں کی عادت ہونے لگتی ہے .. کچھ کچھ غیرواضح اور بغیر بہچان کے بھائی دیے لگتا ہے لیکن یمال نظم ا جائے ہے مجھ سے کہ اشتیاق اور جذب کی البریں مجھے چیچے سے دھلیاتی تھیں کہ کیا 'بت بنا کھڑا ہے ۔ جل ۔ راستہ دے اور بھی تھے سے بڑھ کر دویے ہوئے منظر ہیں چنانچہ یہاں آ ہستہ آ ہستہ عادت ہونے کی کھی تجا تن انتہا اورنظر بھی جانتی تھی ای لیے بہلی نظر کے بعد دوسری نظر بی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پچھ پچھود کیھنے گی ایک نظر اس سنبری بوند کے پیچیے زمیں کا بعثنا لکڑا آساں تھااس پر معلق سبز گذید تک گئ تھی تو وہیں رہ گئ تھی ..ادر سیدوسری تظریمی جوسنبری بوند کے اندر کی ہے تو وہاں سے نہیں لوئی ..

اندرایک نیم تاریک صدیول سے مراہوا سکوت تفاد

مل جما موا اے بدن پر چھے سے وعلیاتی اشتیات اور جذب کی اہریں سہارتا رینگ پر ہاتھ رکے سنبرى جاليوں كى كشيده كارى ميں جوروزن تھا.. إك جيمونى سى كھڑكى تھى ..واحد كھڑكى جودو جہان پر ملتى تمى ك وإلة قاكابرام تماين أسيس عجماتك تما..

تانكنا جمانكنا كبعونه كميا

ول عرق رف كوندكيا

اورو ہاں ہے ہٹ جانے پر پچھائی پچھتا سٹ نہیں ہوتا. ان کے لیے جگہ خالی کروینے پر پچھافسوں نہیں ہوتا. آن کے لیے جگہ خالی کروینے پر پچھافسوں نہیں ہوتا. آ پ بخوشی ان کے راستے ہے ہٹ جاتے ہیں جودُ ور کے شہروں ہے آئے ہیں.. میں ہٹ رہا تھا. آگے بڑھنے کو تھا. یاب جریل کا زُنْ کیے وہاں سے نکل جانے کو تھاجب بلوق نے میرے کند ھے پر ہاتھ رکھ کرکہا'' با ہزئیں جانا ابو...ادھرآ جا ئیں.''

". pol"

اس ایک "مجماتی" کے دوران جھکے ہوئے جمانکتے ہوئے پہلے تو میں نے بلندا واز میں اسے نہائد اواز میں اسے نہائد ہوئے پہلے تو میں نے بلندا واز میں اسے نہایت بے تکلفی سے ایسے سلام کیا جیسے یاروں کو کرتے ہیں اور پھر باب السلام سے جاتے ہوئے یہاں تک وہنچتے ہوئے جہ می عرضیاں ٹائپ کی تھیں . التجاؤں اور سفار شوں کی درخواسیں کھی تھیں دو سب کی سبائی لیسی تھیں اس کے سامنے ڈھیر کردیں . .

وریں جو قبل ہونے ہے ڈرتا تھاجان گیا کہ میری کوری کا لی پرانہوں نے دی کے دی پورے نبر اگا کر جھے اتمیازی حیثیت میں پاس کردیا ہے..

اگر دہ قبول کر لے۔ دہ پاس کردے تو اس جہان میں کیا سب جہانوں میں کون ہے جو مجھے قبل کرنے کی جمادت کرسکتا ہے ۔۔۔

جالیوں کی درز دل میں ہے مجھے حضور کے بیرائن کی سبزادر سرخ مبک آتی تھی مجھ تک آتی تھی. ان کے اوڑھے ہوئے غلاف کی جادوگری مجھے اسپر کرتی اور مجھ جھاتیاں مارقے والے .. تائک جھا تک کرنے والے محض کے تن بدن میں دھومیں کپاتی تھی..

كيقه مرعلي كيقم تيري ثنا.

اور میرے پیچھے آنے والے جینے بھی تھے ان سب کی آنکھیں میری پشت پرجلی تھیں۔ کراور
کندھوں کے درمیان چھید ڈالئی تھیں مسلسل پینتظرآ تکھیں دینک دیتی تھیں کہ بس جمیں راستہ دورہ بم
بھی تو بہت و ورسے آئے ہیں۔ کہاں کہاں ہاں ہے آئے ہیں کیا بتا کیں۔ اس دنیا کا کون ساکونہ ہجہاں ہے اس نہیں آئے۔ بم کے کہیں بڑھ کرطویل کر مشقت اور جان لیوا مسافتیں طے کر کے آئے ہیں تو بمیں بھی جہا کہ
لینے دور جمہیں کیا خبر کہ جب کوئی چینی بٹی آن سے چلتا ہے تو کسے یہاں تک پہنچا ہے۔ منتم بی جائے ہوکہ
واضعان کے مسافروں پر کیا گر رتی ہے۔ بم بھی آگا ہیں ہو گئے کہ مالی کہاں واقع ہے۔ شہر کو کو کا اُنہوں ہو ہے جو آئے ہیں آؤ کے اور وہاں سے یہاں پہنچ کے ہیں۔ بم تو آسائش سے لا ہور سے اڑے اور جدو اپ جو کہ بھی ہے گھر پہنچ کے میں بھی جھا تک لینے دور بھی اپنے دور کے شہروں جا گئے ہوں کہ سے میں اور تھا ہے۔ کو کو روز کے شہروں کی دیوار نہ بنوں دکھ لینے دور بھی دور کے شہروں سے اپنی اور ایم کی دیوار نہ بنوں در کھے لینے دور بھی ہوں کے جس میں کو آسے دور کے شہروں سے آئے ہیں کہ تھے ہمری نثارے دور بھی لینے دور بھی کو اور کی شہروں سے تھی اور دول سے ایک کہتے میری نثارے کو تھی بھی جی گری گئی گئی گئی کرانے کرانے کے دور اس کے دور کے شہروں کی دیوار نہ بنوں دور کی شہروں سے آئے ہیں کہتے میری نثارے کو کرانے کہ کو کرنے تھے اسے دیکھ لینے دور بھی کھی خبری نثارے کو کی اور دور کا کو کی کو کہتے میری نثارے کو کرانے کہ کی کو کرنے کو کرنے کے بھی کو کرنے کی کو کیا کہ کو کرنے کہ کے کرنی گئی۔ اور دوباں سے کہ کو کھی کہتے کی کی کو کیوار نہ بنوں دور کی شہروں کیا گئی کی کھی کی کو کہتے کہ کی کہتے کری نثارے۔

مرف ان کی آ رام گاه تونبیں ہے جس کی جانب پشت کیے کفرے ہو .. ان کا کمرے وہ خود ہیں .. پنبرای مقام پر دن کیا جاتا ہے جہال وہ فوت ہوتا ہے انہوں نے خود کہا تھااور وہ اپنے مجرے میں ای مقام چیبرا نامله ایک در این مین این پر بین ای جگه جهان وه لین موجره مبارک کا در دازه جس پرسیاه کمبل کا پرده پر امواقعا اس کارخ کدم کوقعان

بكدررواز وتو تفانيس صرف چوكھك تھى جس كة كے يہا مكبل تھا شايداس كارخ ادهراى تعاجدهر پشت كي

وہ ابھی یا ہرآ گئے تو بچھے بول مندموڑے کھڑاد کھے کرکیا کہیں ہے بتم بھوے تنے میں تمہیں صفے کے تمزے سے اٹھا کراپنے ساتھ جمرے میں لے گیا تھا اور کھانے کو مجوری اور پینے کودود ھا ایک پیالد دیا تھااور الدينة مود ع كور مرايكن وه تواحسان كرتے تين جماتے نہ تھے.. مجھے اس بے ادبی پر کھونہ كيس كے.. بر مترائیں مے اور معاف کردیں گے..

اور جب وه مسافقول اورغز وات سے لوٹے ہول مے توبینیا قصوی سیس جہاں میں کمڑا تھا شاید بہیں اس کے آس پاس کہیں بیٹھتی ہوگی۔ اپنی اگلی ٹانگوں کوخم دے کرسکیٹر کرزمین بہیٹھتی ہوگی اوران پراپی لبی گردن رکھ دین ہوگی تا کے جن کوار نے میں آسانی ہو۔ اگر اس اوٹنی کی میٹلنیوں کے مقام پرقدم دھرتے ول

اگرچەنمازمخرب كى سى الى دات كاتھا روشنيول كى بېتات مدسے بابراورسنبرى فانوسول كى چا چوند تنی مجر بھی حضور کے گھر کا سایہ جھ تک آتا تھا. بدروشنیاں بدچکا چوندنہ بھی ہوتی بلکہ نہ ہوتی تو امپماتھا مجر بھی میں ان کے سائے میں روش رہتا. تومیں ان کے سائے میں آیا ہواان مصلسل معافی کا طلب گار ہوتا تھااور بار بارا بنے آ ب کومطعون کرتا تھا کہ یہال کیوں کھڑے ہوئے ہواور یوں ۔ان کی جانب پیٹے كي ..اوربار بارات آپ كوروكما تهااس شرك كے بوئے كوائے بدن اورارادے ميں سے پھوٹے سے روكما تفاجو خدائخواسته مجھ پر غالب آ جا تا تو میں کعید کی جانب ہے رخ موٹر کر جن کی پٹی ویوار کی طرف چرو کر لیتا. الله الله الله على المين السوري" كمتا اور محرمنه ول كعية شريف كرلينا. اكر چدانبول في ال ومول ير لعنت بیجی جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بجدہ گاہ بنالیا کیکن میں تورب کھیہ کو بجدہ کرنے کے سوامسی اور کو کدو کرنے کا سوئ محی نہیں سکتا تھا. میں پرسش کرنے کے لیے تو ہر گزاینا کعبدنہ بدایا بھن ایک ساعت کے ليے جن كروبرو مونے كى خاطر.. چره به چره بوكر صرف"مواف كردي" كينے كى خاطرايا كرتا..اور كمر ا با تبلددرت كرايتا .. بس يه وعده كرايت كه بي سركار آينده بمي ايباند موكا اور پر تبلد وجوجاتا .. مغرب کی اوا کیلی کے دوران طاہر ہے مجدنوی میں موجود برنس سکوت میں تھا۔ کہیں کوئی ذر وجر

حرکت ندمی .. جو نمی سلام پھیرا تو روضة رسول كرة مے بہنے والی عدى پھرے رواں موكى .. چہل پہل شرور

آس یاس نماز کے لیے جکمل جائے۔ جہاں صرف چنولوگوں کے لیے بی جگہ ہوتی ہے . ہم سے آ میمون دویان سرت مرت در ماری ای جالی تنی .. یمال کمڑے ہونے کے لیے بہت ہمت درکار تنی بدن تو بہلے ی مروری کے لیے انہیں سلام کر لینے کے پرمسرت اضطراب کے الاؤمیں دیک رہا ہوتا ہے اور جب ان کا آس یاس کے لوگوں میں سانس لیتے ہوئے آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو ٹانگوں میں سکت نہیں رہتی کہ کی مقام

سین خوش بختی کابیاحیاس تادیر ندر با. نماز ادا کرتے ہوئے میں بھیکنے لگا بھولنے لگا ابھی تو ناز قا كركس مقام پر كھڑے ہيں اور ابھی افسوس نے جڑیں بكڑ لیس كم اس مقام پر كيوں كھڑے ہيں... ڈاپی والا جال خواب میں تھائیں این کی آرام گاہ سے مندموڑے پشت کئے کھڑا تھا..

منة وَل كَعِيمْ ريف تَعالَى بيكن اس كي خواب كا وسه مندمور على اتقار بشت كے كمر اقعار یں نے اتنا مجرم محسوں کیا کہ میں آسانی ہے نمازمنقطع کرسکتا تھا۔ کیسی گنتاخی ہور ہی تھی مجریں نے نماز کے دوران بی ان سے مخاطب ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ سے آپ بی کا فرمان ہے کہ نماز کے ليے كعبه كارخ كرو. نو آپ كى اطاعت ميں ہى ايسا كرر ہا ہوں . بس بے دھيانى ميں يہاں آن كورا ہوا. آيندہ يه گتاخي نيس هو کي معاف کرديجي.

بے شک اس مقام پرنماز پڑھنے میں بہت تو اب ہوگا مبحد نبوی کی اگلی مفوں میں روضۂ رمول کے وامن میں اتن نزد کی میں کداگر وہی زمانے ہوتے اور دن کا دفت ہوتا تو جہاں میں تھا رسول کے گرکی فی دیوارکاسایدیهال تک بوتا .. میدقوند بوتا که بیل جس کے سائے میں بوتاای سے منہ مور کر کھڑا ہو جاتا ، اتا بادب ونهوتا يومير ع محض مايددار جم مجص معاف كرديجي ..

میرے برانے یا بی من میں میمی خیال آتارہا کدائن وسیع معجد ہان زمانوں میں جتنامہ بدقاً آج بيم مجداتى بوى إدريه جدد وضة رسول كة مح باب جريل ك يبلويس اتى چولى ي بوق يهال اكر المازند بمي برهي جائ تو كورج ب. جالى كرمام يدجهوني ي جكه فالى جهور وي جائ .. ان كاحرام مل الوكيا حرج بي محموف موف توابول اور عارض بادشا مول كي خدمت ين حاضر موف والع محاسلام عرض كرنے كے بعدالے قدمول علي آتے ہيں تاكدان كى جانب پشت ند بوتو.. تواس دين ونيس كشاه سے کیے مند موڈ کر بے شک وہ نماز ہی کیوں ند ہو کیے پراھی جاستی ہے..

ان کے پاؤل کی جوخاک بھی نہیں جو بزرگ جہاں وفن ہیں ان کے مرقد سے مدمور تے ہوئے جي محمول مولى عولى

يرشرك كالومتلة بي بين بحض أداب مفل كامعمولي سانقاضا ب.

362 موگن. ہر شے ترک میں آگن. ہم نے روال ندی کے اس کنارے پر کھڑے ہو کر بابا کو بلند آ واز میں ملام کیا اور پھر باب جریل میں سے گزر کر باہر محن میں آگئے..

باہرآئے ہیں او پھر کھد بدلگ کی ... بہتی اور گھراہ شاک کی کدابھی وہ پاس سے ابھی دوری ہوئی ہے ... ایک بار تو دیکھا ہے لیکن دوسری بار دیکھنے کی ہوس بس سے باہر ہوئی جاتی ہو ہم پھر مجر نبوی کی دیواروں کے ساتے ہیں چلا ہے۔ ایک باب السلام تک آتے ہیں اور پھر سے بلتے لبوں ادر سر کوشیوں اور کی سے سرخ ہوتی آئے ہیں ادر پھر سے بلتے لبوں ادر سر کوشیوں اور کی سے سرخ ہوتی آئے ہیں ...

ان کی جانب پر صفح ہوئے تی نیس مجرتا.

عمر كاميد دا حد سفر بيجورائيكال نبيس جاتا.

ان سے باتیں کرتے دروو پڑھتے سلام کرتے جی نیس جرتا..

ہرکوئی اس دربار پر بی چوکھٹ پر گرے سیاہ کمیل کے پردے پر پلکوں سے درباہے ۔۔ ۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جے حرف دعا یاد نہیں

حرف وعاكبال إدريج بين..

عمر بن عبدالعزیز روضة رسول کے اندر گئے تو انہیں بی بھی گوارہ نہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں ہے اس پر جی ہوئی دھول کو پونچیس ..انہوں نے سر جھکا کراپنی سفیدریش ہے رسول کے گھر کی جھاڑیو نچیے کی.

اگرچہ نبی کے دربار پر ..اس کے در پر .. ہزار دن اوگ دستک دے رہے تھے لیکن بیل خوب جانا تھا کہ حضور ہر پلک کی دستک کوالگ الگ بہجانتے ہیں ..ان پلکوں میں اگر چہ میری پلیس گنا ہوں کے بوجو ہے بھاری تھیں .عمر رسیدہ ادر جمڑنے کوتھیں اوران میں زورسے دستک دینے کی سکت نہتی لیکن میں خوب جانا تھا کہ وہ بہجان رہے ہیں کہ میں ستنصری پلیس ہی ہیں جو دستک دیتی ہیں ..

وستك دين كے ليے قربت توضروري نيس.

من لا مورمس بيما الي محرين بيفاجمي تورسك درراتها.

جود ور کے شہروں والے تھے ..و وائن دوری میں بھی تو دستک دے سکتے تھے ..

تو می مطمئن ہو کمیا کدانہوں نے میری دستک ن لی ہے .. کدید مستنصر کی وستک ہے .. قربت کی ضرورت نہیں ہے ....

## "سبرگنبد کے بیں کیمپ میں اور "فن شی" مدینہ میں"

دوسری حاضری کے بعد باہرآئے ..روضة رسول کی دیواد کی قربت میں مجدنبوی کے <u>کمل</u>محن میں ج<sub>ورات</sub> تھی اس کی ہوامیں خنکی غالب تھی اورا کی اپنائیت تھی ..

بورات کا میں ڈیرے ڈال دیے ... چند محول کے لیے مزید ثواب کمانے کی ہوں ہے آزاد ہوئے اور ادھرادھری باتیں کرنے گئے ...

اور مبیں بریس نے فررااس دنوارے بیچے بث کراس پرسائیگن جوستر منبدتھااے کامل حالت

يكھا..\*

بېلى باراحماس مواكه ميرى صرف ايك نگاه نتمى ..

ا كي توأس دم اس مبر گنبدتك كل اوروين قيام كرلياجب من في است سفيد چمتريون كي اوت مين

ريكها تحا..

دوسرى استبرى بُوندروزن كاندرجوكي توليك كرندا كى ..

اوراب بہتیسری تھی جواس رات میں سرگنید کے پاس کیٹی تو وہیں کی ہوگی۔ شاید وہیں اس کی ملاقات پہلی اور دوسری نگاہ ہے ہوئی اور وہ متیول بسیلیاں ہوگئیں۔ وہیں روگئین۔ انہوں نے داپس میری

شك بعرى اور كا فر بوتى آئكھوں ميں آ كركيا كرنا تھا. ويں رو تمين

وه تينون محض اس ليه و بين نبيس ره مئ تعين كدوه كنبد سزر مك كالحا..

و کسی بھی رنگ کا ہوتا انہوں نے والیس نیس آنا تھا.

سیکنید جب آخری بار پین بواقعا تو ترکول نے اے ڈھائید کے لیے برزرنگ کا چناؤ کیا تھا۔ اس عیشتر مختلف ادوار میں بیگنبر مختلف رنگوں کا بواکر تا تھا۔ کہ اسلام کا کوئی ایک مخصوص پسندید ورنگ نہیں ہے.. اس کی رنگار کی میں سارے رنگ ہیں کہی ایک رنگ کا تھیں نہیں کیا گیا۔ موقع کل کی مناسبت سے رنگ بدلتے دہے۔ ان میں حضور کے کرتے اور تبد کا سفید رنگ بھی تھا۔ سیا والم بھی تھے اور زرو پر چم بھی تھے۔ اور بھی کی اور منی کا رنگ تھا۔. یقریا بھی بری پیشر کا تقدے کہ ایک دوست انگلتان ہوئے اوائے می عمرہ کیا اور پھر اونے بچھے کہ کیے تارز تمہارے نے سنرنامے ' خانہ بدوش' کا سرورق نہایت شاندار ہے میں نے بہندیں دیکھا تھا۔

"دينديل؟"

" باں..وہاں محدنبوی کے سامنے کتابوں کی ایک دکان تھی اور تبہارے سنرتاہے کی پانچ چھ کا بیاں بیں بھی تھیں!'

" فانه بدوش" پرسعیداختر کی تخلیق کرده میری پورٹریث چمپی تھی.

" بيربتاؤ كدميري بورثريث كارخ كس جانب تعا!"

"'ووهنهٔ رسول کی جانب."

اوران پجیس برسول میں جب بھی میرت خیل میں بیآیا کہ بھی میری تصویر وفت رسول کے سامنے آدیزال تھی تو جس نے ہمیشہ اس خیال سے فوری طور پر اجتناب کیا وحیان کی اور جانب لگایا کہ اس خیال کو زیرد داشت کرنے کی جھ میں سکت ندھی ۔۔اورا نج میں خودان کے سامنے تھا۔۔اور میں اب بھی اپنا وحیان کی اور طرف نگا تا تھا کہ یہ خیال بھی کہ میں خودان کی جانب رخ کیے کھڑا ہوں۔ جھے مخبوط الحواس کردیئے کے لئی تھا۔۔

میں نے دیکھا کہ ایک بڑگائی بابائمیر کے ساتھ تو گفتگو ہے اور ٹمیر نہایت غورے اُس کی عجیب می باتمی من رہا ہے ... بیٹا.. پاکستان .. پھر پاکستان سے بنگلہ دلیش. بنگلہ دلیش سے ڈھاکہ.. ڈھاکہ سے مکہ.. مکہ سے ڈھاکہ در دھاکہ اور کہ ... مکہ اور ڈھاکہ..

ایک پاکستانی نوجوان مجھے پہچان کرمیرے قریب آبیفا. '' تارز صاحب بیں آپ کی خدمت بیں یمال کیا بیش کردل .. میں نے جتنا عرصہ روضۂ رسول کی دیوار کے قریب بسر کیا ہے اس تبیع پرحضور کی تاوکرتا مہابوں میری پر تبیع قبول کر لیجے ..'

مفیددانوں کی پینچ کیابے بدل اور شاندار انعام تھا.

سیل اس دیوارے ساتھ لگ کروہ افغان بزرگ بیٹھا کرتا تھا جس نے ایک روز بخوق کو پاس بلاکر کا انتقاب نے دیکا رہوں کو پاس بلاکر کا انتقاب کو یکھا ہے کہ تو یہاں جیسے حب رسول میں فرق آتا ہے حاضری دینے توسنت رسول برجم عمل پیرا ہوجا۔''

میرون کا کہنا ہے کہ ابا بھے یوں لگاجیے پیخواہش اس بزگندے اتری ہے جس کے سائے میں وہ انفال بروگ برا بھان تھا۔ انفال بروگ برا بھان تھا۔ انکار کرتا۔ واڑھی بردھالی۔

وه دارمی کتے روز رنی اور کیے ماف ہوگی اس کی داستان الگ ہے..

اہم وہ تھاجواں گنید تلے خاک نقیں تھا.. سبز گنید ہموار سطح کا نہ تھا.. ستطیل کھڑیاں تھیں جوڑی ہوئیں..اوران پر دھول تھی..اورمیریا ایک نبیں تین نظریں اس دھول سے چھوتی تھیں اوراس کے پچھوڈ زے ایسے تھے کہ نہ میری آتھوں میں رڈ ھکتے تھے کہ ریت کا ایک ڈڑ ہجی آئے کھ کو چھپنے کی راہ میں آ کرشد بداذیت کا باعث بنا تھا' بلکہ انہیں مسکودیتے تھے..

ەلىك درە ق الدونچەن دەرىن كىلىدىدىدىدە بات براھا بىلدا بىل مېزگىنىدىدە مول كىلىك دىيز تېرىخى ..

توركنيد جومبز تعاتوان كارتك ابمنبيس تعا.

معجد خوی کا ہر درواز ہوستون فانوس قالین سب کے سب تھرے ہوئے اور شفاف تھ لیکن ہو اس معجد والا تھااس کے گھر کا گنبد دھول میں اٹا تھا اتنا کہ میری تینوں نگا ہیں اس میں سے پچھوڈ زے میٹ کر میری آتھوں کے لیے بھیجی تھیں۔

مید جوکلزیاں تھیں گنبدگی. آپس میں جڑی ہوئیں. الگ الگ دکھائی دیتی توان میں ایک ایک کلای مقی. ایک تخته ایسا تھا جوان ہے الگ نظر آ تا تھا. شایداس مثام پرکوئی ایسا تخته نصب تھا جو پوسیدہ ہوجانے کے باعث بدل دیا کمیا تو یہ نیا تختہ. یا نٹی گلزی واضح طور پرگنبدگی گولائی میں الگ سے نظر آ رہی تھی ۔

میں اس گنبدگی گولائی اوراہے و هائی والی گلزیوں اور تختوں کو کیوں اتی تفصیل ہے بیان کررہا ہوں؟.ایک تو یہ کہ جود کیمنے تھے وہ اے ایک نظرے و کیمنے تھے جب کہ میری تین نظریں وہیں رہ گئی تیں اور دومرے یہ کہ میرے لیے مب مدینہ سنگ وخشت تھا جو میں کہیں بھی دیکھ سکتا تھا اور میرے لیے صرف یہ مبرگنبدتھا جو میں کہیں بھی نہیں و کھے سکتا تھا.

جہاں اس وسیج وعریض علاقے میں . مجدنبوی اور اس سے المحقد میں کے میدانوں میں مجی صفائی اور سخرائی ہے تو اس گنبد پردھول کیوں بسیرا کرتی ہے . . شاید کی میں آئی ہمت ہی نہیں کداس کے ساتھ سیڑی لگا کراس کی جماڑ ہو نچھ کرے . . شاید جان ہو جھ کرالیا کیا جاتا ہے کہ بیددھول انمول ہے . .

جب بھی ہارش اتر تی ہے تو یہ کتبدؤهل جاتا ہے .. جوکوئی بھی بخت آور آس پاس ہوتے ہیں وہ جھولیاں پھیلا دیتے ہیں تاکہ ہارش کے پانعال شکا محل کرجوشی آرہی ہے شایداس کا ایک ذرّہ خیرات میں ل جائے..

پانی سے چمرہ روش کرلیاجائے..

آسان يركوني إدل ندها.

مينديرسن كاكونى امكان ندتها..

اكركيس ايك بحى بادل موتالويس جمولى يحيلا كركفر اموجاتا..

ودفت درول کی دیواد کے ساتھ لوگ سر جمائے مختر ہوتے ان سے باتی کرتے تھے .

مندول كعيم شريف

البدة عشاء كى ثمازى ادائيكى تك أنبيل بهلاتا بهسلاتار باكر بليز شوري تا بتدكرود. الجي جلت بين.. مم مجد نبوی کے محن میں تادیر مسافت کرتے ہا برآ محے..

بابرآئے ہیں توسائے ایک شوخ اور گرنگ دمکا دہکا زندگی سے دھر کامدید تھا۔ ایک مفن کی مقار

چده کی ما نندایک روکھا سوکھا پیمکا شہرنہ تھا.. زندگی کی مسرتوں سے لطف اندوز ہوتا ایک زندوشہرتھا.. كوچهُ وبازار مِن روَقتين تعين..

ن پاتھوں برلوگ بے بروا چلتے تھے جیسے تفریح کی خاطر نکلے ہول. اوران کے چبرے سادگی کی ف بصورتی ہےد کتے تھے ..

سوائے اس کے کیموسیقی مفقودتی باتی ہروہ شیخی جوزندگی کی رنگینیوں کی نمائندگی کرتی ہے.. ويد موسيقى بھى تھى ريستورانوں اورقبوه خانوں ميں ليكن ملكے مرول ميں ..

یا کشانی گانے بھی اور عربی دھنیں بھی..

عاجی لوگ ...جومیری طرح کے عارضی حاجی شہر تھے کہ دوجا ردن میں اس فرض سے سبکدوش ہو میں اور کھر کی را ہ لی .. بلکہ سلسل تھے جا جی تھے جو پچھلے ایک ماہ ہے تواب کمانے میں معروف تھے اور اب جاکر فارغ موے تھ تو نہایت لا پروا . چلیا اور شوخ مورے تھ .. بدر الغ شاپنگ فرمارے تھ .. باندا ہنگ مي جاؤتاؤ كررب سے ..ريستورانول مي براجمان مرغ روست اور بلاؤنوش كررے سے .. تيتم لگارے تنے جیے سب یابند ہول سے بے نیاز ہو گئے ہول.

حاجي خواتين بھي سي حد تک بني سنوري تھيں..

مجدنوی کے سامنے ورجنول منزلوں تک بلند ہوتی جاتی ورجنوں عمارتیں جمگاری تھیں . پہلی منزلول پرجوسپرسٹوراورشاندار د کا نیس تھیں ..وہ گا کون ہے بعری پڑی تھیں ..

سرخوش کا یہ ماحول ایسا تھا کہ میں بھی جدہ کے جگر بندموسوں بنی عرفات مردانداور مکد کی ما بنديول كوبعول كيا اورشاندارشا ينك مالزاوران ك شوكسون من نبايت اشتياق سي الحين جما تفخه كا..

یمال بہت ے روش اور مبتلے 'عطرسٹور' تھاورہم ان میں سے ایک کے اندر یو بی چلے گئے.. الدعرب كرواي برفوم اور وعوكي مبك كهيلات تنه. يهال جاف كون كون كاعر في خوشوني وعوش کال حیں اوبان اور ووے سر قشے تھے ایک روایتی مخر دلمی شکل کے حقہ نما شینڈ بی اوبان کی کنزی کا ایک الزاسك كرنهايت تميزدال دكاندار في مكرات بوع بمين اس كى خوشوسكمانى اورات خريد فى ترطيب دى .. ليكن بيرزغيب قدر يركرال تلى . اگرچلوبان اورخودك تذكر يمقدت محفول يس ملت يس. لد الرين اريخون من ملت بين كى مدتك مقدى مجه جات بين ليكن مجد نبوكا كرما من ي كرموا كمه

اور يمين پرايك يا كتاني مجذوب بهي بينها ب. وه بميشے يهال موجودتها.

کوئی خداترس اور بمدرد پاکستانی ایسا تھا جواس کے دیز میں توسیع کروادیتا تھا اس کی اقامت کا بندویست کردیتا تھاادروہ یہاں بیٹھار ہتا تھا.. بالآ خرکوئی ایسی پیچیدگی در پیش ہوئی کدویزے میں مزید توسیع ممکن ندری وه یهال سے دخصت نہیں ہونا جا بتا تھالیکن اسے رخصت ہونا پڑ رہا تھا سلجوق ایک بارجب اسيخ سفارتي فرائعن جعانے مدينة آيا تواس كى درخواست من كرقانون كي تفور كى م خلاف ورزى كر كاس نے اس مخص کے ویزے میں توسیع کردی جس کے باعث وہ یبال قیام کرسکتا تھا..

" آپ استے برسول سے بیال کیا کردہے ہیں؟" سلحوق نے بوجھا تھا..

تواس نے کہا'' کچھ بھی ٹیس بس آ قاکے قدموں میں پڑار ہتا ہوں ''

اس نے مجوق کاشکریدادا کرتے ہوئے کہا''بیٹاآپ نے مجھ پر بری مہربانی کی ہے..آ قا کے قدموں میں بڑے رہے کی اجازت دے دی ہے.. میں ندصرف آپ کے لیے بلکرآپ کے مال باپ کے لي بحى رياض الجته مي برنمازك بعددعا كياكرول كا ! "

میموند کی حد تک توبہ قابل فہم ہے کہ وہ ایک پارسافتم کی خاتون ہے ادراس کی بارسائی نے جمعے ہمیت رسوا کیا ہے المین میرے ایسے محض کے لیے مجد نبوی میں اور وہ بھی ریاض الجنة میں ایک مجذوب روزانہ دعاكرتا بوياليك مجزے ہے كم نيس .. اور يہ مجر ميرے مينے كے عجز اور عقيدت كاكر شمہ تعا..

تعکاوٹ نے میرے تن بدن میں جوبے شار گھونسلے بنا رکھے سے ان میں سے تھی منی چوئیں كھولے برندوں كے لاتعداد بج .. بوث .. بے تحاشا شور مجانے كئے كہ ہم بہت تھك مجے ہيں... آج ہي تو جدہ سے مطبے تعے اور آج بی تم ہمیں یرب کی استی میں لے آئے..ادرجس نے یرب کو مدید کردیا اس کے سامنے لے محصہ اس سے معر کی دیوار کے سائے میں لے آئے تو ہم اتنا بیجان برداشت نہیں کر سکتے ، ہم میں سكت بيس راي اب بم آرام كرنا جاية بين.

چنانچه برندول کے بچول کی پکار پردھیان دینابرا.

حضور مجى ان كادهمان كرتے تھے..

ایک محالی کی چاور میں سے چوں چوں کی آوازی آربی تھیں حضور کے استضار کرنے پر تایا کہ یارسول الله برندول کے بیج بیل محوضلے میں سے اوار کر لایا ہول جسور نے نارانسکی کا ظہار کرتے ہوئے كما البين فورأان كي كونسك من ركما و..

چنانچ حضور کے گھر کی دیوار کے سائے میں میں برندوں کے بچوں کا دھیان کیوں کرند کرتا۔ ڈانٹ

ورنیں "میں نے مرکبا.

يريداتنا ناراض كيول مور إ ب. ين عام طور براكر يدهتا مول تواكي اي تماز يزهتا مول فرك اوروہ بھی عام طور پر قضا کر کے بی پڑھتا ہول تو آج بیا برجنسی کیوں تافذ ہورای ہے. ذرا دوجار لمح اوراؤ کھ ایں پر حسب عادت تضایر حلیں ہے...

· اباً. "به ایک ناراض آ واز نشمی ایک آخری دارنگ تمی . اور پعربیدم ایک خوفزد و فرگوش کی مانند مرے کان کھڑے ہو گئے .ایے بیدار ہواجیے بھی سویا بی شقا.

محترم تارز صاحب آپ ندلا موریس میں اور ندشاہ کوری کے دامن میں اسراحت فراتے السيدية الماس

میں نے چند چھینے مسل خانے میں جا کراہے چہرے پراڑائے.. وضوکیا اور بھام بھاگ یعے ار ہم اس ہجوم میں جاشامل ہوئے جوم بدنبوی کی جانب رواں تھا۔ اس اندیشے میں متلا بھی کہ ہم نے آج ہی مدة لوك جانا بي في ايك بى نمازتو حقيين آئى بوه بحى معدنبوى مين اداند بور الوكيابور

بیزی ری باونیم نہمی کر واتھی.. بدن سے لیٹی شندک کے بوے وی تھی.. مینے کی مواتھی.. اورلوگوں كے تشم كے تشخداً وهركوسيلاب كى صورت المرے جلے جارے تھے..

معجد میں جدهر جگہ ملی وہاں نماز پڑھی اور پوری توجہ سے پڑھی کیکن آخر میں ذرابے تو جگی ہونے کی لینی توجه کاملیت کے درجوں تک پہنچتے مینچتے رہ جاتی .. بھٹک جاتی کہ بیسلام پھیرتے ہی اے سلام کے

چنانچ سلام بھی اُس کے دھیان میں ذراشتانی ہے چھرا۔ اوراہے چھرت بی بول اٹھ کھڑے موئے جیسے صور پھو نکے جانے پر مردے اٹھ کھڑے ہوں گے .. ادر پھر بے جین کھوڑوں کی مانند با قاعدہ مجنٹ بھا گتے ہوئے مسجد سے نکل کر باب السلام تک ہانپتے ہوئے بہنچ اور وہاں ہم سے مہیں پھر تیلے اور ياران تيز گام پہلے سے پہنچ ڪھے تھ.

ہم ان میں شامل ہو گئے..

بالن ك آسيس برجه كاليرك كله.

سلین اس سویر جهار بے نصیب مفتدر ہے. اتنا جوم تھا کہ سمبری جالیوں کے قریب جب ہوئے تو الك " جماتى" بهى ند ماريك ... پاكاملن ند موا . اس منهرى بوند كروزن مين جما كك ند يك .. بهاؤك و إدّ من اليا من كرر يرب بي كروك .. بلكده علي مح ..

سمنے کا مخبائث نہیں .ان کی ہمارے عطرخس .چنبیلی اور عطرگلاب کے سامنے کچھ حیثیت ناتھی.. شابرابول برزيفك كالبحوم تما.

كرك كى دكانوں كے يشتر مالك اللي خان صاحب تھے. الله بي الى الى من باكتان اراني تركى اور عرب خواتمن كے سامنے تعان كے تعان كھول كريشتو ليج ميں اردؤ فارى تاكى اور عربي برلتے موع أنبين فإلى إته نه جان دي تح.

ند مبی کتابوں اور کیسٹوں کی دکانوں پر بھی بے صدرش تھا۔

حرت بيهوني كرسب سے زيادہ خريداري سوٹ كيسوں اور بيگوں كى ہور ہي تتى ..

بي كون آئس كريم اور فري فرائز كهاني مي مكن ته.

شوار ما بھی پسندیدہ خوراکول میں سے ایک تھا۔

بيميرے نبي كاشېرتها جيسا كدوه حاسبة تھ كه برشهر مور. اطاعت كرنے والانجى اور زندگى سے

ایک پاکتانی ساہوالی ریستوران سے رات کے کھانے کے لیے پلاؤ اور تیز مرچوں دالے چکن مصالحے کو پیک کروا کے ہم واپس' پاکستان ہاؤس' آئے اوراسے اتنی رغبت سے کھایا کہ کم از کم میں نے ميفراموش كرديا كميكرى بين سے معجد نبوى كاليك روشن ميناراب بھى دكھائى دے رہا ہے.. پيك ميں رونياں ند مون توسب باتس كموثيال كتي بين..

فوری طور پرنہیں آج کا دن کیے گز را تھا۔ ہم پر کیا کیا گز را تھا اس کی باتیں دیرتک کرتے کرتے سو

عجيب ي غنودكي اورخواب ورخواب كي سسست كيفيت اورشطن اور نينديش جس مين زمان ومكال بعى ووج تن اور معى سطح را كر مجنور ح تن جب نهايت بى موبوم طويل مسافتين طرك بولى كولَ آوازفلاح كسندي بميجي تحى ..

اس بخود فراموتی میں . نیم نینر میں . میں کہاں تھا . اس کا کوئی ادراک ندتھا . لا مور میں اپنے بستر شم كرونيس بدلتاً أفي والع ون كے خدشوں ميں جتلا تھا يا شاہ كورى كے برفيلے واس ميں محوخواب تھا. مجمع پیدندتوااور پھرکوئی جمعے جگار ہاتھا جمجموڑ رہاتھا" ایا کچر کی اذان ہور ہی ہے. چلنائیس.'' و دنيي ينهن المحي خواب خفلت مين تفااورو بين ربنا جا بتا تما. "الماً" بيالك الاش أواركي.

اورجب ہوش میں آئے تو باب جریل میں باہر مجد نبوی کے محن میں سے جہاں شب کی تاری بہت دمیرے سے تعلیل ہوتی جار بی تھی ..

مرے میاں جی ازیں مے پارند یاد عرب مبود. زائرين كى يندياد جرے كہاں وعليلتى موئى بہتى تھى ..اور بے جارے سيّال بى پارندا ترسكے تے .. ان كدرش ند موسك سے ..درمیان میں بہت ك كوپيال حاكم تقيل .. اوريس اتى دور سے دريار پروستك ويتا بھى توانيس كہاں سائى ويتى ..

يه ونبيل سكنا كه بين دستك ديتااوروه نديننة ..

The state of the s

## "روضة رسول كاندر"

ا کیک سیاہ فام سوڈ انی ' بلند قامت' پھر کے چرے کا۔ آس پاس سے لاپروا۔ لاتعلق سر پر ایک سیاہ رىكى بكرى كريند كرساتهاك قديم وضع كى جاني لك راى ب. بيروضة رسول كي جاني ہے..

میجدادر مبثی سیاه فام ای لباس میں ویے بی چفر چروں کے.. پیالے یاطشتریاں افعات ہوئے جن مي عود سُلك ربا ہے اوراس كى مبك جارسو ، فضايس صرف عودكى خوشبورى ربى ہے .. سلکتے ہوئے عود کی طشتر بوں کوروضہ رسول کے اندرنہیں لے جاتے قفل تھلنے تک وہ سیاہ فام وہاں

بیسیاه فام . پیجرے ہیں ۔ خواجدسرا ہیں.. ندمرد ہیں اور ندعورت تاریخی طور پر افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی ایک

ہمیشہ ہے روضۂ رسول کے تکہبان رہے ہیں. اس افريق قبيلے كرسوا آج تك كى اور قوم كافروروفسة رسول كا تكبيان نيس را ليكن يه بيشد

فواجرا اوتے ہیں. روضت رسول کے اندرصفائی سخرائی کی ذمدداری بھی انہی سیاہ قام میجووں کے نعیب میں انھی گئ ہے ... برش نے بھی خاص طور بران کا حوالہ دیا ہے .. بیشکل سے قطعی مہریان نیس لکتے .. ورشت للتے ہیں .. مسرات نيس. پيند بات كرتے ميں اور ند بات كا جواب ديتے ہيں. چپ رہتے ہيں. روضة رسول كاقفل عام تالول كي شكل كانيس اس كى بيت مدائد .. يوهل قدر في البورائد ...

سامنے کی جالیوں میں ہے مجدنبوی کی جھلک دکھائی وی ہے.. مىچدنبوي كاده حصّه جهال محراب اورمنبررسول مين .. تارىخى ستون مين .. وائیں جانب کی جالیوں کے اوپرایک فریم شدہ خطاطی آویزاں ہے..

(معجد نبوی میں سب سے زیادہ جوم اس دائیں جانب کی جانی کی قربت میں ہوتا ہے۔ لوگ ان عاليول كيسامن بين كرانبيس چهوتے ہوئے قرآن پاك پر ھے ہيں دعائم كرتے ہيں كر يال دارد بوار نى فى فاطمه اوررسول الله كح جرك و يوارب .. اس مقام برسى.. اكر چداب ان جاليون كر محر آن ماك ركف والے شيلف ركادي محك جيل .. يل جب اپنتين اصحاب مفد كے تعرف ير بيشا بوا تعالو وہاں ہے اس جالی دار دیوار کا فاصلہ چند قدم تھااور میں نے نوٹ کیا تھا کہ جالی کے اندر کوئی فریم آویزاں ہے..یہ وبى خطاطى تقى جيم للجوق نے اندر جاكرد يكھا تھااور پھر مجھے بيان كيا تھا...)

اس كمرے ميں آ ب كوجو كچونظر آتا ہے..مدھم اور موہوم وہ سامنے اور دائيں جانب كى جاليوں میں سے اندرآ نے والی ملکی روشنی کی وجہ سے نظرآ تا ہے..

كيونك يبال بهي خانه كعبركما ندرون كي ما نندروشي يا بجل كاكو كي بندوبسة نبيس..

خاند کعبے کے اندرایک ٹیوب لائٹ لے جاتے ہیں لیکن یہاں روف رسول کے اندر ٹیوب لائٹ بھی ہیں لے جائی جائی ..

آ پ صرف این آ محصوں پراور جالیوں میں سے چمن چمن کرآنے والی مرحم روثن پرانحصار کرتے

اس كرے كے بائيں جانب بھى كھ جالياں بين اوران بن ايك ورواز وب جودرامل روف رسول كاندرجان كادروازه ب

دروازے کے نیچے سطح ہموارنہیں۔ایک چوکھٹ ہے تقریباً چھانچ اوٹجی..آپ قدم اٹھا کراسے پار کرتے ہیں ادروہ ندم روضۂ رسول میں ہوتا ہے.. یہی مقام ہے..آپ وہاں ہیں..

واقل موت بين أوجر عرائ فلاف روضة رسول مي. اور كمدد كماني نين دينا مرف بيفلاف ايك فيح كاما نداو بالمتانظر كرمايخ آجاتاب. يدديز فلاف رخ ادر بزرك كاب.

مندول كبي شريف 372 ساوة المسود اني كربند كے ساتھ لكى جاني كوتفا متاہ. چانی کوآ ہتد ہے قفل میں داخل کر کے اسے کھولتا ہے .. چرروضۂ رسول کے دروازے کے کواڑوا كرتاب اورزار ين كواندرآن كاشاره كرتاب..

پہلے جیک ہوتی ہے.. دوضة رسول کا درواز ہ کھلا ہے اس کی جانب بڑھنے سے جھیک ہوتی ہے.. پر ہرکوئی بیتاب ہو جاتا ہے.. ہرکوئی جلدا زجلدا ندر داخل ہوجانا چاہتا ہے کیونکہ..سیاہ فام رکھوالا جب اس كابى جام المحا م كركم مزيدلوكون كواندرجان سروك سكتاب..

ب شک ایک بادشاه کی باری مؤجو کھٹ تک قدم آچکا مواورسیاه فام ممہان ہاتھ آ مے کردے تورو مجى الدرنبين جاسكا .. اس كى بادشاجت يبال كمى كالمبين آسكى .. شندے کمایک مربراومملکت کے ساتھ ایا ہوا تھا۔

اس چو کھٹ کو یار کر کے دروازے کے اندود اعل ہوتے ہیں.. ليكن آب الجمي روضة رسول كاندرنبيس بيني ... انجى آپ دوخة رسول كے مصل أيك چھوٹے ہے كمرے بيں پہنچے ہيں.. آپ كىسامنے غالبًاككرى كى بنى مونى ايك ۋولى ى ركى ہے.. ولى كى جهت بموارتيين وْحلوان بي بيارى كمرول كى بوقى بدامل وولى دكها كَيْنِين دی کراس پرایک سیاه غلاف ہے ..وه سیاه غلاف سے ممل طور پر ذھکی ہو کی ہے ..

اس ڈولی کی امبائی چوڑائی بظروں سے اندازے سے ماسیے تو 7x5 نٹ کی ہو عتی ہے.. ال كمر عين صرف يدؤولى إدراك محراب ... چند برانے ظروف دیوارے لنکے ہوئے ہیں.

ان کی تاریخی حیثیت اور زمانے کے بارے میں کچھ الم تبیں .. محملا كمناب كريدني في الممرك مرك برتن من .. كدني في فاطمه كالجراتقريبان مقام يرتما يبيي على كالمرتما.

بيدتن مراحي نماين..

بالکل ما منے اور دائیں جانب اس کرے کی دیواریں نہیں ہیں.. جالیوں کی بنت ایستادہ ہے . جن كآ د إدد كما ماسكاب. مند ول كعي شريف

قد م زش پرویے ای دائرے ہے ہوئے ہیں..

وش رہمی تین دائرے ہیں..

بہلا دائرہ رسول اللہ کے مفن کے ساتے میں فرش پر.. دوسرا عضرت الویکر صدیق اور حضرت

عرفاروق فی قبروں سے پہلومیں.

فرش پر بھی تین بوندول کی ما نندتین دائرے ہیں..

روف رسول کے سیاہ فام تلہبان پہلے رسول اللہ کے سربانے رکتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں اور آپ ان کی چیروی کرتے ہیں۔ ان کی چیروی کرتے ہیں۔ پھروہ آگے ہوکر حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کے سربانے کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں اور آخر میں حضرت عمر فاروق کے قریب ہوکر یہی ممل دہراتے ہیں.. اور آخر میں وہ ہاتھ اٹھا کردعا کرتے ہیں..

اس دوران تلهبان زائرین پرکڑی نظرر کھتے ہیں کدان میں سے کوئی غلاف کو ہاتھ ندلگائے بوسد نہ ربے یا عقیدت کی نامیزائی میں حواس کھوکر کوئی اور حرکت نہ کر بیٹھے..

کیکن اس کے باوجو دلوگ باز نہیں آتے..

ان کے ہاتھ پنجرے میں بند پرندوں کی مانند ہے انتقیار پھڑ پھڑاتے ہیں اور اس سزتجر پرجو روخہ رسول کاغلاف ہے بیٹے جانا چاہتے ہیں.اسے اپنے پرول سے چھونا چاہتے ہیں.. سلم ہیں۔ یہ مسر میں در میں میں میں میں میں میں کرنا میں کہ ذات کے جھوا اس کا میکا

سلحوق نے بھی کچھ خلاف ورزی کی .. چوری چھے تکہان کی نظر بچا کرغلاف کوچھوا..اوراس کا کہنا ہے کہ غلاف کومس کرتے ہوئے اس کی اٹھیوں کواحساس ہوا کہاس کے نیچ کوئی شوس تعمیر ہے .. جورسول اللہ

لی قبرہوسکتی ہے۔

اگر چه جمی زائز آگاه بین کراس غلاف کے اندر صرف تعویز بین ... نشانیاں بین جب کرامل قبرین

ان کے میں شجے ایک تہہ خانے میں ہیں... میں معلی مقابر میں سطح پرخوشما تعویز ہیں...متاز کل اور شاہجہان کے تعویز ہیں کیان ان کی قبریں میں مند

عين فيچتهدخانے ميں بيل.

وہ تبہ خاند جس کے اندررسول اللہ استے ساتھوں کے ساتھ آ رام فراتے ہیں. جہال ال تیول کی

174

مُنه وَل كِعِي شريف

آپ سے عین اوپر گنبد فضری ہے . یعنی سرخ اور سنر رنگ کے غلاف کے عین اوپر سنر گنبد کا اندرونی حصد دکھائی دے رہا ہے ...

ر المراہے ہے۔ اس کے اللہ کے عین درمیان میں سے ایک رسی یا تاریخی ہے تا کہ اس کے ساتھ

كوئى فانوس وغيره باندها جاسكے..

ایے گنبدخفریٰ کے درمیان میں ہے ایک رتی یا تارکٹ ربی ہا اور اس رتی ہے روف رسول کا غلاف بندھا ہوا ہے معلق ہے ، ای لیے ایک خیمے کی صورت نظر آتی ہے ، اوپر جہال غلاف رتی ہے بندھا ہوت کو یا ایک نقط ہے اور وہاں سے بی غلاف ہمیاتا ہوا بڑا ہوتا ہوا اس کے اندر جو تمن قبریں ہیں انہیں کو یا مر سے پاؤں تک ڈھا تک رہا ہے ، جیمے بائس کی تیلیوں سے بند پرندوں کے پنجروں کو غلاف سے ڈھا لگا جاتا ہتا کہ وہ آرام کرسیس تو بچھالیں شاہت یہاں بھی بنتی ہے ..

اس چوکھٹ کے اندروافل ہوتے ہی سرخ ادر بیز نلاف کومین اپی آ تھوں کے سامنے پاکر ایسے قریب اور سامنے کہ آ تھوں کے سامنے پاکر ایسے قریب اور سامنے کہ آ تکھیں تو کیا لیکیں بھی اس سے چھونے لگتی ہیں تو کیا گزرتی ہے سلجو تی پرگزری تھی تو وہ بیان نہیں کرسکٹا تو میں جو تھن ایک رپورٹر ہوں جوسنا ہے وہ تحریم کر رہا ہوں کیسے بیان کرسکتا ہوں ..

اب فرش پرنظریں جھکائے..

فرش سنگ مرمرکا ہے. سفید ہے الیکن قدیم.. بہت پرانا لگتا ہے. ایعنی شفاف نہیں قدامت کے اللہ میں ہے..

اب د ادارول پرنگاه کیجیه..

ان پرساده ی سفیدی کی ہوئی ہے..

اورية واكيس باكي كى ديواري بين اورسائة ووئستهرى جالى ب..

وہ سنہری جالی جو باب السلام میں سے داخل ہو کر جب آب روضت رسول سک آتے ہیں تو باکیں جانب نظر تواز ہوتی ہے اور اس سنہری جالی کی زریں خطاطی میں تین بوند نما سوراخ ہیں ..

میل بوعدسول الله کے مفن کی نشاندی کرتی ہے..

دوسرى معزت ابوكرصديق اورتيسرى معزت عرفاروق كي قبرول كايدوي ب-

اب فلاف كماتهوذرا آم برمة بي تويي سنرى جالى جي آپ نے باہرے ويكها تقااب

ات دو فرز دمول كاندر د يكفة بن.

ظاہرے دوشی میں ہے سمبری مالی میں ہے مجدنوی کی جوروشی آ رہی ہے آپ اس پراخصار

قبری ہیں.ال تک بتہ خانے تک شنید ہے کہ کچوسٹر حیاں اترتی ہیں لیکن وہ بند ہیں. آپ نیچ نیس جاسکتے...
یوں ثابت ہوتا ہے کہ آج کی مجد نبوگ اور روضۂ رسول ذرا بلند سطح پر ہیں..اس لیے کہ اصل قبریں اور ججرے تہدخانے کی سطح پر واقع تنے ..

روربرے بدا ۔ باری اور بھی جا کہ بداور کے اور اور کے موا کھی اور لوگ بھی ہیں جواس تہم فانے میں مجے میں ہے ۔ میں اور یہ می شند ہے کہ وہ تہم خانہ مل طور پر سل بند ہے اس لیے اُس میں اُتر نے کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔ اب محراد پر نظر اٹھائے ۔۔۔

ادر گند خفری اندرے کیادکھائی دیتاہ..

اس کی بناوٹ شہد کی تھیوں کے چیتے کی مانند ہے جسے تقییراتی زبان میں بَنی کومب بناوٹ کہا جاتا ہے..یہ بَنی کومب پیٹرن تصرالحمرامیں بھی استعالٰ ہوا ہے اور بلحق عبد کے مقایرا در مدرسوں کے گنبدوں میں بھی. شاید یہ تغییرتر کوں کے عبد کی ہے اس لیے..

اور سلج ق و بي سوال پرے كرد دخت رسول كاندرائے آپ كو پاكرمحسوں كيا بوتا ہے ...

''بدن سے بے چینی رخصت ہوجاتی ہے۔ ایک بجیب سا قرار آجاتا ہے۔ بندہ پسکون ہوجاتا ہے۔ گجراہٹ بالکل نہیں ہوتی۔ اس نے بتایا''اور آنسو بہت بہتے ہیں۔ وہ رنجیدگی کے نہیں ہوتے قرار اور سکون کے ہوتے ہیں۔ اور آپ سب لوگوں کی موجودگی سے غافل ہوجاتے ہیں۔ ایسے کہ آپ بالکل تنہا ہیں رسول اللہ کے حضور میں۔ اور کوئی نہیں۔''

اور میں نے بہی پراظبار کیا تھا کہ بچو آ جھ سے تو یہ برداشت ندہ و سکے ..اس مقام پر .. جھ سے تو طائف میں وہ مقام بھی برداشت ندہ و سکے ..اس مقام پر .. جھ سے تو طائف میں وہ مقام بھی برداشت ندہ و تا تھا جہال مجدعداس میں انگوروں کی ایک بتل تنے رسول بیضے تھے تو جہال دو فن جیں موجود ہیں ۔ وہ مقام تو برداشت بالکل ندہ و سکے تواس نے کہا تھا د منہیں ابود ہال قرار آ جاتا ہے ... اور دو تمیز رسول کے اندر موسم کیسے ہوتے ہیں .. کیسے سائس لیتے جی اور ان سائسول میں کیا ہوتا

ب ایک تو خاموثی ہوتی ہے .. سوائے آنسوؤں کے گرنے کے اورسسکیوں کے اورکوئی آ وازئیں ہوتی .. اندواظل ہوتے ہیں تو جیسے آپ ایک عرصے سے شاید صدیوں سے بند عمارت میں وافل ہوتے ہیں .. جہال آج کے کوئی اورواغل ٹیس ہوا..

ایک نامعلومی میک قدامت کی اور خنگی بوتی ہے اور .. زمانی بین موتا .. زمانی بین موتا ..

ایک اورائے زماند مقام..

ن قا ف کون فرش کون ما بال کواور شکسی دیوارکون که بیرسب شرک کے ضمن ش آتا ہے..

سین دیواتی اورعثق شرک کی سرصدوں کوئیس مانت .. بمیشدان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اوران سے پارچلے جانے کوئی حیات سیحتے ہیں. اگر کسی ہیر یا سوئی کے لیے وہ ایما کر گزرتے ہیں تو رسول اللہ سے لیے وہ کیا کیانہ کر گزریں سے ...

سبوق جب پہلی بارروضۂ رسول کے اندرگیا تو ظاہرہا ہے کچھ ہوش نہ تھا۔ پھو نہر نہ تھی۔ نہاں نے پہر شامی ماتھ کے کرمیا تھا انہیں نے پھر مشاہدہ کیا اور نہ آس پاس یا نظر اٹھا کراوپر دیکھا کہ کیا ہے۔ وہ چند تبیعیس ساتھ لے کرمیا تھا انہیں ارتے والے نے خلاف رسول ہے مس کرکے لے آیا۔

پھراس کے مامول آفیاب نے اس کی منت کی کہ اگر دوبارہ جانا ہوا تو خلاف دسول پرجمع شدہ دول کے چندو تر ہے۔ دھول سے چندو تر ہے اگر لے آؤاور میں انہیں اپنی آنکھوں سے لگالوں تو عمر بحر تہمیں دعا کیں دول گا.. تواس کا دوبارہ بلکہ سہ بارہ جانا بھی ہوگیا..

تواس نے جان ہو جھ کر پھھٹرک کرلیا ۔ پچھ خلاف ورزی کر لی الیک رومال اور چند سفید نشو ہیں ماتھ کے گیا ۔ انہیں نہ صرف غلاف رسول سے بلکہ غلاف کے اندر جو مدن تھا ۔ غلاف کے نیچے سے ہاتھ ڈال کراسے چھوکراوروہاں جو پچھ واحول تھی اس کے ذرّے سمیٹ کرساتھ لے آیا ۔

ان میں سے ایک سفید شو پیر برے لینی والدصاحب کے حقے می مجی آیا.

اس ٹشو پیپر پردھول نہیں ہے ۔ بادی انظر میں سفید ہی دکھائی دیتا ہے کین آگر بہت غورے دیکھیں تو چند سیاہ ذر سے اس کی سفیدی پرنمایاں ہونے لکتے ہیں ۔۔۔

چاہتا میں بی ہوں کہ جھ پرمٹی ڈالنے ہے پیشتر بیٹشو پیر میرے لبوں کے قریب رکھ ویا جائے..غارحرامیں رات بسر کرنے والے میرے جو گرز کے ساتھ ا

کہلی بار جب وہ روضتہ رسول کے اندر ہوکر آیا تو اس کے ایک ساتھی سفارت کارنے اس سے دریافت کیا کہ سلوق تم روضتہ رسول کے اندر جس لباس بیس کئے شے اس کا کیا ہوا کہیں دھلوا تو تہیں لیا۔ اوراس نے دھلوا لیا تھا اور اس بر کھے ذرے بھی تو مسلول کے دھلوا لیا تھا اور اس بر کھے ذرے بھی تو مساتھ ہوئے اور ساتھ جھلے آئے ہوں گے .. بیدا یک روایت ہے کہا گرآپ کے نصیب میں روضتہ رسول کے سامنے ہوئے اور کا برخوشری سے ہوئی ہونا ہوجائے تو ند آپ اپناوہ لباس وھلواتے ہیں اور ندجراہیں . انہیں سنجال کرد کھتے ہیں .. کو برخوشری سنجال کرد کھتے ہیں .. اور ہاں آپ جموشری کے قریب کوز کے ہوگر بورا ہونے حضور کے دفن مبارک کے گر دیکر بورا نہیں کر سکتے .. تا کہ یہاں طواف کا پہلونہ آجائے .. جب چکر بورا ہونے کو بورا ہونے کو بورا ہونے کو بورا ہونے کی بورا ہونے کو بورا ہونے کو بورا ہونے کو بورا ہونے کو بورا ہونے کی بورا وہاں آپ کو بورا ہونے کا بورا ہونے کو بورا ہونے کی بورا ہونے کو بورا ہونے کورا ہونے کو بورا ہونے کورا ہونے کو بورا ہونے

خانہ کعبہ کے اندرون کی مانند بیبال بھی آئ پاس دوسروں کی موجودگی کا حراس نہیں ہوتاں وہ معدوم ہوجاتے ہیں اور مرف آپ ہوتے ہیں اور رسول کا مدنن .. بد کہنے کی کیا حاجت ہے کہ درووشریف ہر سانس کے ساتھ رواں رہتا ہے .. روضۂ رسول کے اندر جانے والے لاکھ حیلے بہانے کریں قدم تھسٹیں کہ اشتے بی نبیں کیا کریں ہجو بھی کریں پندرہ میں منٹ کے اندر اندر باہر چلے جانے کا حکم مل جاتا ہے..ادر ہاں . روضة رسول جو محرة رسول مجمى تھا' وہاں ایک جانب سفیدستگ مرمر کا ایک نشان ہے جواس مقام کی فثاندى كرتاب جهال حفور تجدادا كياكرتے تھ.

برکوئی کوشش کرتا ہے کہوہ روف مرسول میں سے نکلنے والا آخری محف ہو..

وراز قامت سودًا أن خواجه سرا كمر بند ي كلي حالي تفام كردوف رسول كادر. اس يريز البور اتفل يمر

ایک دوائٹ پیرجن پردھول کے چندوز تے ہیں.

## ''خاک میں کیاصورتیں ہیں...ابراہیم فاطمها ور ما ئی حلیمهالیی صورتین"

جنت البقيع ... دنيا كاسب سے خوش قسمت قبرستان .. جس كى منى ميں كيا صورتيس بنيال بيں .. ايس صور تیں جنہیں لالئے وکل میں نمایاں ہونے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ لالئے وکل ان میں نمایاں ہوتے ہیں جس كى كى برؤر مكى ندكى اليے جمدے چواہے جس فے اس ذرے كو مكى آ قاب بناديا ہے .. اور برذر ب یں مٹی کی مقدار کم ہے اوران استیوں کے بدن کا حصر زیادہ ہے جوو ال وفن ہیں..

فجرے فورابعداس قبرستان کے دروا کردیئے جاتے ہیں. مجدنبوی کی دیواران استیوں کواس ستی كے مرقد سے الگ كرتى ہے جس كے وجود كے باعث اس قبرستان ميں وفن ستياں دنيا ميں ممتاز ہو كيں ..ووند مونی توبه کمیاں ہوتیں..

مجدنبوی کے صحن میں سے میر هیاں اٹھتی ہیں اور ایک آئن پھاٹک تک جاتی ہیں..اس کے اندر قدم رکھے تو قبرستان تا مدنظر پھیل جا تاہے..

اس کے باوجود کہ پیقبرستان ہےاس میں قبرین بیں ا جلے ہوئے بے شکل پھرول کے قیر کہیں کہیں ہیں..

کہیں پھری ایک بہل زمین میں گڑی ہے..

كہيں بالشت بحركى متعطيل نشائدتى ہے..

قبرین ہیں ہیں..

يهال عورتول كا داخله يكسر ممنوع ب..

اس لیے مجد نبوی سے من میں قبرستان تک اشخے والی سیرهیوں کے قریب براروں سرسے پاؤل سے سیاہ جا دروں میں وعلی ایرانی خوا تین ..اس یابندی سے ناخوش کہ ہم قبرستان میں کیوں میں جاسکتیں .. جہال رسول کے جائے اور پیارے فن بین ..وہال مکھآ نسو کیول جیل بہا عتیں ..مرجماع قرآن پاک کی - Continue of the second of th

the think the state of the stat

The state of the s

توسمس نشان پر فاتحه پرهیس..

س پھر کے سر ہانے کھڑے ہوکرس کو یا دکریں.

جنگ أحد كے شہيدول كالك كر ها ہے ..وه كتن ميں كون كون ميں ..كيا پية ..ندكو كى بتائے والانه كوئى اشار وكرنے والا..

کہاں تضور کریں کہ خاتون جنت کا نشان کون ساہے..

أكرعا كشصديقة يبال بين توكهان بين.

اوردہ کون سامقام ہے جہال میرے حضور کے آنسوگرے تھے جہال انہوں نے اپنے گئت جگرا براہیم کواپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا اور قبر کوسنوارا تھا. البتہ حضرت عثان کی آ رام گاہ کی نشانیاں واضح ہیں..اگروہ اس مقام پر دفن ہیں تو یقینا میر جگدان کے گھر کا ایک حصرتھی کہ انہیں جنت البقیع میں دفن ہیں کرنے ویا حمیاتھا.. البتہ ایرانی زائرین کے ہاتھوں میں جنت البقیع کے تفصیلی نقشے تھے اوردہ کہاں تک حقیت سے

تریب تھے بیالگ بات ہے لیکن دوان کی مددے آگاہ ہوتے تھے کہ کون کہاں ہیں..

اور ش ان کی پیردی کرتا تھا۔ان کے ساتھ ساتھ چانا تھا کہ ٹاید میں بھی بچھ جان سکوں.. ایک اور مقام پر بہت سے لوگ دعا کررہے تھے.. میں نے نہایت ناتص فاری میں دریافت کیا کہ

يهال كون بين توايك ايراني في كريدكرت بوع كها "فاطمه."

میں نے حیرت ہے کہا'' لکیکن بردار فاطمہ تو وہاں ہیں امام حسن کے پاس.'' '' فاطمہ مادر علی ''اس نے بتایا..

یبال جنت البقیج میں بھی دیگراہم زیارات کی ماندسرکاری طور پرتعینات ایے سعودی مولوی ملتے ہیں جونہایت خل اور برد باری ہے آپ کو برعت اور شرک کے بارے میں خبروار کرتے ہیں اوران میں سے پھی نہایت ملل گفتگو کرتے ہیں ..ادھرایرانی اپنے مؤقف کے تق میں ولائل دے رہے ہوتے ہیں ..ایک ایسا کی منہایت مذل گفتگو کرتے ہیں ..ایک ایسا کی سعودی نو جوان مولا نا جوشا پرشاہی خاندان کی قربت میں رہا تھا اس لیے خوش شکل تھا لوگوں کو متوجہ کرکے کی میان کرد ہا تھا..اور پاکستانی مہاندرے کا ایک فیض نہایت بے نطفی سے گاڑھی عربی میں اس سے گفتگو کرد ہا تھا.. میں بھی نو و لینے کی خاطران کے قریب جا کھڑا ہوا.. بھی در سعودی لون کی شیرین سے لطف اندوز ہوا اور پھر اس یا کشانی سے درخواست کی ..اور وہ بھی بیزار سا دوست نہ بننے والا مخص تھا کہ پلیز ہو سکے تو جھے بھی آگا و

" سے کہدرہے ہیں کہ قبروں کی زیارت سے مجمد حاصل نیس ہوتا ، یہاں مرف می ہے ..اور می سے کھ ما نگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے .. یہاں جو بھی وفن ہیں وواسے اعمال کے خود قصد دار ہیں .اان کے لیے دعا کیں ما نگنے ہے انہیں چنداں فا کدہ نہ ہوگا .."

تلاوت میں مکن نظر آتی ہیں..اس منظر کی سیاہ سوگوار کی بیان نہیں کی جاسکتی.. یوں لگتا ہے جیسے مجد نہو کی مے من میں ایک سیاہ بادل اثر اجوا ہے اور ماتم کر دہاہے ...

ونیا کے اس مقدس ترین قبرستان میں پہلاقدم رکھتے ہوئے ڈرلگتا ہے.. میں بہدہ و میان سے رکھتا ہوں کہ اس کے تیلے بنہاں کیا صورتیں ہیں..

داخل ہوتے بنی بائیں جانب ایرانی زائرین کا ایک جوم تھا۔اتنے لوگ تھے کہ ان میں سے گزر

کرآ ہے جا کرید دیکنا بھی ممکن شرقا کہ وہاں کون ہیں جن کے لیے یہ بے چین ہوئے جاتے ہیں..وہاں
خاتون جنٹ ہیں .. حضرت ارام حسن ہیں.. امام جعفرصا دق ہیں.. اوران کی پھر یلی نشانیوں کے آگے ایک
حفاظتی جالی ہے تا کہ زائرین مغلوب ہوکران نشانیوں سے لہٹ نہ جائیں. ان کے قریب امہات المونین سے
مرقد بتائے جاتے ہیں لیکن وہ بھی شکریز سے جلے ہوئے پھر..

میں نے صرف ج کے دوران بلکہ مقامات مقدسہ ہر .. مدینہ میں حاضری کے دوران سب ہے زیادہ محواور معزز اور عبادت گزار ایرانیوں کو پایا.. وہ جس مقام پر بھی حاضر ہوتے تھاس مقام کے تقریل کو پکوں پر سجاتے ہیں اپنے سیاہ پر اہنوں میں سیٹتے آئکھیں بند کرے فرق ہوجاتے ہیں ..

دائیں ہاتھ پرتوآل رسول کے نشان تھے اور بائیں جانب آیک جارد ہواری میں سنگلاخ زمین کو ممل طور پرڈ ھانینے گندم کے ڈھیر تھے..

زائرین دانوں کی پوٹلیا ک سنجالے یہاں تک آئے تھتا کردف رسول اور جنت القیع پراڑنے والے کبور وں کو بیداند دال سکیں..

ليكن كبور كم تح...

اور جتنے تھے گندم کے دانوں سے چندال رغبت کا مظاہرہ نہ کرتے تھے.. بلکدان سے دور دور مہلتے تھے.. آخروہ کتنے دانے چک سکتے تھے..

جنت البقیع میرے تصور میں ایک مخضر قبرستان تھا لیکن وہ اس تصور ہے کہیں بڑھ کروسیج و کھائی دے رہا تھا۔ اس کے قبری کنارے تک نظر آسانی ہے نہیں جاتی تھی . سجد نبوی جتنا وسیح . کم از کم ایک کلومیٹر طویل تو مشرور ہوگا۔ اتنا بڑا تھا کہ اے واقعی شہرخموشاں کہا جاسکتا تھا۔ بس بیاک بیاں ان خاموشوں کی قبریں نہ محمیں بس ان کی خاموشی تھی ..

ایک سمارشده شمر.. کمیل بجونشان...

کی دروار پر

میں بارش سندین منی مولی اوراس میں سے جمالکا ایک چرجس کے تلکون تھاج ہمیں باراتھا۔ میں بارشوں سندین منی مولی اوراس میں سے جمالکا ایک چرجس کے تلکون تھاج ہمیں باراتھا۔ منه ول كعي شريف

نہاہت تا ہل ہے گا۔ کہ بھائی امیر بخش کوشا پر بہتیں دفتا یا گیا تھا۔ اور بہن فاطمہ کی قبر بھی ہو گئی ہے۔ لیمن وہ بھی ہم ہرے پر دادااور پر دادی کی قبر کو نہ تلاش کر سکا۔ نہ نشا نہ ہی کر سکا کہ بسی بہتی ہیں ہے۔ لیمن بھے اس ہے کوئی فرق نہ پڑا کہ کون کہاں ہے۔ بیس جانا تھا کہ وہ بہاں ہیں۔ اوراس قبرستان ہیں چلے پھر تے جھے ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ ان کی مہک آئی تھی اور ہیں ان کی دعا قراب کے ان کے لیے فاتھ پڑھتا تھا۔

کابر گ کے فردوس مارکیٹ کے قریب جس قبرستان میں میرے اباتی اورانی محوفواب ہیں میں روزانداس کے برابر ہیں جوشا ہراہ ہے اس پر سے مسمور سے سیر کے لیے جاتے ہوئے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ہر روزانداس کے برابر ہیں جوشا ہراہ ہاں پر سے مسمور سے سیر کے لیے جاتے ہوئے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ہر روزانداس کے برابر ہیں جوشا ہراہ ہے اس پر سے گر رہاتی ہے۔ شایدوس بارہ سیکنڈ میں۔ ابنی در بیس میری کا راس کی چارد یواری کے قریب سے گر رجاتی ہے۔ شایدوس بارہ سیکنڈ میں۔ ابنی در بیس میں انہیں اپنی زندگی کی رپورٹ بیش کرویتا ہوں اوران کی دعاؤں کا طالب ہوتا ہوں۔ اور جھے ہمیشہ بابی کا لڑتا تھا ہت سے تھر تھرا تا ہاتھ اپنی پشت پر تھی ویتا گھوں ہوتا ہے۔ ابی ململ کے زم دو پے سے اپنے سفید بیاوں کوڈھ تی ہوئی مسکر اتی ہوئے وی خصور پرعنا یت کے بار یک ہونٹ جو انہوں نے جمعے بھی اپنی نشانی کے طور پرعنا یت کیے میں۔ مسکر اتی ہوئے وی خصور پرعنا یت کیے۔

ہرروزدر کیارہ سکینڈ میں اس قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی قبروں کی نشائدی کے بیٹر مسرف اس کیفین کے ساتھ کے دو دو ان بیل میں آئیں اپنی زندگی کی دیورٹ دوزان بیش کرتا ہوں ...

تو جنت البقیع میں بھی جو ہستیاں دفن ہیں ۔۔ کہاں ہیں کس مقام پر ہیں تو اس سے کیا فرق پوتا ہے ۔۔ آپ کے خیل میں تو دو دہاں ہیں اور آپ ان کی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے ۔۔ ان کی دعا دُن کے طالب کیوں نہیں ہو سکتے ..

پھرایک ایرانی قافلہ اور ان کا ایک ساہ پیش رہنما انہیں ہر پھرے ہرنشان ہے آگاہ کرتا ہوا پھروں کے ایک اور ڈھیر کے قریب رکا۔ اس نے قاری میں ایک مخفر تقریر کی اور زائرین نے مرجمکا لیے چند آنسو بہائے اور جلنے کو مضافر میں نے اس سیاہ پوش مخص سے بھٹکل فاری میں ایک فقرہ سافت کر کے پوچھا کہ براور مجھے تو بتاتے جاؤ کہ یہاں کون ہے ..

" الى صليمه." اس في بتايا اورقا فلما م يروه كيا..

محرحسنین بیکل کہتے ہیں'' بنوسعدی دامیر ورشی اس سال شہر کمہ ش بڑنے کئیں گروہ بیٹم بچل کو لینے کی دوادار نتھیں کدان کی بیوہ یا کمیں ان کا معاوضہ کہاں سے پورا کریں گی .. فی بی آ منہ کے جائے کی طرف ان کے بیٹم ہوئے کے سب کسی دامیہ نے آ کھا ٹھا کر خدد یکھا اوران میں حلیم سعد یہ بھی تھیں جو پہلی بارائیس بیٹم جان کرچھوڑ گئی تھیں .. اور جب ان کے حضے میں کوئی اور بچر خدا یا تو انہوں نے اپنے شوہر حادث سے کہا .. مکہ سے خالی ہاتھ جانا ہے حدثد امت کا باعث ہے اگر آپ مشورہ دیں تو ہیں بوہاشم کے اس بیٹم کوئی لے لوں .. '' سے خالی ہو تھیں بوہاشم کے اس بیٹم کوئی لے لوں .. '' حارث نے کہا '' اس بیچ کوشر ور لے لوائم یہ ہے کہاں میں خدا تھا دے لیے برکت دے گا۔''

"ان سے پوچے کر کوں کے زمانے میں یہاں مقابر تھے..گنبداور مزار تھے.. میں نے ان کی تصویر یں دیکھی ہیں قائیں کیوں ملیامیٹ کردیا گیا..اوراس پورے قبرستان پر بل کیوں چلادیا گیا..!

"اس لیے..! میراسوال سعودی تک پہنچا تو اس نے نہایت ہجیدگی ہے کہا 'لوگ ان مقابر کو پو جن کے تھے.. ہجدے کرتے تھے اور چومتے تھے۔ ان سے مرادیں ما نگتے تھے اس لیے.. پچھل ڈیڑھ ہزار بری میں میقبرہ توگئیں..اور یقینا اس میں او پر سلے درجنوں نہیں بلکہ بیم کو وں میقبرہ توگئیں..اور یقینا اس میں او پر سلے درجنوں نہیں بلکہ بیم کو وں کے حساب سے لوگ.. ڈیڑھ ہزار بری میں مرنے والے لوگ... دنن کے کئے تو بدیقین سے ہرگز نہیں کہا جاسکا کے حساب سے لوگ.. ڈیڑھ ہزار بری میں مرنے والے لوگ... دنن کے کئے تو بدیقین سے ہرگز نہیں کہا جاسکا کہ کون کہاں ذفن ہوا تھا بحض روایات ہیں.. مثلاً قبرستان کے داخلے پر حضرت عاکش جمعن میں اور مدینہ سے دور کرون کہاں جب جب کہاں میں سے پچھ مختلف اووار میں اور مدینہ سے دور کسی معربی مولئی تھی۔ یہاں پہلود فن ہو کئی ہیں.. ''

''لین امام حن تو بہیں وُن ہوئ۔ اگر چہ بیروایت بھی ہے کہ بی بی فاطمہ دراصل جمری رسول کے قریب وُن ہیں نیا دو اتفاق ای روایت پر ہے کہ انہوں نے بہتر مرگ پراپنے بیئے حسن کے پہلو میں وُن ہونے کی خواہش کی تھی جنٹور نے اپنے بیٹے ایرا ہیم کوخودا پنے ہاتھوں سے ای تبرستان میں پوند خاک کیا۔''
دن ہونے کی خواہش کی تھی معود پر بی تو نہیں کہا جاسکتا کہ دہ و ہیں وُن کیے گئے سے جہاں آئ ان کے نشان برا اللہ معرف حق میں مقال حضرت فاطمہ درامام حسن کے مرقد قبرستان کے آغاز میں ہی بتائے جاتے ہیں۔ جنت البقیع تو بہت بہائے کا رقوان کے مقابراس کے آغاز میں کیے بہت بہائے کا رقوان کے مقابراس کے آغاز میں کیے ہوسکتے ہیں۔''

"حضرت عثال في قبرتو واضح اورا لك ب."

''لیکن وہ اس قبرستان میں تہیں اپنے مگر کے احاطے میں دفن ہوئے اور بعد میں اس احاطے کو جنت البقیع میں شامل کرلیا ممیا۔ ان زمانوں میں کوئی نقشے تو تیار نہیں کیے سکتے سنتے جن کی مدد ہے ہم جان سمیں کہ کوئ کس مقام پر دفن ہے ۔ تو یہ سب اندازے ہیں۔''

سعودی مولوی اورخوش شکل مولوی وین اور تاریخ ہے اپنے عقیدے کی مطابقت ہے آگی رکھتا تھا۔ اس کی گفتگو میں منطق کی کی نیتی لیکن وہ ایک میکنیشن کی مانند جنت البقیع کا تجزیہ کررہا تھا..

ادر مقیدت اکر منطق سے بنیاز ہوتی ہے.. اور مقیدت کوشرک مجی قرار دیا جاسکتا ہے..

میں ایک بار بہت برسوں کے بعدا ہے آبائی گاؤں جوکالیاں گیا تو چتاب کے بند کے پہلوش جو قدیمی قبرستان ہے وہاں دشتے کے ایک پہلے نے میرے دادا جان اور دادی جان کی قبروں کی نشاندہی مجی

منه وَل كَعِيمُ ريف

سرت النجي كي أيك اوركماب مين درج ہے كہ الى علمہ نے كہا كہ مين نے اس يتم نے كو مجورى ك باعث ليا . كولى اورل جاتا توجر كزند لتى ..

طید ان فرمانی میں کہ جونی میں نے انہیں کودمیں لیا برکات کا تزول ہونے لگا میری نقابت والى مريل سوارى سب سے آمے تكلنے كى اور كھر پنجى تو جو بكريال سوكھ چكى تھيں ..ان كے تقنول ميں دودھ

ے ہا... ایک مرتب مال علیہ حضور سے ملنے سے لیے آئیں تو حضور انہیں دیکھ کر" میری مال "میری مال" كتي بوت تعظيم من المحكم في بوت اورائي جا درفرش ير بجها كرائيس اس يربشايا-

مال حليرك وفات مول تو حضورك آنو تفي من سآت سق ان کی اپی ماں مائی آ مندتوان کے ہوش سنجا لئے سے بہت پہلے ہی رخصت ہوگیکر تھیں .. رمرف

الى حليم من وجنول في البيل بالا يوسا تفا..

میری مال. میری مال..

غرو المحنين كے قيديوں ميں ماكى حليمه كى سكى بين شيما بھى شامل تھيں جو حضور كو كملاياكرتى تعین انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ کیا جانتے ہو میں تمہارے رسول کی رضائی بہن ہوں ہم وونوں نے ایک بی مان کادود در پیاہے .. مدتنی گزر چی تھیں اور حضور کو یاد نہ تھا . انہوں نے فرمایا در بھین میں شرارت سے میں نے اپنی بہن کے کندھے پر کاٹ لیا تھا. میرے دانتوں کے نشان پڑھئے تھے.. ویکھو کہ وہ نشان اگرموجود میں تو وہ واقعی میری بہن ہیں ..اور وہ تھیں .حضور نے نہ صرف انہیں بلکان سب قید بول کور ہا کردینے کا تھم

فر مایاجوان کی بہن کےعزیز دا قارب ممبرتے تھے.

میرے سامنے جو گڑھا تھا اور میں اس کے سامنے تنہا تھا۔ چند پھراس گڑھے پرساکٹ تھے کھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا تھا کہ مائی حلیمہ وہاں اس مقام پر دفن تھیں یا کہیں اور تھیں ..اس وسیع قبرستان میں جہاں کہیں ہی تھیں تو میں نے ان کی اس طور تعظیم کرنی تھی جیسے اپنی مال کی قبر کی کرتا تھا۔ میسے میں اپنی مال کو.ای جی ..ای جی کہتا تھاالیے میرے حضور مجی میری ماں میری ماں پکارتے تھے ..اس سے کیافرق پردا تما

كروه يهال اكرين توكهال ين.. میں نے اس قبرستان میں سب سے زیادہ وقت مائی حلیمہ کی زبت کے سر ہانے گزارا بن کے دود مل تا تير بابا كى شريانوں ميں حركت كرتى تحى .. و افخر كرتے تھے كہ ميں بنوسعد كا بالا بوا بول اوران كى

زبان مي بايدمامول.. تومير برول مائى مليم كدوده سيرسول موت.

" برگور کے اندر خلد کا ایک در کھلا مبنج دم درواز ہ خاور کھلا.."

ينم تاريكي مين روشي هملتي جار بي تمي.

جنت البقيع كے طول وعرض ميں جو ملكى سيائى تغيرى بوئى تمى اس كى مبكه طلوع كة اور بر يقر بر نثان کوواضح کرتے تھے..

ف یاتھ جواس قبرستان میں ناتواں زائروں کی مانند تھے مٹی ادر عکر یزوں کے قطعات سے مرد محوضة مجمى سيره حلي جات اورجمي بل كعات نكل رب تع. وه نمایاں ہونے لگے..

زائرین کے انبوہ بہت ویجھےرہ گئے تھے..

حضرت عثمان على نشان كي آع قبرستان كاجو حصد آخرى ديوارتك جلاجاتا تعاومال كوئي ذائر دكهائي ندديتا تفاكداس حضيين الركوئي إوركون إلااس كاذكرندما تفايتووبال تك كوئي ندجاتا تعلياور

اس شیرخموشال میں جہال فاموش نہ تھے ان کی خاموثی تھی میں اپی تنہائی میں اس عظیم ویرانے مي كوياض كى سيركرر باتفا مدين كى سوير من مدين واليك كرد يكف والون ان كرر أنوركاد يداركر ت والوں اور ان کے پیاروں کے ابدی گھروں میں چہل قدی کرتا تھا.

میں بھی بھا دمر کر چھیے نظر کرتا تو قبرستان کے دافطے پر کچھ لوگ نظر آتے اوران سے پر سبزگنبد يم سيابي مين مودار بوتا دكها ألى ديتا . مجمع بيفدش محى دامن كيرربتا كسبيل واطلحا كيث بندني بوجائ. میں جب تقریباً نصف مسافت طے کر چکا تو قبرستان کے آخری کونے میں .. مادد ادای کے يزويك أيك ويحوم فيع ويكما

سیکس کا مرقد ہوسکتا ہے جہاں استے لوگ جمع ہیں۔ اور وہ داخل بھی کی اور داستے سے ہوئے تھے۔ تموڑی در بعد زائرین کولیجردے کے بعد فارغ موکروا پس جاتا مواایک سعودی سامنے سے آیاتو مراستنسار پربولا 'و بال كوكى زيارت نيس كوكى تازه ميت بي جيادك وقارب ين منه وَل كَعِيرُ شُرِيف

ہوئی.. داہمہ بی تھا کہ ان کی پرواز بھی گنبد کے گرداڑان کرتے مدھم ہوگئی اور ہر پرندہ جدا جدا نظر آنے نے لگا۔ جو نجی ان بیس سے ایک استبرے پن کے حرصے نکال تو پھر سے سرگی ہوجا تا..
د مبح آیا جانب مشرق نظر ایک نظار ایک نظ

بان اے وہی غالب کی حد تک بیان کرسکتا ہے جوولی پوشیدہ تعااور کافر کھلا . کیسا میرے سامنے ۔ نگارآ تشیس کھلا..

منح دم دروازهٔ خاور کملا مبر عالم تاب کا منظر کملا

دروازهٔ خادرکہیں کھل تو گیا تھا پراہمی دکھائی نہ دیتا تھالیکن اس کی کرنوں سے مہر عالم تاب کا جو منظر کھلا تھا'وہ میرے سامنے تھا... موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا۔ اور میں جہاں تھا دہاں پر ہر گور کے اندر ُخلد کا ایک در کھلا تھا۔

لا کے ساق نے مبوی کے لیے رکھ دیا ہے اک جام زر کھلا پیاایک جام زرمبرے سامنے صرف میرے لیے رکھ دیا گھا اور اس م کیسی میں ہے۔ ال

کیباایک جام زرمبرے سامنے صرف میرے لیے رکھ دیا گیا تھا۔ اوراس میں کیسی مست الست سبز شراب تھی جوچھلکتی تھی اور صرف میرے لیے کشید کی گئاتھی ..

بال ایکسنبری بالد تعاجد مے کی سوریس تغبر ابوا تعا.

اور میں جہاں تھا. جنت البقیع میں ، جہاں جن کی مجمی قبری تھیں ان کے لیے روز حشر کا انتظار نہیں کیا گیا تھا ایوں کیا گیا تھا ابھی سے تفلد کا دَراُن میں کھول دیا گیا تھا. اور یہاں کہیں میرے حضور کے تعش پاکی صور تیں جو تھیں دوول فریب تھیں ..

بادهٔ گل رنگ کا کیسا ساغر کھلا ہوا تھا..

کوہ طور کی جھاڑی میں سے جور دشی بھوٹی تھی بس وہی تھی جواس جام زرسے بھوٹی تھی.. وہ کہ جس کے ناخن تاویل سے عقدۂ احکام پیغیبر کھلا..

توجه پراس سور بابا کے گنبد کے سنبرے بن کے منظر نے عقدہ احکام تیفیر کھول دیا. راز ستی جھ

اك نكارة تشين.

ميرا نا توال اور كمنتا مواقلم توبس انتا كرسكا تها كه بلنديون برفون درياؤن محبون اذينون اور

یدایک عجیب غیرمرنی اور غیرهنتی سا منظرد کھائی دے رہا تھا.. آ ہشتی ہے حرکت کرتے ہوئے سوگوار.. بہال ہے ان کے چبرے تو نظر نہ آئے شے کہ ان پر جوسوگواری ہوگی اس کا انداز ولگا یا سوگوار.. بہال ہے ان کی حکمت اور کمیں ان کا سکوت پند دیتا تھا کہ نہ دو زائر ہیں اور نہ یہاں جمع ہوئے می ان کا مجمع ہوئے می

ان کا پچھا نقیار ہے.. مجھے مرف ایک قلق ہور ہاتھا کہ کس نے بھی حضور کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر کی نشاندی نہیں کی تھی. حضرت ماریا قبطی کے بطن ہے جتم لینے والے..ان میں حضور کی سرخ وسپیدر گئت میں اپنی والدہ کی دکتی سیائی کی آمیزش بھی ہوگی اور وہ یوں ہم جیسے ہی ہوں گے..ہماری رنگت کے ہوں گے..

میرے حضوران کی وفات پر بہت ہی روئے تنے ..جیسے کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی موت پر روتا ہے.... میں تبہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں. نشا ندبق ہو جاتی تو جہاں حضوران کے سر ہانے کھڑے تنے ..اس مقام پر بھی کچھ دیر کے لیے آئیسیں بچھا دیتے..

آ می پیچنیں تھا. میت کو ڈن کرنے والے آ ہستہ آ ہت قبرستان سے نکل رہے تھے ہیں ہی پیچے مڑا۔ واپس ہوا تو میج ویرانی اور سیاہ پھروں مزا۔ واپس ہوا تو میج ویرونی اور سیاہ پھروں کے ڈھیروں کے پارمجد نبوی کے کونے میں بسیرا کرنے والے کا سنر گنبد سورج کی اولین کرنوں کی زدمیں آ کر ای سبزر گھت فراموں کر تاسنبرا ہور ہا تھا۔۔

مدیند منوره کا شہرادر معجد کے دروہام ابھی واضح ہور ہے تھے..روش نہ ہوئے تھے اور ان پر ایک بز مورج طلوع ہو چکا تھا..

اور کچه نمایان نه تفارزیس کا اتنا نکزا آسان مور با تفاا دراس آسان پرایک سنبری گولاهم امواقعان میں جہاں تفاویس تقم میا.

ایک سنافے میں آ گیا. اور ہمیشہ کی طرح میں بے جرت ناک منظر بھی بیان کرنے کے تابل نہیں

يول..

بی ای دم بخود کردیند والے .. سمانس روک دیند والے منظر کے لیے وہنی طور پر تیار نہ تھا۔ دوخہ رسول کو ای زاویے سے طلوع کے رنگوں میں رنگارنگ نہ جھے کی تصویر نے دکھا یا تھا اور نہ کی فی نہ اور ایسا ہوتا بھی نہیں تھا۔ کی اور نے اسے ایسا دیکھا ہی نہ تھا تو کیا کوئی تصویرا تار تا اور کیا کوئی تصویرا تار تا اور کیا کوئی عمل کی تاریخ جب وہ میان کرتا. یہ میرا وہ انعام تھا جو اللہ تعالیٰ جھے ایسے آ وارہ کردوں کے لیے پوشیدہ رکھتا ہے اور پھر جب وہ متاسب جھتا ہے ان پراتارو بتا ہے .. بیر منظر جھے پر ہی اثر اتھا..

کیتروں کی ایک کلوی بھی آی طور کی پوشیدگی سے ظاہر ہوتی اُٹری سرکی رنگ کے کیوروں کا ایک کلوی اُٹری اور گئید کے سنہری اُٹل ہوتی سنہری ہوتی گئی .. ایک ہم رنگی ہوتی کدوہ بھی سنہری

چروں کو کمی حد تک بیان کرسکے..اس کی نوک میں اس نگار آتشیں کو بیان کرنے والا..کوئی ذرّہ نہ تھا..اور میں تو پوشیدہ بھی کھلا بھی کا فرتھا..ولی نہ تھا.لیکن میہ جھی پر کھلا کہ بس قرآن بی قادر ہے اس لمحر موجود میں اپنے تحبوب کے گھر کے اوپر جونگار آتشیں ہے اسے بیان کرنے پر..اسی منظر کے لیے وہ کہتا ہے .. نور علیٰ نور

> اندر بھی ٹورادر ہاہر بھی ٹور ٹور کے اوپرٹور. بے روثن جمال ہارہے ہے المجمن تمام

"بابا تھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے باتیں کرتے ہیں.. یار کِن جولا ہوں نے تیرے پیرائن کے کھدر کو بُناتھا''

باهرمه بينه تفااورا ندراستنبول تقا..ارض روم تفا..

با برعر بی کی را حدهانی تقی اوراندرترکی کی سلطنت تقی ..

" پاکستان ہاؤی" نے نظفے او شخے ادھرے بار بارگزرتے میں نے بیترک ریستوران سپاٹ کیا تھا کہ اس کے آس باس کی عمارتوں کے باہرتر کی کے سرخ پرچم آویزاں تھا اوران کے اندرترک زائرین قیام کرتے تھے اور میں نے اسپ آپ میں درج کرلیا تھا کہ ایک باراس ترک ریستوران کے اندرضرور جانا جا۔ ایک بار۔۔

وه ایک بارآج منح کاناشته تعا..

جنت البقیع بیس جس کی ہرگور میں تھلد کے در کھلتے تنے وہاں سے سامنے جوایک جام زر کھلا تھا اس کے تماریش مست بیس اسپے بیٹوں کے ہمراہ سٹر صیاں اتر ااور اس کی ویوار کے ساتھ ساتھ جو بازار کھلا تھا اور پہتا جاتا تھا' اس میس ہم چلے۔ قصد یہ تھا کہ مئے' کو کے تشیخ کے دائے اس شہر مدینہ کی پچونٹا نیاں .. پچھ سوونیئر تر یدے وہ ماتان کا ایک سائٹی میں او تشیح ہی لے چلیس .. اور وہ ہم نے خریدے اور جس وکا تدار سے خریدے وہ ماتان کا ایک سائٹی تھا' لا ہور اور گھرات کے سائیں بھی یہی کاروبار کرتے تھے .. کاروبار کرتے تھے .. کاروبار کرتے ہے ۔ کو ایک بین آتا کہ ہم مدینہ میں بیا لا ہور کی انار کی یا ڈبی بازار میں .. ایسے دھیان کیے جائیں تو کو یہ نین ہوتے ۔ بیونوروشل کو کا دوبار نہیں ہوتے .. جوخود تنبیح کرنے بیٹے جائے اس نے تسیحاں کیا فروخت کرنی ۔ تو بھی بھاؤ تا داروروشل کا میں ، مجد نہوگ کے سائے بین نہیں .. مثان کا اور بازی کی جوز اموش کر کے دنیا کے وحدوں میں الجھ کے تھے ۔ لیکن ماتان کے اس ماتیں نے جس کی دکان پر ہم در کے دیمر فراموش کر کے دنیا کے دھندوں میں الجھ کے تھے ۔ لیکن ماتان کے اس ماتیں نے جس کی دکان پر ہم در کے دیمر فراموش کر کے دنیا کے دھندوں میں الجھ کے تھے ۔ لیکن ماتان کے اس ماتیں نے جس کی دکان پر ہم در کے دیمر فراموش کر کے دنیا کے دھندوں میں الجھ کو تھے ۔ لیکن ماتان کے اس ماتیں نے جس کی دکان پر ہم در کے دیمر فرصد قدل سے شعند کے کرم کی پیکٹش کی ۔ تا شعنہ کے لیے امرار کیا سائیں نے جس کی دکان پر ہم در کے دیمر فرصد قدل سے شعند کے کرم کی پیکٹش کی ۔ تا شعنہ کے لیے امرار کیا

پرراردم دی لیتا ہے. بیرس میں ایک بونے کی ماندگھوم جاتا ہے اور پھر زندگی بھردوستوں میں ڈیٹیس مارتار ہتا ہے کہ ہاں میں نے روم دیکھا ہے. بیرس کے چنے چنے ہے آگاہ ہول تو اس طور میں نے آج کے لیے بھی ایک فہرست بنائی تھی کہ میں نے بیداور بیدد کھنا ہے ..اور بیداور بیرکرتا ہے تاکہ بعد میں فخر کرسکوں کہ ہاں میں میں تھا..

بي فهرست يجمه يول تقى ..

1- مجدنوي من نمازجعداداكرنا..

2- اس کے فوراً بعدریاض الجنة کے سفید قالین پر کھڑے ہونے کے لیے کوئی مخبائش نکالنا اور وہاں دونفل اداکر کے جنت میں جگہ بنانا..

3- منبررسول کے آھے دونفل ادا کرنا۔

4 محراب رسول کے آ مے بھی نوافل ادا کرنا۔

5- اسحابِ صفّ يَقر بريش كرابوذ رغفاري ، ابو جريرة اورعبيده بن جراح كويادكرنا \_

6- جره رسول کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر بچھ در پردھنا.. جو بی میں آئے کرنا.. مانگنااور مانگتے مانا۔

7- واليسي يرمولا بخش كالتظار كرنار

پہلامرحلہ تو نہایت خوش اسلوبی اور شنابی سے طے ہوگیا کہ سعودی امام ہمارے پاکستانی اماموں کی ماند آپ کے صبر کا امتحان نہیں لیتے ، خطبے کے دوران اپنی ذاتی زندگی کے پُردردحوالے نہیں دیتے . سیاست نہیں کرتے .. دوسروں کے عقیدوں پر تملیہ آور نہیں ہوتے اور نہ ہی چندے کی بصیرت افروز اپلیس کرتے ہیں .. درماتے دھمکاتے بھی ہر گر نہیں اور کھوں ہیں آپ کوفارغ کردیتے ہیں ..

سلام پھرتے ہیں ہم پھرے متحرک ہو گئے ،اب ریاض الجنز ٹک پہنے کرال کلوے پر بچے سفید
قالین پر پھر جگہ بنانے کا معاملہ در ہیں تھااور قالین تو کیااس کی سفید کی بھی کہیں نظر نہ آئی تھی کداس پر جبینوں
کے ہجوم تھے ۔ بجدوں کی بلغارتھی اور بے انت ہاتھے بچے ہوئے تھے .. بلکہ وہاں لوگ یوں جڑے ہوئے
تھے ..ایک دوسرے میں پوست تھے معفوں کے درمیان پھر مخبائش نہمی کہلوگ رکوع میں جھکتے تھے تو آگے
گڑے سا حب کی کر پر چھکتے تھے .. بجدے میں جاتے تھے تو ان کے آگے جو صاحب ہوتے تھے اگروہ
گراہے سا حب کی کر پر چھکتے تھے .. بجدے میں جاتے تھے اوراگروہ بھی حالت بجود میں ہوتے تو ان کی کمریر ماتھا
گراہے ہو تھے تو ان کے پاؤں میں سرر کھ دیتے تھے اوراگروہ بھی حالت بجود میں ہوتے تو ان کی کمریر ماتھا

يس في محكم بناكى . ذراو مكيل كراورز بروى جوجكد بناكى تووبال محى اى كيفيت اورجزوال حالت

بلکہ پازارے نسف قیت لگائی ادر مجھے ایک سیاہ منکوں کی افریق شیع تھے کے طور پرعطا کی .. ہم ان شبیحوں سے لدے پھندے جب'' پاکستان ہاؤک'' کولوٹے تھے کہ وہاں پہنچ کر پھو

پيد بوجا كي جائے تو ترك ريستوران نظراً عميا.

ہم نے ایک خصوصی ترک ناشتہ کیا۔ ترک ڈیل روٹی۔ کھٹن۔ پنیر۔ زیتون اورا نڈوں کا'' پکھ''۔ اس لیے'' کیجھ میں شآ سکا کدیہ جو پکھ بھی ہے ابلا ہواہے آ ملیٹ ہے۔ فرال ہے یا کیا ہے اوراس کے ساتھ کڑ دی گرم ترک کانی۔ ویٹر مسٹراتے ہوئے مؤدب اور خوش لباس. شوکیسوں میں بھی خوراک اجلی اور نظر نواز اور ماحول میں خوشی اور تازگ کی مبک۔ یہ سب سفرائیاں۔ مسٹرائیس اور مسرت آ میز ماحول کی پاکستانی یا سعودی ریستوران میں تو کم کم بی دستیاب تھا۔

ناشية كي بعد" باكتان باؤى "بل فراب سع بسرول يراورد موش.

پکے دیرِ عالم غنودگی کی میرلطف اوکھ اور موج .. اور پھر جمعہ کی اڈان بالکونی کے راستے ہمارے شم خوابیدہ کا لوں میں ازنے گئی ..

مل ن الاجال إن " علف عيشر ايدام كل ساح كان جوايد على دن بى

میں دوفقل ادا کیے ..

میں ہے ۔ میرے پاؤں تو سفید قالین کی حدود میں متھ لیکن میرے مجدے اس سے او پرلوگوں کے پاؤں یا محریر بی ہوئے..

شاید مرے اس بیان سے بیشائیہ ہوکہ میں جوحقیقت بیان کر رہا ہوں تو جان ہو جھ کر اس میں مزاح کا کوئی میلوشال کر ہا ہوں بنیس. ہرگزئیس. تگ ودوائ نوعیت کی کرنی پڑتی ہے لیکن ایک بارآپ کو جگرل جائے جنت کے اس مغید گلا ہے کی صدود میں آپ کے پاؤں آ جا کی تو جونہی آپ کا نوں کی لویں چھوکر مند قل کھیے شریف کی ثیت کرتے ہیں تو آپ کی ٹاگوں میں ایک لرزش نمودار ہونے گئی ہیں. آپ اوجھ بھلے ہوتے ہیں اور آپ کولرزے کی بیمادی ہوجاتی ہے. ایک انو کھے تجربے کلذت آپ پر حاوی ہوجاتی ہے.

اور ایک خوش بختی کا احساس جا گزیں ہوتا ہے کہ بے شک آپ لوگوں کے پاؤں میں مجدے کر رہے ہیں گئن شکر ہے. مدھر ہے.

تبسرام مل البنة كيحد شوار نظراً تاتماً.

سفيد قالين توبهت وسيع تقاليكن منبررسول كرآ كرتوبس دوتين جبينول كى تنجائش تقى.. جب منبرند تقاتويهان مجود كاايك درخت تقا..

باباس كے يخ كم اتھ فيك لكاكر باتمى كرتے تھے .فطبرد يے تھے.

اور جب اس درخت کی جگدایک معمولی کھر درے پن سے تراشا ہوا منبر رکھا گیا تو وہ درخت روایت ہے کہ رسول سے جدا ہوجانے ..روزانہ اسے سہارا دینے کے اعزاز سے محرومی پر رویا..ایک محالی اس کے حنے کومجوب جان کر گھرلے گئے اور جب تک حیات رہے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہوتے ویا... بس اسی درخت کے مقام پرایک پڑھکوہ دمکا منبر ہے ..

مختلف ادوار میں سلطانوں اور ہاوشاہوں نے پرائے منبر ہٹا کران سے کہیں شاندار منبر ہوا کر ایس سے کہیں شاندار منبر ہوا کر مہاں دیکھ ۔ اس سے پیشتر جومنبر تعادہ اِن دنوں مجد قبا کی زینت ہے ، مسئلہ یہ تفا کہ منبررسول کے آھے صرف دو تین لوگوں کے نوافل سے فارغ ہونے کی منتظر ان کے چیچے ایک خدائی تھی ..

بيمر حذي كالنظرة تأتما..

ين بحى اس خدائى ميس شامل موكر صابر مواا وراطمينان سے اپنى بارى كامنتظر موا ..

منبر کے قریب ایک سعودی تکہان تھا جو بحدے میں پڑے رہے والوں کو سلسل سرزنش کرتا تھا کہ بھائی اب سرا ٹھا لوجکہ خالی کردو۔ دوسروں کو بھی موقع دو۔ دومبریان نہ ہوتا تو لفین سیجے کہ منبررسول کے آھے جو سیدے میں جاتا تیا مت تک سرندا تھا تا۔

اکثرایےمقامات پرایک مجزوما ہوجاتا ہے..

''وہ''نمودار ہوجاتا ہے۔ خانہ کعمہ کی دنوار کے ماس ججراسو

خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جمراسود کے آس پاس جم مقام تک پہنچا محال نظر آتا ہے ''و''آ جاتا ہے ۔ اپنامقام آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہے ۔ آپ کے لیے جگہ بنادیتا ہے ۔ اکثراس کی زبان اجنبی ہوتی ہے لیکن اس کا چہرہ بولتا ہے کہ بھائی آپ میری جگہ آ جائے۔ تو یہاں بھی اس کا ظہور ہوگیا۔ ہاری اس کی میں بین وہ ہٹ گیا اپنی جگہ میرے لیے چھوڑ دی اور کہنے لگا' ٹارڈ صاحب آپ آ جائے۔''

یہاں بھی آپ منبررسول کے سامنے کھڑے ہیں تو کرزش شروع ہو جاتی ہے۔ رکوع میں استے ہیں تو کرزش شروع ہو جاتی ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں تو ٹائلیں جواب دیے لگتی ہیں اور بجدور پر ہوتے ہیں تو آپ کا ما تھا کہتا ہے کہ میں نے جس مقام پر پہنچا تھا پہنچ عمیا۔ اب جو بقیہ تم ہو جہاں جی میں آئے جاؤ میں بہیں رہوں گا۔ میں تو کہیں جانے کانہیں ۔ رسول علی پاؤں کے نشان میری رکیس و کھے رہی ہیں ان میں جو خون دوڑتا ہے اس کی روانی بس تھم ترخم ہر جاتی ہے کہ میں بھی چھولوں ۔ میری تو ساخت ہی اس مقام کی مناسبت سے خلیق کی گئی تھی تو اب میں نقش پا کے سانچ میں وطل عمیا ہوں الگ نہیں ہو سکتا ۔۔ وطل عمیا ہوں الگ نہیں ہو سکتا ۔۔

بابا تھجور کے سے کے ساتھ شکے لگائے با تیں کردہ ہیں.. آ وازومیں ہاور سکراہٹ مسلسل ہے کہ یہ جو تجدے میں پڑا ہے یہ بھی آ گیا ہے..

منبر پر بیٹے ہوئے ہیں کھدر کے تہبنداور کرتے کوسنجالتے بیٹے ہیں. اگرخنی پڑھ کی ہو آیک سیاہ کہل میں لیٹے بیٹے ہیں اور خاطب کس سے ہیں؟ جھ ہے ... بی خیال آیا تو رکاوٹ پڑنے گی .. جو کھونہ ہن اور بدن میں جاری تھا اس میں شلل آنے لگا جھن بی خیال کہ بھی بایا ای مقام پر کھڑے ہوتے تھے .ا اگر بیٹے تھے تو ان کے پاؤل جہاں میں مجد ہے میں ہول وہاں ہوتے تھے .حض بی خیال .. میں تباہونے لگا . کیر اور برارسول خدائی ہے جدا ہونے لگا . میر ہے برابر میں جو دو تھی کھڑے تھے دو بھی وہاں ندر ہے ہی میں رہا اور برارسول خدائی ہے جدا ہونے لگا . میر میں برابر میں جو دو تھی اوہاں ندر ہے ہی میں رہا اور برارسول رہا ۔ جب وسل نصیب میں آ و ہے تنہائی مل جاوے تو کیا ہوتا ہے .. التجاؤل پر آجاتے ہیں .. درخواشیں کرتے ہیں .. جب وسل نصیب میں آ و بین بیل جاری تھا وہ تو میر سے چھے ہیں جو کھور میں جاری ہوگئی ۔ ہاں تی .. ہو ہے سائیں دل ان ان کی .. ہو ہے سائیں دل ان میں شکر کے جو ہا ہوں ہیری سفارش کروں .. گھے میں شکری شعبے کے بھا نبر طبتے ہیں جھے را کھر کرنے والے ہیں تو آہیں بھا دی .. ہو ہے میں میری سفارش کروں .. بھے میں شکری شید کے جو رہا ہوں میری سفارش کروں .. بھے میش کی ہوتا ہوں ہیری سفارش کروں .. بھے میں سائی ہیں ہی ان ہو گئی اور ذر دا اطبینان ہوا تو گھر دیدار ہوا ہوں میری سفارش کروں .. بھے میا تھیں .. آس کو چھور ہا ہوں میری سفارش کی اندا فی تو سائیں .. آس کو جھور ہا ہوں میری سفارش کی میرے جو بھی کہے دیکھور کی سائی .. آس کو جھور کی سفید گیری ہیں ۔ جو بھی کہے دیکھور کی میں .. تیرے شائوں تک آتے ہیں .. اور تیرے کدھوں کے درمیان ایک میرے جو بھی کیے دیکھور کی سفید کی میں کیے دیکھور کی سفید کی کھور کی تھیں کیے دیکھور کی سفید کی کھور کی سفید کی کھور کی اندا فی تی ہو بھی کیے دیکھور کی سفید کی کھور کی سفید کی کھور کے تین اور تیرے کدھوں کے درمیان ایک میرے جو بھی کیے دیکھور کی اور کی سفید کی سفید کی کھور کی کھور کے کہور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی

بی بی آ مندد بھتی تھیں .. امجی تیری مال صلیمہ کے چند پھرول کونظرے چوم کر آیا ہوں وہ دیکھتی ہوں گی.. فارس کے سلمان نے دیکھا ہوگا..

میں جو تیرے کھدر کے تبیند کو چھوتا ہوں تو یہ کھر درانیس لگتا. ایک سی ابن نے جب مجتم اونٹ پرسوار ہوتے دیکھا تھا تو آپ کا کرتا ذراسٹا تو انہوں نے جیرے پیٹ کا ایک حصد دیکھ لیا جوریشم سے بنا ہوا لگتا تھا تو بیکھدر شایداس ریشم کی قربت سے خودریشم ہوگیا ہے ..

بس سيتلاد عكاس كن جولا مول في بناب.

ذِراأن كا پية توبتلادك..

ویکموں توسی کہ وہ جو تیرے پیرائن بختے ہیں ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں۔ان سے درخواست کروں کہ بھائی جو لاہ اگر تیرے تاتے پیٹے ہیں کوئی دھاگا کم ہوجائے۔ بوٹ جائے تو خم نہ کرنا۔ ہیں خور اُدھڑ جا تاہوں ۔ بیٹ کسال ادھڑ نے ہے جو دھا گے لکیس گان پر بہت دھے اور سیاہ نشان ہوں گے لیکن تو ان میں ہے کی ایک دھا گے کواپنے تاتے پیٹے میں تان لینا۔ دور سے دکھائی دے گا کہ بیرائی کی بنت میں مرف ایک دھا گاہے جو سفید نہیں ہے لیکن یقین جان کے جب بابا اسے اپنالباس کریں گے۔ تیرا بنا ہوا کھدر ان کے بدن پر ہونٹ رکھے گاتو وہ ایک سیاہ دھا گا پیک جھیکتے ہی چنا سفید ہوجائے گا۔ اورا گراس کا امکان نہیں ان کے بدن پر ہونٹ رکھے گاتو وہ ایک سیاہ دھا گا پیک جھیکتے ہی چنا سفید ہوجائے گا۔ اورا گراس کا امکان نہیں ہے تو دیکھوں تو سی جمانی جو لائے کہ تیری انگلیاں کیسی ہیں جن سے تو میرے بابا کا بیرائین مبنا ہے۔ انہیں ہونٹوں سے نہ بھی آتھوں سے ہی چھولوں تو تیرا کیا جائے گا۔ ویسے بختے اپنے تانے پیٹے کے لیے ایک ہونٹوں سے نہیں آتھوں سے بی چھولوں تو تیرا کیا جائے گا۔ ویسے بختے اپنے تانے پیٹے کے لیے ایک ہونٹوں سے نہیں ان تواپنے آپ کوادھول ہیں۔ بہن سے تو میرے بابا کا بیرائین میں۔ نہیں وہائے گا۔ ویسے بختے اپنے تانے پیٹے کے لیے ایک ہونٹوں سے نہیں میں جن تواپ آپ کوادھول ہوں۔

من ای أدهیرین مین متلا تفاجب مجھے معودی تلہبان کی سرزنش کا احساس ہوا.

وہ جانے کب سے درتی سے نہیں الفت اور مہر پانی نے میرے کندھے چھو رہا تھا کہ حاجی سرافھالو۔.اورلوگ بھی ہیں..

اورلوگ بحی بین..؟

بہلے ہیں تھال کے کئے سے ہو گئے اور میں تنہاندہا.

سلام پھرنے کے بعد میں اٹھا تو آسانی سے نہیں اٹھا کہ اب اعضاء میں وہ اعتدال ندر ہاتھا۔ اٹھنے میں قدا دقت ہوئی تو ہاتھ بڑھا کر جو پکھ بھی میرے سامنے بچھے سہار سکتا تھا اسے تھام کر اٹھنے لگا تو سعودی شہبان قدرا ترش ہوگیا کہ میں منبررسول کوتھام کرا ٹھنے کی سی کر دہا تھا۔ اس نے فورا میر اہا تھ منبر سے الگ کر دیا کہ شرک شرک شرک شرک شرک شرک شرک شرک ایا اور میں نے ایک نہایت کھیائی ی کہ شرک شرک شرک شرک ایا اور میں اور میں اس معذوت کی کہ براور میری نیت ہرگز منبررسول کو چھونے کی نہیں۔ اس جگہ کوئی مسکم ایست اور میں اس معذوت کی کہ براور میری نیت ہرگز منبررسول کو چھونے کی نہیں۔ اس جگہ کوئی مسلم ایست اور میں اس معاف کر دیجے۔ ا

میری توبے شک نیتی لیکن منبررسول کی نیت تھی کہ بیاد حز اہوافخص میراسہارالے لے اسے اور میں نے سارتا ہے ..

ہ رسول ہے نزدیک ہی محراب رسول تھی . اور دہی سی سراس نے بوری کردی .. سے مبد نبوی یہاں تک تھی ..

اور دہ محراب جہاں اللہ کا پیغام لانے والے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے اس مقام پرتھی .. عاہر ہے ان زمانوں میں سیمراب گارے سے چنی ہوئی کچی اینٹوں کی تھی اوراب قدرے پر شکوہ کی تھی ..

اں کی محراب سے اس کی کھ مناسبت نہ تھی کہ اس کی کھوا پیٹیں میرے بابانے اپنے ہاتھوں سے استوار کی تھیں تیرے بابانے اپنے ہاتھوں نے استوار کی تھیں تبھی تو وہ دور سے اُن اینٹوں سے الگ اور متاز دھمتی ہوں گی جو دیگر صحابہ کے ہاتھوں نے رکی تھیں..

تو چهمناسبت نهمی..

مرف مقام كالعين تقا..

جیے جنت الجنبی میں کھے سیاہ پھر پڑے تھے ایے پیشاندار محراب بھی پڑی تھی..

بس بیا طلی گئی تھی ۔ فررای حبّر کی گئی تھی کہ حضور جب کجدے میں جاتے ہے تو یہ محراب اس مقام پر . ان کی مجدہ گاہ کوڈھا نیتی ہوئی رکھی گئی تھی تا کہ شرک سے اجتناب ہوجائے ۔ ہرکی کی جمیں اُس مقام برنہ ہوجہاں رسول کے ماتھے کے نشان ہیں . .

شايدىيامتياط بهتر بي تقى..

حضور کی جبیں سے جبیں چھونے والا کب وہاں سے افعتا ہے .. جب تک کہ وہ اس جہان سے نہ

تواب صورت حال کچھ یوں تھی کہ محراب کی توس میں جب آپ سجدے میں جاتے ہے تو آپ کا ما تھا اس مقام کوچھو تا تھا جہاں حضور کے پاؤں ہوتے تھے ..اور میسودا بھی پکھ گھاٹے کا ندتھا..ویسے توکل مدینے میں کہیں بھی کوئی ایک سودانہ تھا جس میں خسارے کا ذرّہ مجرام کان ہو..

یماں بھی منبررسول کی ماند جمکھنے تھے ۔ انظارا سے تھے کابدتک بطے جاتے تھے اوراشتیات ایسے تھے کیابدتک انظار کر سکتے تھے ۔

وه ابدآی میااور بین بھی سٹ کر .. کہ یہاں بھی دو تین افراد کی مخبائش تھی محراب رسول کے روبرو کا کرا

اكرچەنماز پرمة بوئ نوافل اداكرت بوئ بدايت توكى بكردميرج سے پرمور، المينان

مُنه وَل كعيم شريف

غروة تبوك كى جانب سنركرت موئ أيك فخص بيحي رہنے لكا الوكول نے كہا" يارسول الشّا يوزر پیچی ہے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا اونٹ کی رفتار دھیمی کرلی ہے." حضور نے فرمایا" اسے جانے دور اگر اس کے اندر فیر کا کوئی جذب ہے تو اللہ تعالی اسے عقریب

الموں ہے ملادے گا۔ اور اگر معاملہ اس کے برخلاف ہے توانشہ تعالی نے اس سے تجات دے دی ہے ...

اونٹ تا خبر کرنے لگا تو ابوذر اپنا سامان پشت پراٹھایا اور رسول کے نقش قدم پر پیدل چلنے و رسول الله في يحيم مركر ويكما تو ايك محض راسة برتها جلاآ ربا تما يو فرمايا ابدور برالله تعالى رم فريائ ابوذرتنها جليكا بنهامركا اورتنها حشرك دن الحايا جائكا.

عبدالله بن مسعود نے روایت بیان کی کہ جب حضرت عثال نے ابوز رکی تحت مینی سے عاجز آ کر انبیں مقام ربذة میں جلا وطن کیا اوران کی موت واقع ہوگئ توان کے آس پاس بیوی اور غلام کے سواکوئی ند تھا۔ انہوں نے وصیت کی . مجھے سل دینا کفنا نا اور عام رائے پر کھ دینا پھر پہلی جماعت جوتہارے پاس سے مررے اس سے کہنا '' بدرسول الله صلعم کے محافی ابوذر پڑے ہیں .آپ لوگ ان کے فن کرنے میں ہاری

عبدالله بن مسعود كا الل عراق كے ساتھ أدهر كرز دوا .. برسرراه ايك جنازه ديكھا .قريب تماك اونٹ اے روند کرگز رجائے کہ غلام نے فریاد کی کہ بیا اوؤر ہیں. آپ لوگ ان کے وفن کرنے میں مدد کریں.. عبدالله بن مسعود نے سیسنا تو پھوٹ مجموث کررونے لگے کدرسول اللہ نے سیج فرمایا تھا..ابوذرتم تنہا چلو مے جہا مروعے اور حشر میں بھی ننہاا ٹھائے جاؤ گے..

تویس نے محض اس تنبا ابوز رکی تنبا فی محسوس کرنی تنی .. جوتنبا چال تعاجوتنبا مرااورا ، فن کرنے والا

ميں نے اس تھڑے پر بيٹھ كرآس ماس منڈلاتى ابو ہرير ، كى بليوں كى مياؤں مياؤں شنی تى .. ابوعبيدةٌ بن الجراح كي مسكرا مث مين ايك خلاء ديمنا تعا.

عبدالله بن مسعود کی قرائت کو کانوں میں اتار ناتھا.

كسى نے كہا.. يارسول الله كيك تخص قرآن كى قرأت ايے كرتا ہے جيے وہ اس پر بى اتر رہا ہو يق پوچها. کون ہے؟ کہا گیا عبداللہ بن مسعود ..رسول نے فر مایا.. بال وہ ایسا کرسکتا ہے ..

وه به المربسهارا يتكل ول تصكر كل فضيلت بيان كى جائے..

سعد بن الي وقاص جمار بن ياسر . خالد بن يزيد (ابوابوب انصاري) عبدالله بن عمر خطاب ...

مب بيهادالوك تھ.

آپ نے فرمایا" قرآن حضرت عبدالله بن مسعود معاذبن جليل الى بن كعب اورسالم مولى سے سيكمو!

ہے توجہ مرکوز کر کے پڑھولیکن محراب رسول کے سامنے جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ بیہ ہدایت فراموش کر دیتا ہے اور شابی سے تیز رفتاری سے پڑھ پڑھ کرا پناما تھارسول کے پاؤل پرر کھ دیتا ہے ..

دونوافل کے کل جارتحدے..

حارىجدول كى اتى مختصر كائتات..

اور مرجد ے کے بعد کیے اٹھتے ہیں بوتو کی جانا ہے ..

خورے کہاں اصفے ہیں مجبوب کے درکا دربان زبردی افعادیتا ہے..

یبال سے اٹھائے گئے تواس تھڑے کی جانب چلے گئے جو بے گھروں بے سہار ااور بھو کے لوگوں کا محکانہ تھا۔جن کے بدن پراکٹر ایک بی کیڑا ہوتا تھا۔ نماز اوا کرتے بھی تن کے اِس حصے کو ڈھانیتے تھے اور بھی بدن کے اُس حضے پرای ایک کیڑے کو پھیلاتے تھے..

جہاں سنبری جالیوں میں رخ زبیا کی ایک جھلک کے لیے تا تک جھا تک جاری رہتی ہے تو اس گھر کے چھے .. بلکداس جرے کے عصب میں .. جوشایداس گھر کا ما تفا تھا. وہاں وہ تھڑا تھا. زمین ہے .. بلکہ مجد نبوی کے فرش ہے ایک ڈیڑھ فٹ او نیجا ایک متعطیل تھڑا تھا اور وہ بھرا ہوا تھا. کبریز تھا. اس پر براجمان لوگ. بیشتر لوگ نہ ہے گھر تھے اور نہ بے سہارا ان کے لباس پورے تھے اور وہاں تل وحرفے کو جگہ نہ تھی اور میں ببرحال أيك تل سے زیادہ مجم والاتھا..

یادر ہے کہ یقمر اجمر ہ رسول کی و بوار کے مین سامنے واقع تھا.

آج جہاں جہاں بھی حاضری ہو گئتی .. جنت القیع میں . منبررسول کے سامنے یامحراب رسول کے آ محاتوشوق كي والجحيمون الواب كالجمامي..

ما تکنے تا تکنے اور جمولی پھیلانے کی بھی تھی لیکن اس تھڑے رہ بیٹھنے کی آرز وہیں نہ تواب کالا کی تھا ادرنه عذاب سے بینے کی جنتی.

يهال من نے کھ بھی تبيس مانگنا تھا.

مرف بينمنا تفا..

مرف به مرول کی ہم نشینی کرنی تھی ..

افأدكان فأك كاساتهو يناتما.

جاه وحثم سے بیز ارابود رغفاری کی موجود کی وعموس کرنا تھا.

جنہیں فردو ذات الرقاع اور بن المصطلق برجاتے ہوئے رسول مسيخ كا عامل مقرركرك

398

## ''بیٹھےر ہیں تصورجاناں کیے ہوئے.. گزرے وقت کی تصورین''

الماس بنی قیلہ تہارے سردارتشریف لے آئے"..یم دوایک یبودی نے مدینے کے سلمانوں

کہ ہے مدینہ کی مسافت کے دوران سفر کی دھول سے دونوں پاران محے ہیرائین میلے کھیلے ہوئے ۔ ایک قافلہ سامنے سے آتا دکھائی دیا تو تشویش ہوئی کہ جانے کون ہیں ۔ پیچھا کرتے قریش ہیں یاان کے جاتی ہیں ۔ قریب ہونے پر کھلا وہ تو حضرت ابو بکر کے ایک عزیز طلحہ ہیں جوشام میں تجارت کے بعد دہاں ہے خرید کر دہ سامان اونٹوں پر لادے چلے آرہے ہیں ۔ اس سامان میں قریش کے متحول سرداروں کے لیے ایک نہایت نفیس سفیدرنگ کا کیٹرا تھا جوان دونوں یاروں کو تھنے میں چیش کیا گیا تا کہ دہ تھر ہے لہاں میں ہو جا تمیں ، طلحہ نے یہ بھی خبر کی کہ بیٹر ب کے خلستان والے ان کی آ مدکا نے تا بی سے انتظار کردہے ہیں . .

یہ تو دل کوموہ لینے والا ایک مفید براق منظم ہوگا کم محرا کی دھوپ میں نے کورسفیدلبادوں والے دو مانڈھنی سوار چلے آرہے ہیں ۔ کیسی ول پر اثر کرنے والی متحرک تصویر ہوگی ۔ اہل مدینہ جو کئی ایم سے گھروں سے باہر نکل کر آس پاس کے ٹیلوں پر چڑھ کر اللہ کے رسول کی پہلی جھک دیکھنے کو ترستے تھے ۔ اس روز مجی کہ جب دھوپ جو بن پر آجائے تو صحرا میں کوئی سنزمین کہ جب دھوپ جو بن پر آجائے تو صحرا میں کوئی سنزمین کرتا کین رسول اللہ نے سوچا کہ دھوپ ڈھلنے کا انظار کون کرے۔۔دو تین کھنے کا سفررہ کمیا ہے ۔ اس کی شدت کرواشت کرلیں سے ۔ انہوں نے سفر جاری رکھا ۔۔

رواحت رین سے بہ بول سے مرب رہ اس بہودی مربخ سانڈھنوں پرلیتی کے قریب ہوتے سفیدلبادوں والے سواروں کو سب سے پہلے اس بہودی نے اپنے کھر کی جیست سے دیکھا اور اہل مدینہ کو پکارا۔ اے تی قیلہ وہ ذی شان ہتی آگئی۔ قیلہ انسار کا ایک قبیلہ تھا اور قبلہ اس قبیلے کی داوی جان کا نام تھا.

" پھر تو ہم رسول اللہ کی جاب نکل کھڑے ہوئے.آپ مجور کے درفت کے ساتے میں تغیرے

یہ چاروں ای تحزے پر پیٹنے والوں میں ہے تھے.. میں اس لبریز چھکتے تحزے کے کنارے کمڑا ہو گیا۔ منتظر ہاکہ بھے بے سہارا کو بھی بیٹنے کی مگر ل جائے.. منڈ لا تا رہا۔ جیسے کو تروں والی چھتری پر بے شار کو تر بیٹے ہوں۔ غرغوں غرغوں کرتے چلے جارہے ہوں۔ جیسے مقہ پر بیٹے لوگ سر ہلاتے غرغوں غرغوں عبادت کررہے تھے اور اس چھتری پر بیٹھنے کے لیے کی

ایک اور کور کی مخبائش نہ ہوتو وہ ایک کور کیا کرتا ہے .. آس پاس منڈ لاتا ہے.. چھتری پر قابض کور وں کو ناراض تظروں سے دیکن ہے کہ اب بس بھی کرو. کوئی تو پھڑ پھڑا کر پر واز کر جائے بھے بھی تو اس چھتری پر بیٹھ کر پچی فٹر فوں کرنی ہے.. بالا فرایک کرور اٹھ بیٹھا اور بھے چھتری پرجگدل گئی..

ر پا سروں رو ب بارہ قدم کے فاصلے پر روضة رسول کی دیوار تھی جرے کی دیوار تھی اینی دوسری جانب پچواڑے ہیں ہم مقہ دوسری جانب بچواڑے میں ہم مقہ

دیوار کے اوپر خانہ کعبہ کی ایک قدیم آئی تعویر آ ویزال تھی جوترک عبدے متعلق تھی اور خطاطی کا ایک مونہ تھا۔ میں انہیں تونہ دیکم آتھا۔ مجمی خود کو کہمی ان کے گھر کودیکھا تھا۔ ان کے لیے وہاں پھرے نی ہوئی ایک جگمتی ..

تمر با قاعدہ بیٹھ جانے سے پیشتر میں نے ذرادِقت سے اپنے تجدے مخفر کر کے دوللل روی کیے کیے؟ مندول جرو رسول کیکن میشرک ندتھا کیونک خاند کعبای جانب تعاور میان میں رسول تھے... تاریخ میں ان تمام اصحاب کے نام اور ان کی تعداد تحفوظ ہے جواس تعزے پر رسول کی حیات میں بنا كرتے تھے ان كے وصال كے بعد مجھے كوشش بسياركے باوجود اس تعرف كاكوكى حوال نبيس ملا .. يسهارون كوسهاراديغ والے چلے محكة تو حوالد كيم لخ ..

اسحاب مقد ي منته بوع بهر من مي المار من المار ال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہول کہ معروف مقابات مقدسہ کے علاوہ میں صرف غا دِحرامیں جانے اور مف تحرف پر بیضنے کاتمنائی تھا۔ شدیدخوابش مندتھا.

فارحرايس جانے كى تمنا توسمجھ ميں آتى ہے كہ جہال سے ابتدا ہوئى تھى .. جہاں حرف نے جنم ليا قا وہاں جانا جیسے اس سنج میں جانا جہاں دنیا کی تخلیق کے بعد پہلا پرندہ بولا تھا۔ جہاں زمین میں سے پہلا ج مونا تفاس زمین کود کھنا. بیرجاناتو سمجھ میں آتا ہے.

ليكن اس چور سے ير بيٹھنے كى ايك وحشت بحرى خواہش مجھ ميں تبيس آتى ..

مين سرجه كائي بهي سرافها تا توايي سائع جره رسول كي ديواريا تا الريداب يمرم محتى اوروبيل تقى كمر مجصوده اب بھى ايك بلى دىوارى دكھائى دىي تقى دىواركے ساتھ قرآن پاك ركھنے كے ليے قيلف بناديتے محت تع مرف اس ليے كم چاہنے والے بخود موكرد يوارب ليث ندجا كيں. اسے چوم چوم كرا بنا ندرندا تارليس..

دیلف تقریباً کمرتک آئے تھے اور ان سے اوپر جالیاں نظر آئی تھیں اورغور کرنے سے رسول کے مركااندرون اگر چة تاريكى مين اوبا موارة را ديرتك غوركرنے سے بحمائي دين لگنا تھا. ايك وطاطى كافريم تھا یا کو کی نقش تھا وہ اندر دیوار برآ ویزال کچھ بچھ نظر آتا تھا۔ بچوق نے بچھے اس فریم کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ر دختهٔ رسول کے اندر جا کراس فریم کے میں نیچے کھڑے ہو کراہے دیکھنے والے خوش بختوں میں تھا.

امحاب صفد کے تھڑے پر بیٹے ہوئے کچھ کرنے کچھ پڑھنے کو جی نہیں جا ہتا. بس بیٹے رہے کو جی عامتا ہے . تو یکھدرروبال بیضے سے سی محصیل آیا کہ اس چبورے پر بیضنے کی خواہش اتی شدید کول تھی ..ب مك اين خواجش كوشد يدكرن بين ابو بربرة كى بليان تعين اورابو ذر كي تنهاني بحي تمي كيكن ول من كندى الكاكرجو خيال كِ عَالَ كُرْمًا تَفَاهِ وَتَصُورُكُا تَعَالَ بِيضِي رَبِي كَا تَعَالَ.

> جی و هوند هتا ہے گھر وہی فرمت کے رات دن بیٹے رہیں تصور جاناں کے ہوتے

ہوئے تنے اور ساتھ الوبکر تنے جوآپ ہی کے ہم عمر تنے ہم میں سے اکثر نے اس سے پہلے آپ کو دیکھانہ مناية ب كے ياس بھيڑنگ كني اگر چدوه آپ ميں اورا بو بكر ميں امتياز نہ كر سكتے تھے .. يہاں تك كرجب رسول اللہ ے سابیہ بنادھوپ آگی تو ابو برا شماور آپ پراپی جاور کا سامیکیا اس وقت ہم نے آپ کو پہچانا''(اہن بشام)

> قبايل ببلاقيام مواتو ببلي معجد بعي قبايس تقير موني .. ال کے بعد محد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا.

"معجدی دیواری کی اینوں سے بنائی تئیں بحراب بیت المقدی کی جانب بنایا میاروا خطے کے تین وروازے رکھے گے ..جو ورسیان میں ستون تے ..وہ مجور کے تے .جہت مجور کی شاخوں سے والی من يمي ني كها" مهت الى مونى جائية " ب فرمايا دنيين موى كي جهرايا جهرى مناسب ي "

> فرش مني كا تقا.. بارش موتی تواندر کچر موجاتا.

بیکل کھتے ہیں " پھر کی سلیں گارے سے جمادی گئیں .. بٹاؤ میں مجوروں پرمشمل حصر دو مكر يوں يل منتهم كيا كيا. ايك برجيت ياث دى كى اورودسرے حصة كوغير منقف جهور نا برا اصحن مين بي كمر مهاجر مسلمانوں کے رہنے کے لیے ایک حصر معین کردیا حمیا اکئی سال تک مجد نبوی میں شب کوچراغ جلانے کی نوبت ندا سكى مرفءشاء كى نماز كم موقع يرتم وركى ختك پيتاں جلاكرروشي كرلى جاتى ."

" چوتما گرده عرب کے مخلف حصول سے مسلمان ہو کر مدینہ میں پہنچنے والوں کا تھا. پیر حضرات ناداری میں اس طرح کمرے ہوئے تھے کہ سرچھیانے کوئی ٹھکاندندتھا۔ان حضرات کے رہنے کے لیے رسول الله في مجدي كاليك حقد وقف كرويا.. چونكه اس حقد كانام بي صقد تعا..اس ليهاس بيس رب والي جماعت بھی امحاب مقد کے لقب سے مشہور ہوئی..

۵۰ کھا میں مشرق کی جانب ایک چبوتر و بنا کراس پر چھپرڈال دیا گیا.. عربان بان من چورے والمف" كتے بين. ( ووكر )

ابو برمران الدين كاكمنا بكرال مقد كامطلب بوك جوايك بقر يلى نشست يربيضة تع

هُ. آل کعیے شریف

فرمایا" نیمیس موسکتا که بیس تم کودول اورصقه والے بھو کر ہیں "

توجهاں میں بیٹمنٹا تھا یہاں بیٹھنے والوں کا وہ اپنی لاؤلی بیٹی ہے بھی زیادہ دھیان رکھتے تھے...

جیسے بچھے سامنے جمرہ رسول کی دیوار پھی نظر آئی تھی ایسے اس تعرف کا جوسٹک مرمر تعاوہ بھی وہی فرصت کے رات ون والا اولین کیا فرش محسوس ہوتا تھا جمرے میں جو چوکھٹ نظر آئی تھی اس پرایک سام کمبل

مرے نی کی خلوتوں کو پوشیدہ کرتا تھا۔ کہیں کوئی چرائ نہ جاتا تھا۔ عشاء کا وقت ہوا ہے تو تھجود کے سو کھے ہے

ملتے تھے.. بارش ہوئی ہے تو اہل صفہ بھی بھیگ رہے ہیں .ان کے پیرائن ایسے بوسیدہ ہوئے ہیں کدان پر بیوند کو ضد کا مند منام است مار است کا منام ک

بھی نہیں تھہرتا اور برسوں سے بدن پر چیک رہے ہے بُودیئے گئے ہیں.. بی بی فاطمہ کے چی پینے ک آ داز آر بی ہے اور ان کے کول ہاتھوں میں جو حسن اور حسین کو کھلانے کے عادی ہیں نیل رام رہے ہیں..

بارش میں مجور کا وہ تنا بھی ہمیگ رہا ہے جس کے ساتھ فیک لگا کر فاطمہ کے ابوائے بیاروں سے

بالين كرتے تھے .. ابھى اس سے نے رسول كى فرقت ميں آ نسود ك بي يعلنا تھا..

اور جمرے کے برابر میں مسجد کی جود بوار ہے اس میں جنتی کی اینیٹی حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہیں..وہ دوسر کی اینٹول سے الگ دیکتی نظر آتی ہیں..

کیا حیاں گذید و محراب ہیں کیکن میرادل
وھونڈ تا ہے وہی مٹی کے مکال
حیات پہ دہی مو بخیل
اور در داز وں پہ چمرول کے
سیداون کے موٹے پرد سے
ڈ النا چاہتا ہوں سرپہ وہی خاک ریاض جنت
ہائے وہ سادہ سامنبر ہے کہاں
رشک ہے جس کے ہوئی گریہ کناں حنانہ
اشک سے جس کے ہوئی گریہ کناں حنانہ
اشک سے جس کے ہوئی گریہ کناں حنانہ
مایداس گزرے ہوئے وقت کی تصویریں ہوں
جومرے دل ہے گزرتا ہی نہیں۔

عبادتوں دعاؤں التجاؤں زیارتوں اور ثوابوں کی بھکدڑ اور نفائنسی ہیں بی ای فرصت کے .. کھنہ کرتے کے .. بیٹھے رہنے کے رات ون ڈھوٹھ متا تھا ۔ جس فرصت میں سوائے تصور جاناں کے اور پکھ وہال نہ ہو .. اور اس جی ہیں یہ بھی ہے کہ در پہکس کے پڑے رہیں ۔ تو بیٹھے بھی رہنے ہیں جاناں کا تصور بھی ہے اور سامنے در بھی ہے . تو یہ بیٹھنا اب جا کر بجھ میں آیا ۔

اس پناوگا و من بین جانے کی تمنا میں ایک اور پہلو بھی تھا۔

اس حیات کی کوہ نوردی کے مشقت مجرے دن کے بعد جب بدن تھکاوٹ سے لاچار ہوجاتا ہے۔ خواہش کرتا ہے کہ اب تو تختبر جائیں کہیں بیٹھ جائیں .. بیشب گزار نے کوکوئی بناہ گاہ نظر میں آجائے کوئی اس کھوہ دکھائی و سے جائے جس میں بیرات بسر ہوجائے .. اور جب مایوی بدن کی بوسیدہ ویواروں کوڈھائے کو ہوتی ہوتی ہے جب بلند یوں پر ایک ہرا بحرا میدان . جس کے گروچٹائوں کے جو حصار ہیں ان میں سے خوش رنگ آبٹار ہیں گرتی ہیں اوراس میدان میں کوری کول دودھر تگت ناریوں کی مانند کھی پرفافی نالیاں بہتی ہیں اوراس پر جب ہیں اوراس میدان میں کوری کول دودھر تگت ناریوں کی مانند کھی پرفافی نالیاں بہتی ہیں اوراس پر جوہوا کیس مردسر وں میں مشکل تی ہیں وہ ہرور دکی دوا ہیں . اور احرتی شام کی شندک میں دہ ہرا بحرا بلند میدان آب ہی کا اور از ل سے منتقر ہے کہ آپ آ کیں اور اپنا خیمہ نصب کر کے حیات کی شب یہاں گزاریں ..

اصحاب مقد کامجد نبوی کے فرش ہے ایک ڈیڑھ نٹ بلند چبوترہ بھی ایک ایسا ہی میدان تھا جہاں ایک ایسا ہی میدان تھا جہاں ایک ہے گھر بے سروسامان نادار آ وارہ گرد قیام کرسکتا تھا. وہ یہاں بیٹھ کرزندگی کی تھن اتارسکتا تھا اورائے کوئی اشخانہ سکتا تھا کیونکہ اسے بٹھانے والا وہ سامنے والے گھر میں رہنا تھا۔ کسی کی جرائے تھی کہ اس کے بٹھائے ہوئے کوئی اضاب کے۔

اورسامنے والے تھر میں رہنے والا خیال رکھتا تھا کہ بیم مہمان جومیرے در پر پڑے ہوئے ہیں بیہ بیٹ اور سامنے والے تھر میں رہنے والا خیال رکھتا تھا کہ بیم مہمان جومیرے در پر پڑے ہوئے ہیں بیٹ ایسے خوا کھتے ہیں تو بین کہ بین ایسے بین تو انہوں نے آج کھے کھایا بھی ہے یا نہیں انہیں آج کوئی میں بین ہیں جدے میں جاتے ہیں تو احتیاط کرتے ہیں تو انہوں نے آج کھے کھوریں آئی ہیں یا یہ یونمی میرے تصورین محالی آپ کھر کھانے کے لیے لیے کر گیا ہے یا نہیں ۔ کہیں سے پہلے کھوریں آئی ہیں یا یہ یونمی میرے تصورین میرے ہوئے ہیں ایسے بیٹے کی میرے تصورین کھوری ہیں اپنے بیٹے کا عقیقہ کروں؟"

تو میں نے کہا تھا''ایسا کروکہ بچے کے سر کے بال اثر واکر ان کا وزن کرو. اور پھراس وزن کے

برابرسونايا على المفيض صدقة كردو."

ابودر البح بين ببرسول الله كي كماناة تا تفاتو بم سبل كركمات تقاورجب بم فارغ موجات توه فرمات المراجب بم فارغ موجات المرسوجات ...

ای مرجد حضرت فاطمہ نے درخواست کی''اے میرے باپ بھی بیتے بیتے میرے ہاتھوں میں اسلام کے بیتے بیتے میرے ہاتھوں میں انسان کی کار میں انسان کی بیتے بیل جھے ایک کنیر منابت فر مادیں ۔''

The state of the s

مدود التي تو مجرج برا با كمانا بيناك اوردية كوكر بناك سيكياك إلى شرش مي مي مراح آباد ہوج ۔ بن آئے بیں بھاگ دوڑ کی اور رخصت ہو گئے نہ موسمول سے دوئی کی اور شاس کے دن رات ہے کہمی جِنْ آ ب بسبب اور بے فک نمازیں بھی تضاکرد کے کین کیمالطف آ کے کراد جمعے اوجمعے خیال آ کے کہمی ترديع بين بون . اوراس شركاباي بول-

اُحدے پہاڑ پہلے مدینے سے دوری پرتے درمیان من قبلے اور خلسان پڑتے تھے اب دواس مری وظ بن کر کھڑے تھے کہ مدینہ اُن تک بنی چکا تھا ، تاریخ اور تصور میں تو بھی تھا کہ محراش سز کریں مے بابان طے کریں مے اور پھر بھو کے پیاہے اُحد کے میدان میں اثریں مے لیکن بہاں ابھی ' پاکتان ہاؤی'' مین علے تھے اور ابھی مولا بخش کی ویکن سے اتر دے تھے..

جبل أحد ك وامن مين في بستيال اورشام ابين نظراً في تعين .. برجانب آبادي كا الريخ وهجو مدان کا قیاس تھا۔ لق و وق صحرا اور ویرانے کا تصور تھا۔ وہ تو دور دور تک نہ تھا۔ ان آیادیوں اور بستیوں نے ا ہے ڈھک لیا تھا . کیامعلوم تنی اُوٹی ہوئی تلواریں . چل چے تیر . زرہ بکترین اور کیسا کیسا مقدس اہو بھی ڈھک

ی جهاری ویکن جهال رکی و بال اور مجمی ویکنیں رک رہی تھیں..رخصت ہور ہی تھیں..وا کیں جانب ا کی بلند ٹیلہ تھا جس پر ایرانی زائرین ریکتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے اور جواد پر پینی کچے تھے ان کے سیاہ لبادے ہوا میں پھڑ پھڑ ارے تھ..

باکس جانب ایک چارد بواری نظر آرای تھی جس کے باہر ایک بہت برابورڈ آویزال تھااور کی لاؤ دُمپيكر يرعر في زبان من كوئى اعلان بار بارتشر مور با تعاادراس سے برے .. فاص فاصلے بوأ صد كے بها رہے ادران کے دامن میں بستیاں تھیں جواہل نظر نے تو آ با جہیں کی تھیں .. بائیں جانب جو وسیع احالمہ ادراس کے مر دکمین و بوارین اورکمین آمنی شکلے تھے ، مان کے قریب جو بورڈ و کھائی دیا تھا میں اشتیاق ہے اس کی جانب برها اس یقین کے ساتھ کہ اس پر جنگ اُحد کی تاریخ ورج ہوگی گفتے ہوں گے جین ایا چھوند تعالیمن سردائ تھی کہ بیا پھری ڈھریاں ہیں ان کے لیے دعا کرنے سے پھمامل صول نہیں ہوگا مرف ان سے اعمال ان كام أكس عراورلا و وسيكر بركوتي آواز محى يمي عبيكردي في كم معزات شرك اجتناب كرين. شیشے کی ایک دیوار تھی اور لوگ اس کے ساتھ آ جمیس لگائے اندرو مکھتے تھے ..جوروتے تھے ان كا نوشة وركر اول بهت تع ميده ششددد اب.

عارد بواري كاندراميرالشيد اوهفرت حزو آرام فرارب تنع..

ان كى نشانى بھى دوجار پھر تھے ادر بس. لوگ يال و دسيكر برنشر موتا اعلان سنة من كروه بهر عدو يك من اور اورد بورد بردرج من من اور

"ابود جانداور مزه كا أحد .. مجهة تمهاري شكست كاخطره ي"

مولا بخش کی موجیس بری بری اور مختی مختی تیس.

میں اس سے پیشتر کمی بھی مولا بخش سے نہیں ملا تھا' اس لیے نہیں جان سکتا تھا کہ ہرمولا بخش کی موجیس بری بری بری ادر من موتی موتی میں بالید موال بخش مارے حصے میں آیا ہاس کو بیا متیاز حاصل ہے. وہ پاکتان قونصلیٹ کا دیرینہ ڈرائیور تھا۔ اگر چہ ایک سندھی سائیں تھالیکن ایک زمانے ہے مدینے میں مقیم تھا۔ اس زمانے میں ووایک ڈیوٹی سرکاری دیتا تھااور دوسری ڈیوٹی ذرازیادوتن وہی ہے کھریار کی دیتا تھا،جس کے بیتیج میں وہ ایک کم یا زیادہ درجن بھربچوں کا باپ ہو چکا تھا. اس طویل قیام کے دوران وہ تم حد تک ایک عربی سائیں ہو چکا تھا کہ مدینے کے ہر بشر مرکبین کواور ہر فقیر کو وہ ذاتی طور پر جانتا تھا۔ ہم جدهرے بھی گزرے . ''مولا بخش. مولا بخش'' کی صدا کیں بلند ہوتیں اور وہ اپنی دیکن اور ہمیں قراموش کر کے مداویے والے کے پاس جاتا بہیں لگاتا اور تعقیم لگاتا اور پھرلوث آتا اور کہتا''صاحب بیرہا را پارے۔'' مولا بخش جوبھی تھا جیسا بھی تھاہم ہے کہیں بلند مرتبے پر فائز تھا کہ وہ نی کے شہر کا باس تھا۔ اور آج جارا گائيد تقا.. مين يش گائيدُ كرنے والے كا بھي تو ايك رُتبہ بوتا ہے .. اور بلند ہوتا ہے ..

" پہلے آ مدچلیں مے سائیں."

" يار پہلے تو بدر چلنا جا ہے .."

"بدرتو تحور ادورب. "اس كى موجيس مسكراكين. " بهلي أحد صلتى بين. "

مدينه ويكرشهرول كانسبت دهيماا درسكون والانعاب لا في ريلے اور رونقيں مجدنبوي مسائيكي ميں مولی بین درایا ہے موجا کیں تو زندگی آ منتلی اورزی ہے دبے پاؤں جلتی ہے. ندکاری تیز جلتی بین ندلوگ

بم ایک ایسے دہائتی علاقے میں سے گزرے جس کا بیشتر حصتہ ابھی تقیر کے مرامل میں تھا۔ مکان اور قلیث المجی آ بادہیں ہوئے تھے . کھڑ کیال نصب ہورہی تھیں .. دروازے لگ رہے تھے .. رنگ روئن ہورہا تحارا كي مختمرسا خالى فليت نظرا يا توجل في سوجا اس كاكرابية ياده تونيس موكا. انسان بحددنو ل ك ليديهال اس پر بھی لوگوں کا اصرار کم نہ ہو سکا تو آنخضرت نے اکثریت کی رائے پڑھل کرنا ضروری سے ارسول اللہ اللہ عنے میں آپ سجار رسول اللہ اللہ عنے تجرے میں تشریف لے محتے ، جعزت عمرا ور جعزت ابو بکرٹے قمامہ باندھنے میں آپ کی مدد کی ۔ زرّہ پہنوائی اور کلوار حماکل کی ..

المدر المسيد بن تغير" اور سعد بن معاذ بھی قلعہ بندی کے مای تھے ..انہوں نے دوسرے گروہ ہے کہا در ہے کہا کہ بندی جائے ہیں پھر بھی آپ معزات کی طرف ہے رسول اللہ کو میدان میں نکلنے پر مجبور کیا جارہا ہے ..اور جو پھر تھم کو میدان میں نکلنے پر مجبور کیا جارہا ہے ..اور جو پھر تھم کو میڈ کا منا مقدم بھی جائے ..اور جو پھر تھم فرائیں آپ بلاعذراس کی اطاعت کریں ...

مرہ یں ہو ہیں حضورا ہے جمرے میں ہے باہرا ئے تو پشیمان لوگوں نے عرض کیا۔" یارسول اللہ ہمارا مقصود جو نبی خالفت کرنانہیں آپ قلعہ بندرہ کریدافعت پر کاربند ہوں یا میدان میں صف آ رائی کا عظم فرما تمیں ہم اطاعت سے لیے حاضر ہیں''

ی کے سے سے اس اس پررسول اللہ نے قرمایا''جب آپ لوگوں کومشورہ دیا تو اٹکار کر دیا گیا کیکن کسی نمی سے شایاں نہیں کہ وہ زرّ دیمین لینے کے بعد وغمن کا مقابلہ کیے بغیر زرّ ہا تاردے۔''

الشكر كا حجندُ ارسول الله من معمد بن عمير كوعطا كيا كيونكمة قريش من وستورتها كدوواى خاندان عن دكوا بناير في ويت تقد.

۔ رسید میں ان اور میں بیٹی کررسول اللہ نے اپنی کموار نکال کرسحابہ ہے کہا'' کون ہے جو سیکوار لے کراس کاحق اداکرے گا.''

ہ میں و کا اللہ علاوہ کی مطاوہ کی مطاوہ کی مطاوہ کی اور خواست رد کر دی گئی۔ رسول اللہ نے کموار کمی کو نہ دی اور اسے تھا ہے رہے .. یہاں تک کہ ابود جانہ نے کھڑے ہو کر وریافت کیا'' یارسول اللہ کا ساکے تن سے کیا مرادہے؟''

ارشاد ہوا''اس کاحق یہ ہے اس ہے دشنوں کوانٹا بارد کسارتے مارتے میڑھی ہوجائے۔'' ابود جاندنے کہا'' بیٹلوار پس لول گا۔''

رسول الله کے دست مبارک ہے ان کی ذاتی تکوار حاصل کر کے ابود جاند نے سرخ رنگ کی ایک ویٹی سر پر با ندھ کی جواعلان تھا کہ ابود جانہ جنگ کے لیے تیار ہے ..اور نہایت تکبراوراکڑتے ہوئے دونوں فریقوں کے درمیان چلنے گئے..

ابود جانہ کی میں بھی عرب میں موت کا تسمیکلاتی تھی . اوراس پر رسول اللہ نے فر مایا''اکڑ ٹااور یوں تن کر چانا اللہ تعالیٰ بہت ہی تا پیند فر ماتا ہے محرا ہے

اوران پررسون الله معظم الماري المراها موقع پر جيسااس وقت ب ناپسنديس ...

شرک شرک کی عبارتمی پڑھ سکتے تھے کہ نابیعا ہو چکے تھے ۔ وہ شختے کی دیوار کے پارمرف اس خص کی نشانیوں کو وہ کھتے سے جس کا نام حزوہ تھا۔ شکاری سنے ۔ تیرے شکار کرتے ۔ جب بھی وہ شکارے والیس آتے تو گر نہ جاتے جب بھی دہ شکارے والیس آتے تو گر نہ جاتے جب بھی دہ شکارے والیس آتے تو گر خرنہ جب بھی کے خانہ کعبے کا طواف نہ کر لیتے ، وہ قریش میں اعز از رکھنے والے جوال مرداور بخت طبیعت کے سنے ۔ ایک روز شکارے والیس پر جدعان کی لونڈی نے راستردک کر کہا ''اے ایونگارہ کاش آپ اس آفت کو رکھتے جو آپ کے بیستے جر کر ایواد کھم بن بہشام (ابوجہل) کی جانب سے آئی ، اس نے انہیں یہاں بیٹھا ہوا پایا و کہتے ہو آپ کے بیستے جر پر ایواد کھم بن بہشام (ابوجہل) کی جانب سے آئی ، اس نے انہیں یہاں بیٹھا ہوا پایا والیا ایک انہا کردی ۔ محمد خاموش رہاور جلے میں ''

من بینے ہوئے اوجہل کے مجد میں داخل ہوئے ادر لوگوں میں بینے ہوئے اور جہل کے مربر کمان اس زورے ماری کداس کا سرزخی ہوگیا..اور کہا.. '' کیا تو انہیں گالیاں دیتا ہے ..لئے میں بھی انہی کے وین پر ہوں.. میں بھی وہی کہتا ہوں جو دو کہتے ہیں'' ..جب تمز ہ نے اسلام انعتیار کرلیا تو قریش کو معلوم ہوگیا کے اب محر بھی کی ادر محفوظ ہو گئے ہیں اور اب تمز ہ ان کی جانب سے مدافعت کریں گے ..

۔ لوگوں کے چبرے اس ششے کی رکادٹ سے چیکے ہوئے سے جس کے پاروہ محض دفن تھا جس نے رسول اللہ کی مدافعت کی تھی..

وہ وہیں ای مقام پر فن تھے جہال وہ وحتی کے بھالے کا شکار ہو کر گرے تھے اور شہید ہوئے تھے..

رسول الله ميخ مين قلعه بند موكر مدافعت كرنے كے حامى تقے .. كھلے ميدان ميں جنگ كے ليے . كھلان كا ميك ميدان ميں جنگ كے ليے . كھناان كى حكمت عملى كے خلاف تھا..

لیکن بدر کے میدان بی شہید ہونے والوں کے عزیز وا قارب پر جوش ہوئے جاتے تھے کہ ہم میدان بی از کر بدلدلیں گے..

ديديش محصور بوكرقريش كامقابله كرنے كويز دفي كردائت تھ.

جنبیں معرکہ بردیں شرکت کا موقع نہ طا تھا وہ اس موقع کو ہاتھ ہے جانے نہ دینا چاہتے۔
تھے۔ اُدھراُ حدے میدان میں قریش کی عورتیں بھی صف آ را تھیں اورا پے مردوں ہے کہتی تھیں'' ہماری طرف و کی موجم نہرہ اور مشتری کی کو کھ سے بیدا ہونے والیاں ہیں۔ نرم قالینوں پر ناز ونزاکت سے اٹھلانے والی!
آئ اگرتم نے بردھ کردشن سے مقابلہ کیا تو کل ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا کیں گی اور اگرتم بیتھیے ہے گئے قو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہ وگا۔''

مخلص مونين أمديس سات موسے زيادہ ند تھے. قريش جار عن اتعداديس اور وافر جھيار والے

وسول فدأن الى دائ كو مردو برايان جي تباري كاست كاخطره ب

عام خیال کے برعکس حضرت جزا ہے کوشبید کرنے والاوحثی نام کاجبٹی ابوسفیان کی بیوی ہند و کا غلام نہ قا جیر بن منطعم کا غلام تھا۔ بیوجشیوں کے انداز میں (جیسے مسائی قبیلے کے افراد برچھا تول کرشیر کی جائب جیسے تھا جیر بن منطعم کا غلام تھا کہ بھی خطا ہوتا تھا۔ جیر نے اپنے غلام سے کہا'' اے وحش تو ہمی جنگ بھی سب کے ساتھ چل ۔ اگر تو میرے بچاطعہ کے بدلے میں محمد کے بچاج فرا وکول کردے گا تو میری طرف میں سب کے ساتھ چل ۔ اگر تو میرے بچاطعہ کے بدلے میں محمد کے بچاج فرا وکول کردے گا تو میری طرف سے تو آزاد دوگا ۔''

ابود ماند کو کوار ملنے پر بہت ہے لوگ ناخوش متے .. زبیرا بن العوام نے کہا:

در میں نے بھی حضور کے توار ہا تکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں رسول کی بھوپھی صفیہ کا بیٹا ہوں ا قریش ہوں توار بچھے ملے گی۔ میں نے سوچا دیکھوں گا ابود جاند کیا کا رہا مدکر کے دکھاتے ہیں اوران کے پیچیے گے جمال میں نے ویکھا کہ ابود جاند نے اپنی وہی سرخ پڑتا کا کر سر پر بائدھ کی اورانصار نے کہا کا بووجاند نے موے کی پٹی بائدھ کی ہے اور دومیدان جنگ میں میشعر پڑھتے ہوئے واضل ہوگئے۔۔

"میں وہی ہوں جس سے میرے حبیب نے مجبور کے درختوں کے قریب پہاڑوں کے دامن میں عہد و بیان کیا تھا.. میں کھڑے ہوکرآ خری صف تک مقابلہ کروں گا اللہ اور اس کے رسول کی تکوار برابر چلاتا حادی گا.."

ابود جاندنے ایسائی کیا..ابود جاند کے مقابلے پر جو بھی آتا تھااس کا خاتمہ ہوجاتا تھا..
این اسحاق روایت کرتے ہیں کہ خود ابود جاندنے بیان کیا کہ بیس نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں کو جنگ پراکسار ہاہے .. بیس نے تلواراس پراٹھائی تو وہ بلبلانے لگا..ویکھا تو وہ محورت تھی ..ابوسفیان کی بیوی ہندہ تھی .. بیس نے تلواراس پراٹھائی تو وہ بلبلانے لگا..ویکھا تو وہ محورت تھی ..ابوسفیان کی بیوی ہندہ تھی .. بیس نے سوچارسول اللہ کی تلوار سے ایک عورت کو کیا ماروں ..اس سے تو ایک پرو قار تلوار کو پاک رکھنا ہی بہترے .."

ابود جانداگر جائے کہ ابھی پچھ دہر بعد یہی عورت حضرت حزق کا کلیجہ چیائے گی. ان کے ناک ادر کانوں کو ہار پر وکر مخطے میں ڈالے گی تو شاید وہ لحاظ نہ کرتے ..

الود جاندگى رجز أحد من كونجى تنى .. " من اس طرح جم كرمسلسل لا تار بول كا كويا مير \_ بيرول مين بيزيال دال دى كئي بين .. "

ادھر حضرت جز ہمی جو دار کرتے تھے کاری کرتے تھے.. یہاں تک کے قریش کے پرچم بردارارطا ة کو می موت کے کھاف اتارد یا.ان کی جان لینے کو جوآتا تھا جان ہے جاتا تھا..

وحتی کا بیان ہے۔ '' میں دیکے رہا ہوں حز ہ کھار سے لوگوں کا صفایا کرتے بیلے جارہ ہیں اور
کوئی ان کی کوار سے نہیں ہے رہا جز ہ ہجورے رنگ کے اونٹ کی طرح معلوم ہورہ ہیں ہیں نے دیکھا کہ
سماح جز ہ کی طرف بڑھ رہا ہے جز ہ نے اسے للکار کر کلوار کا وارکیا بھین اس وقت میں نے اپنا ہر جہا ہلاکر
خوب نشانہ باندھ کر اس طرح بھینک ما را کہ وہ تھیک ان کی ناف کے اوپر کے حصے میں جا تھسا اور ووٹوں
جروں سے درمیان میں سے باہر نکل گیا۔ اب جز ہ میری طرف کیکے ۔ گیکن وہ شکت ہو بھی تھے ۔ زمین پر
ہروں سے درمیان میں سے باہر نکل گیا۔ اب جز ہ میری طرف کیکے ۔ گیکن وہ شکت ہو جگے تھے ۔ زمین پر
ہروے ۔ میں نے آئیس ای صالت میں چوڑ دیا تا آ نکہ وہ جال بھی ہوگئے ۔''

ابن آخق نے روایت کی کرسلیمان اور عبیداللہ...معاویہ کے عبد میں شام کے شرحم سے گزرے جہاں وحقی رہتا تھا۔ ہم نے ایک آ وی سے اس کے متعلق دریافت کیا تواس نے بتایا کہ وہمہیں اپنے مکان سے ما سے دالے میدان میں ملے گا..ووایک ایسا آ دی ہے جس پر شراب کا نشہ سوار دہتا ہے ..اگرتم دیکھو کہ وہ نئے میں نہیں تو سوال جواب کرلینا اورا گر ہوش میں نہ ہوتوا ہے یونجی چھوڈ کر چلے جاتا..

ہم نے دیکھا کہ ووایخ مکان کے سامنے والے میدان میں ایک چٹائی پر بیٹھا تھا.. ساہ رنگ کے بعاث پرندے کی مانند ہالکل بوڑھا ہو چکا تھا..وہ بغیر کسی ہات کی پروا کیے شوروغل کر

رہائیں۔ ہم نے تمزہؓ کے تمزہؓ کے قبل کا واقعہ پوچھا تو اس نے بیان کیا. (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) پھر کہنے لگا '' فتح کمہ کے بعد پہلے تو میں جھپتا جھپتا جھپتا تا پھرا. طائف بھاگ گیا. شام اور یمن فرار ہونے کے بارے میں سوچتا رہا. پھرا کی شخص نے کہا۔'' تیرا برا ہو جھڑک کی ایسے شخص کوتی نہیں کرتے جوان کا دین قبول کرلے'' بتو میں مدید جاکران کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ کو بھی ایسا اچنجا نہ ہوا ہوگا جیسا کہ جھے اپنے سر پر کھڑا کلمہ شہادت پڑھتا ہواد کھے کر ہوا۔

يو چها" دخشي بود؟"

ميس في كبا"جي إلى إرسول الله"."

فرمایاً! بین جاواور آمیں بناؤ کتم نے میرے چھا حز وکوس طرح قل کیا تھا؟"

وحثی کہتا ہے. میں نے سارا قصۃ تھیک ای طرح بیان کیا (روایت کے مطابق اس بیان میں ایک جذبہ تفاخر تھا) جب میں بات ختم کر چکا تو آپ نے فرمایا۔ "تیرا برا ہو. اپنا چبرہ میرے سامنے سے ہٹا کے بیس تیراچہرہ کبھی ندد کیھوںگا۔ "اس کے بعد جہاں بھی رسول اللہ ہوتے میں بمیشدا یک طرف منہ چھیا کر کمر ابوجا تا تا کہ آپ کومیری صورت نظرند آئے۔ "

اسلام آبول کرنے کے بعدای وحثی نے مسلمہ کذاب کوجی اپنے ای برجھے ہے آپ کیا.. کہا جاتا ہے کہمص میں اس کے کمر کی دیوار پروہ پر چھا سجا تھا اوروہ پڑے فخرے کہتا تھا" جہاں رى اے کوئى زخم ندآيا كدوه سرے باؤل تك آئن بيش تعاليكن چندروز بعداس دہشت ميں مركميا كرمي تے مجر كيا كرمي تے جو مركميا كرمي كيا كرمي تے مركميا كار ميں استحد ميں مركميا كرمي كار ميں ہوں ..

اس معرک اُ حدی تفعیل اور تاریخ بیان کرنے کے لیے اک عمر در کار ہے. ایک زور بیاں الگ درکار ہے .. ایک زور بیاں الگ درکار ہے جو جھے میں نہیں ہے تواہ قدر مے تھرکرتے ہیں..

حفرت أم مماره كواس دوز . أحد مي الزت بوع تيره زقم آت ..

حضرت عمر محمد خلافت میں کی مفتو حد علاقے سے چند قیمتی اور نایاب جاوریں آئیں تو انہوں نے کہا'' میں ان میں سے ایک چا دراُم عمارہ کو پیش کروں گا کہ میں نے رسول اللہ کی زیائی شاتھا کہ جنگ اُمد میں جب بھی میں نے اپنے دائیں یا بائیس دیکھا تو ام عمارہ کو اپنے قریب لاتے دیکھا۔''

میرا قیاس ہے کہ اُم عمّارہ نے سرسے یاؤں تک اپ آپ کوایک مٹل کاک برقع میں ملفوف نہیں رکھا ہوگا ۔ جاب میں رو پوش ہوکرتورسول اللہ کی مدافعت نہیں کی ہوگی ۔ اپنے بدن پر تیرہ زخم نہیں کھائے ہوں گے ۔ یہ میرا قیاس ہے ۔ وہ رسول اللہ کے بچاؤ کے لیے تکوار بھی چیا رہی تھیں اور جب موقع ملٹا تیر بھی مجینک رہی تھیں ...

اچا تک عقبہ بن ابودقاش اور ابن قمیہ نمودار ہوئے. ان دونوں نے رسول اللہ کوفل کرنے کی قتم کھا اُن گھی۔ عقبہ کے وار کھا نہ کہ کہ کا دانت ٹوٹ کیا اور دائیں طرف کا نیچے کا دانت ٹوٹ کیا اور دائیں طرف کا نیچے کا دانت ٹوٹ کیا اور کے خود کی کڑیاں رسول کے دخسار میں دھنس گئیں ۔ آپ کی پیٹانی مبادک کوعبداللہ بن شہاب نے زخم آلود کیا ۔ آپ ایک گڑھے میں کود گئے یا گر گئے ۔ ربہ گڑھے ابوعامر نے مسلمانوں کو ذک پیٹھانے کے لیے کھودے تھے . ۔

حضرت الو بمرصدين رسول الله كى جانب دوڑ ... باتى صحاب يمي رجي الله كا باتھ تقاباً حليم بن عبيدالله نے سہارا دے كرآپ كو

عرد جمع ہوگئے . حضرت علی نے جعک كررسول الله كا باتھ تقاباً حليم بن عبيدالله نے سہارا دے كرآپ كو
الحا يا اورسيدها كھڑاكر ديا .. مالك بن نسان نے چہرے سے خون چوں كر نظل .. ابو بكر معد اين كا تول ہے كه
"رسول الله كے دخسار ميں خود كى جود وكرياں تھى كی تھيں .. انہيں ابوعبيدہ بن الجراح نے تعنی كر نكا لا تھا .. جب
"رسول الله كے دخسار ميں خود كى جود وكرياں تھى گی تھيں .. انہيں ابوعبيدہ بن الجراح نے تعنی گوٹ كيا .. بناك كر كی مند سے نكال كئى تو آپ كا ايك اگلا دانت كر كيا .. جب دوسرى كرى نكالى تو دوسرا دانت بھى لوث كيا .. بناك كر كے دانتوں كے درميان وہ دانت نوٹ جانے سے جو خلا پيدا ہو كيا تھا .. وہ اس پر عمر مجر فخر

کرتے رہے . جنور كے وصال كے بعد لوگ ان كی خدمت ميں حاضر ہوتے اور انہيں كہے اے ابوعبيدہ وزرا

ابوعبیدہ رسول اللہ کے چلے جانے سے گہرے م میں دوب رہتے اوراس کے باوجود سراتے اور

یں نے دسول اللہ کے بعد سب سے بہتر انسان تمڑ ہ کواس بر چھے نے تل کیا تو وہاں سب سے بدتر انسان کو بھی میں نے ای بر چھے سے موت کے گھاٹ اتارا۔'' (ہشام)

حفرت حزة کے بعد مصعب بن عمیر رسول اللہ کی مدافعت میں ابن قریم ہاتھوں شہید ہو گئے ..وہ شکل وشاہت میں ابن قریش میں جا کراعلان کردیا ۔ شکل وشاہت میں رسول اللہ سے بہت مشابہت رکھتے تنے ..اس کے ابن قمہ نے قریش میں جا کراعلان کردیا ۔ کہ.. میں نے مجم موقل کردیا ۔

قریش جو پہا ہورہے تھا س خبرے کے مم<sup>م</sup> قل کردیئے گئے بلٹ پڑے.. اس سے پیشتر کچھ تیراندازوں نے اپناٹیلا چھوڑ ویا تھا.

خالد بن دلید کی حکمت عملی نے بھی رنگ دکھایا جوا حد کے گردگھوڑے دوڑ اتے پھرے میدان میں

از کئے..

مِيتى مولَى جنك ماريس بدلنے كلى ..

بھگدڑ کچ گئی. یہاں تک کررسول الله میدان جنگ بیں جے رہنے کی تلقین کرتے تھے اور کوئی سنتا

ندتقا..

رسول الله في است حير جلائ كدان كى كمان أوث كى... بهل الوطلحرة ب كرما من وهال بن شعر يراحة رم..

"مری جان آپ پر فدا ہونے کے لیے ہے.. مرا چرہ آپ کے چرے پر ہے"

پھرابود جاندجن کی تلوار نے حق ادا کر دیا تھا۔ ٹیڑھی ہو پیکی تھی۔ انہوں نے اپنی بشت پر۔ رسول اللہ کی جانب چہرہ کے مکھا۔ ان کی جانب آئے ہوئے تیروں کوسہا۔ اس دوران امید بن خلف کا بیٹا اپنا گھوڑا دوڑا تا ہوارسول اللہ کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے مکہ میں اعلان کیا تھا ''میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور میں اس کی بہت اچھی پرورش کر رہا ہوں۔ میں اس پرسوار ہوکرآ وَں گا اور جھی کوتل کردوں گا۔''

محابر کرام نے اے آتے ہوئے دیکھاتو کہا۔" ہم اس سے نیٹ لیں." رسول اللہ نے کہا۔" انہیں اے آئے آنے دو."

 کفرے یا وجوداکٹرری میں."

بقیہ شعر بقول ابن ہشام اس لیے بیان نہیں کے محے کہ ان میں بری بخت با تمی کی می ہیں. اور ہم اندازه الكاسكة بن كدوه مستم كى باتس مول كى جوضا بطة ترييم نبيس أسكتين..

عرب ہمیشدائے جذبات کا اظہار جا ہ وہ مرت کے موں یا سوگواری کے شعروں میں کرتے تھے محابہ کرام میں سے بیشتر بہت قادرالکلام شاعر تھے عہد نبوت کی بیشتر جنگوں کی تفصیل ہمیں اشعار کی معرفت بي ملتى إدران ميل برنوعيت كيشعر بوت تع..

أحد ك دامن مين جهال اب آباديال تحيس تب برسولاتيس بمحرى يروي تحيس ..

ابن الحق نے كہا جہال تك جمع معلوم مواب رسول الله مر وكو وسوند نے تكے تو أسير بطن وادى مِن إلى ان كا جُكرش تعااور ناك كان كاث ديئے محتے مجمد بن جعفرنے مجھ سے بيان كيا كہ جب رسول الله نے بیمنظرد یکھا تو فرمایا''اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ صغیبہ (حمزۃ کی بہن اور رسول اللہ کی مجو یمی کومد مد منجے گا اور یہ کدمیرے بعد بیا کیسنت بن جائے گی تو میں جز گا کو یؤنمی چھوڑ ویتا ۔ تا کہ وہ درندوں کے پیٹی اور پرندوں کے بوٹول میں بیٹی جا تیں اور اگر اللہ تعالی نے مجھے بھی قریش پرغلب عطافر مایا تو میں ان کے تمي آدميول كے ناك اور كان كاف كرمشله كرول كا."

آ گے ابن ہشام نے بیان دیا' جب رسول الله حضرت جمزة کے پاس جا کر مخبر بے تو فرمایا' مہاری وجے مجھے جومصیب کینی ہے الی آ بندہ مجی نہ بنچے گی میں بھی اس جگنبیں تمہرا جواس سے زیادہ زلانے

تباوپرے ہدایت آئی کہ اگرتم مبرے کام اوتور مبرکرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہاورمبر ے کام اوادر تمہارا صبرانلد کے ذریعے ہی ہاوران برعم مت کرواور شان کے مکرو تدبیر کی وجہ سے تک ول ہو. توای مقام پراللہ کے رسول نے معاف فر مایا دیا اور آئیدہ مثلہ کرنے کی ممانعت فرمادی. اتنابدا میر کی اورانسان کے بس میں نہ ہوسکتا تھا..

منیدائے حقیق بھائی کودیکھنے کے لیے اُحدیس پھرتی تھین .رسول اللہ نے منید کے بیٹے زبیرے کہا.''منیہ سے جاکے ملوا درانہیں واپس کر دوجو پچھان کے بھائی کے ساتھ گزرا ہے اسے وہ نہ دیکھیں.'' ا زمير نے اپني مال سے کہا'' امال جان رسول الله علم ديتے ہيں کيآپ واپس جلي جا عميں .'' منيك في دريافت كيا" يدكول؟ محصمعلوم موجكاب كدمير عالى مزة كامثله كياميا اورب سب و والله كراسة من موا ب خدان جاباتوين منبط عام لول كى اورمبر كرول كى ...

آب نے فر مایا "اجماان کارات چھوڑ دو." مفید حزه کی میت کے پاس آئیں ویکھا مفارجنازه برحی اوروعات مغفرت کرے جل تمکیل.

لوگ ای خلا و کود کھ کر گر سے اور اسے وسول کو یا د کرتے ..

الوسفيان ففرولكايا. آج بدركا انقام في الما كما ب.

ابن الخق نے كما. " جمع صالح بن كيسان نے بيان كيا جنگ أحديث محابي جومقول موت تے .. بہندین عقبہ اور سابھی عور قبل ان کے تاک کان کاٹ کاٹ کران کے بار پازیب وغیرہ بنار ہی تھیں . صدیبہ ہے کہ بہترتے خود میہ ہار پہنے اور ایٹے اپنے ہار .. بندے اور آ دیزے جبیر بن مطعم کے غلام وحتی کو دے ديتے جمزه بن عبدالملطاب كا جكر چر مازكر چبانا جا إ كفنے كى كوشش كى اور جب نكل نه پائى تو تقوك ديا. مجر او كى چنان پرچ مكى اور بلندآ وازيس چيخ كريد عربر هـ

"أن جنك أحديث بم في جنك بدركا بدله اتارديا. يبلى الواتى ع بعد دوسرى لااكى موتى بيتوده زياده جوشيلى اورشعله بار بوتى بيريس مين سارى عروحتى ك شكر كر ادر مول كى .. يبال تك كريمرى بذيال قبريس كل ندجا كيس. " اس يرايك اور بهند جومسلمان تحيس بهند بنت الاشانبون في رأشعر كاجواب شعريس ويا: "اے دوعورت! توالیے تحض کی بیٹی ہے جوذات وکمینگی کے کاموں میں يرُّار بِهَا تَهَا اور جَس كَا كَفْرِ بَهِت بِرُها بِوا تَهَا. لَوْ جَنَّكَ بَدُر مِنْ بَهِي ذَلِيل ورسوا هو فَي اور جنگ بدر کے بعد بھی..

خدا کرے منے بی منع تکابونی کردینے والی کلواروں کے ساتھ لیے لیے قد والے حسین و وجیہہ ہاشمیوں سے پالا پڑ جائے جمرہ میرے شیر ہیں اور علیٰ میرے

ابن این این نے کہااس موقع پر ہندہ بن عقب نے بیشعر بھی پردھے: " بیں نے اُحدیس تمز ہے اپنادل خوب شنڈ اکرلیا. پید جاک کرے ال كاجكرتك نكاللا..

به جنگ تمهارے او برطوفان ژاله باری کی طرح امند پر ی اورایک خونخوار شرك طرح تمبارے اور يرحق كي "

عمر بن خطاب في حسان بن ثابت سے يول خطاب كيا" اے ابن فرايد كياتم في بعد بنت عتب كى باللم سنيل اس كي وه اكر فول ديلمي جوده چنان بر كفرى موكر بم لوگوں كے خلاف اشعار پڑھ پڑھ كراور حمزة كى ماتھائے كروت كاذكركردى كى ...

ال برحمان بن ابت نے بیشعر پر حا.

و مینی مورت آکرتی محرق اس کی پیفطرت انتهالی کمینکی کی تحی جب دو

''اگرتم نے (احدیس) زخم کھایا ہے تو قوم (قریش) کو بھی دیسے ہی زخم (بدریس) لگ بچکے ہیں . درامسل بیر اہار جیت) کے اوقات ہیں جنہیں ہم انسانوں میں اِدھراُ دھر پھراتے ہیں ..''

ایک اور قا در الکلام صحابی کعب بن ما لک نے جنگ اُحدکوبیان کیا..
" جنگ ہمارے اور ان کے درمیان بلئے کھانے گئی . اور موت اپنا کھیل کھیلئے گئی . موت کے دوش کا یاتی ہم انہیں بھی پلاتے تنے اور خود بھی بی رہے تنے ..

وں اور دہ گھوڑ ہے بھی گرر ہے تھے جو کھلی نضامیں ایسے معلوم ہوتے تھے کو یا موسم سر ماکی مشرقی ہوا میں اور کر دہی ہیں۔'' مذیاں ہیں جو آ جارہی ہیں اور کر دہی ہیں۔''

حسان بن ثابت في وحد كيا:

حزہ کے فقدان ہے ساری زمین تاریک ہوگی اور بادلوں سے نکلنے والی جاندکی روشنی برسیای چھاگئی.

خدا کرے وجٹی کے دونوں ہاتھ شل ہوجا کیں جوان کا قاتل ہے.. اور اب حمزہ کو کھو کر بالکل شکستہ اور بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اس کے باعث میرے اعضائے باطنی قلب وجگروغیرہ کا چنے لگے ہیں. ہم لوگ حمزہ کواپنے اوپر نازل ہونے والے حوادث میں تعویز کی طرح

ائے ہندتو خوشی ندمنا."

ادرکعب بن مالک ان کی بہن سے خاطب ہو کر کہتے..
''اے صغیہ اٹھ کھڑی ہو.. عاجزی اور مجبوری نہ دکھا اور حمزہ پر آ ہ و بکا کرنے کے لیے عورتوں کوآ مادہ کر..اگر اللہ کے اس شیر پر جومیدان جنگ میں کام آیا رسول الله عن مزر کو ایک جادریس لین جوان کی اپن تھی . نماز جنازه پرجی اور پر روسرے میں میں اور پر موات میں این تھی . نماز جنازه پرجی اور پر موات میں دیکھ جاتے دے اور رسول ان کی نماز جنازه پر موات رہے ۔ اس طرح مز آپر بہتر نماز جنازه پرجی تمیں ..

شختے کی و بوارے ناک چیائے بیں اس کے پارایک ویران احاسطے میں چند پھر و کیورہا ہوں..
انجی کا تصنہ بیان کروہا ہوں.. میں ندصرف حزۃ کا مدفن و کیورہا ہوں بلکدرسول اللہ کی بہتر نماز جناز ہ کی اوا لیگی کو بھی میرے اندرسمرایت کرتی تھی کہ وہ وہاں پر ششتے کی دیوار کے پار کو بھی محسوس کررہا ہوں اور ان کی موجودگی جمی میرے اندرسمرایت کرتی تھی کہ وہ وہاں پر ششتے کی دیوار کے پار کھڑے سے ..اس مقام پر جہاں انہوں نے ایک اور وایت کے مطابق حزہ کی سنے شدہ لاش کود کھ کر کہا تھا..

مر سے جھے بھی اتنافی اور صدمہ نہیں مہنے گا

جننا تیری شبادت سے پہنچاہے میں بھی اس مقام سے زیادہ غم ناک اورد کی جگہ پر کھڑ انہیں ہوا''

حزۃ کوقبر میں اتار نے کے بعد ایک سیاہ دھاری دارچا در ڈال دی گئی جوان کے بدن پر پوری نہ آئی تھی۔ اس لیے پاؤل جنگی کھاس سے ڈھک دیئے گئے ..مدیندوالیسی پر آپ نے عورتوں کواپنے شہداء پر فوحہ و بنا کرتے ہوئے سنا' آپ کی آئی کھول سے آنسوابل پڑے ... پھر آپ نے فرمایا لیکن عزۃ کی رونے والی عورتی نہیں ہیں..

انسارنے اپن عورتوں ہے كہا" جاؤاوررسول الله كے چاپر توجه كرو."

رسول الله عنے حمزہ پر عورتوں کے رونے کی آوازی تو آپ باہرآ گئے..وہ مبجد کے دروازے اپرہی نوجہ کرد بی تھیں..آپ نے فرمایا.'' اللہ تم پر رحم فرمائے.تم واپس چلی جاؤ. تم نے اپن طرف سے تسلی کاحق اوا کردیا۔'' ابوعبیدہ نے بیربیان کیا کہ رسول اللہ نے عورتوں کے رونے کی آوازی تو فرمایا:

''الله تعالی انسار پر رحم کرے ..ان کی غم خواری قدیم سے چلی آ رہی ہے ..اب ان عور تول سے کہو ایس چلی جا کیں ..''

ابن المحق نے كہا كدجب رسول الله أحد سے واليس ہوئ اپنے گھريس يَنْ گئ تو آپ نے اپن موار فاطم كودى اور فرمايا "لويني اس كاخون دھوڈ الو.. جنگ كے موقع بريہ تجی ثابت ہوئى."

طویل معطویل مت تک آه دیکا کی نوبت آجائے تو اکتانہ جاتا !!

اورآج بيب آ ارسيف جارب بين..

ال كرنايال مكرى ين..

اور بم وه تابينا برندے تھے جو بھلتے پھرتے تھے..

جو پہلی ہم نے پڑھا ضایا تصور کیا تھااس میں کم یہاں چلے آئے تصاور یہاں پھر ہمی نہ تھا. مجھے بغین ہے کہ آئ نیم لوسورس بعدا کے ایساز مائے نے کوہے جب بیسب آٹار نمودار کیے جائیں گے. اُحدیس کون کہاں تھااس کا پھر سے لعین کیا جائے گا..

حضور من گڑھے میں گرے تھے اور کن پھروں پران کالبوگرا تھا.

ابود جانٹے نے کہاں موت کا سمرخ فیتہ اپنے ماتھے پر باندھا تھااور رسول کی تلوارعطا کیے جانے پر کیے اس توار کا حق ادا کیا تھا..

اُم مُنارہؓ نے کہاں رسول کی مدافعت میں اپنے بدن پر تیردں اور تکواروں کے زخم سے تھے. عبیدہ بن الجرار آنے کہاں رسول کے خود کی بھی ہوئی کڑیاں ان کے دخساروں میں سے تھنے کا فاتھیں۔ ہندہ بن متبانے کی چوٹی پر کھڑے ہوکروحشت کی شاعری کی تھی.

اورخالد بن ولید کیے اور کہال گھات لگا کرمسلمانوں کو گھیرے میں لے آئے تھے..

ادر جزہ ایک بھورے اونٹ کی ما نند جو سلمانوں پر نازل ہونے والے حوادث میں ایک تعویز کی طرح محادث میں ایک تعویز ک طرح محافظ ہوجاتے تھے کن گھاٹیوں سے اترے تھے ..اپنے بھتیج کے دفاع کے لیے کہاں کہاں کہاں کبھی تیراندازی کرتے تھے اورایک تلوار کے وارکرتے تھے ..

ايمااكر چه مجھ يفين ہے كه موگا..

تاريخ كوبر عزنده كياجائكا..

ورنه.. من تو بالكل فتكت اور بوزها مو كميا مول..

اور مغیداٹھ کھڑی ہوتی ہے ..عاجزی اور مجبوری نہیں دکھاتی جزہ پر آ ہ و بکا کرنے کے لیے موراوں کوآبادہ کرتی ہے اور وہ طویل سے طویل مدت گزرجانے پر بھی اکتاتی نہیں ہے ..ا بھی تک اپنے بھائی کے لیے آ ہ دیکا کرتی ہے بیمزہ کے لیے بین کرتی ہے ..اور ہم نہیں ہنتے ..

بم ووه نامينا طائر بين جواً حديث بعظمة بمرت بين.

« مسجرِقبا بمسجرِ سنين .عثانٌ كاكنوان..

جنگ خندق اور رباوے میشن مدینے کا."

اب مولا بخش میں گیا گئیستی کی جانب لے جاتا تھا..
وہ درواز ہ جس کے داستے رسول اللہ یٹرب کیستی میں داخل ہوئے..
تب یہ دینے سے باہر .اس زمانے کے صاب سے ذرافا صلے پرواقع ایک بستی تمی ..
اور دنیا میں سب سے پہلی با قاعدہ مجدا کیستی میں تغییر کی گئی ..
رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تغییر کی ..
میں موجودہ معجد قبا کے لیے تیار نہ تھا..

تقریباً چالیس برس پوشتر میراایک تلمی دوست آذر نام کا حال متیم پیثاور جہاں دہ ٹوٹی فوٹوگرافر

کے نام ہے گل پیٹا در میں جانا جاتا ہے تجے اداکر نے کے لیے گیااور چونکہ تصویرشی اس کی تھٹی ہیں پڑی ہوئی
تھی ۔ اس لیے مکہ اور مدید میں ٹوٹی وہ موس تھا جس کی بر کھٹرئی آ ن نئی شان اس لیے تھی کہ دہ بر کھتے تصویریں
اٹارتار ہتا تھا۔ دالیس پراس نے جھے ان بلیک اینڈ دہائے تھا دیر کا ایک سیٹ ردانہ کیا۔ چالیس برس پیشتر کی
ان تصویروں میں نہ حاجیوں کے بہوم تھے اور نہ شاندار عبارتیں اور شاہراہیں ۔ کچی گلیاں تھیں ۔ کجور کے درخت
تھے اور دیبات کی سادگی تھی ۔ میرے وہ بن میں ٹوٹی کی بلیک اینڈ دہائے تصویروں کا وہ می مدینہ بس گیا تھا۔ جس
اکثر مقابات کو ان تصویروں کی نظر سے دیکھتا تو وہ دکھائی نہ دیتے ۔ ۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بستیاں کوئی اور تھیں۔ ۔ وہ شربھی ہونہ سے ۔ وہ سب کی سب بستیاں زمیں ہوئیں ۔ ۔ خانہ کعب اور روضۂ رسول کے علادہ آسان تو وہ کہ تھی ۔ وہ سب کی سب بستیاں زمیں ہوئیں۔ ۔ خانہ کعب اور روضۂ رسول کے علادہ آسان تو وہ کہ تاریا میں دریتے ۔ ۔

عارِ زین اور ن... نونی کی تصویر میں مجد قبالیک دیہاتی سی سادگی اور سفیدی میں رچی ہوئی مجد تھی جس میں شاید چند درجن افراد سے زیادہ نہ ساکتے ہوں گے ..

روے رور ہوں ہے اوں۔.. تواس جالیس برس پیشتر کی تصویر میں ہے جب موجودہ مجدقیا عمودار ہوئی تو میں اس کے لیے تیار نہ تھا.. نے اپی سانڈھنی سے انز کر جب پہلا قدم رکھا تو اس پہلے قدم سے دہستی جو کہ بیڑ بھی اس کا شہر ہوگئی ہمیشہ ہمیشہ سے لیے ..وہ سات روز کے سفر کے بعد قبا پنچے تھے اوران کی عمر تر پن برس تھی ..

بیکل لکھتے ہیں. قباشہر مدینہ سے باہر (چھیل) پرایک علیحد بستی ہے..رسول اللہ اپنے دفیق سفر ابو بکرش کی معیت میں قباتشریف لائے اور یہاں چاردوز قیام کیا.کہ اس وقفہ قیام میں یہاں ایک مبر تعمیر فرمائی..

اوراین ہشام بیان کرتے ہیں'' رسول اللہ بہ مقام قبائی عمروبن عوف کے محلے میں دوشنیہ۔ چہار شنبہاور پنج شنبہ تشریف فرمار ہے اوران کی مسجد کی بنیا دوّالی۔ رسول اللہ کا جمعہ بن موف میں ہوااور جمعہ کی نماز آپ نے اس مسجد میں ادا فرمائی جوواد کی را نو تا کے درمیان ہے۔''

يدونول جندسيرت فكاركبيل سياشار فبيل كرت كم مجد قبااسلام كى بهلى مجدتمي.

ميكل كتيت بين كداس وقفيتيام من يهال أيك مجدتقير فرمائى اورابن بشام كابيان بكران كل بنياد والى ...

اور جمعہ کی نماز آپ نے اُس معجد میں ادا فرمائی جودادی رانونا کے درمیان ہے تو کیا دہ معجد پہلے ہے۔ موجود تھی ؟ اس روایت سے تو یکی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی آ مہ سے بیشتر بیہ معجد تعمیر کی جا چکی تھی تو کھر معجد قبار کے بارے میں کیا بقین کیا جائے ..البتداذان وینے کا فیصلہ بہت بعد میں ہوا.. پہلے تو رسول اللہ کے پاس لوگ نماز کے اوقات پر بن بلائے بہتے ہو جایا کرتے تھے .. پھران اوقات کا اعلان کرنے کے لیے کوئی تدمیر سوچی گئی ..

ابن ہشام کے مطابق ۔ "آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہود کرتم کی طرح کوئی ترم بنایا جائے۔ پھر
آپ نے ناپیند فرمایا اور آپ نے ناقوش ( کھنٹہ) بنانے کا حکم فرمایا اور آیک کھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے
واسطے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے بجایا جائے۔ تب عبداللہ بن زید نے ایک خواب بیان کیا جس میں
لوگوں کونماز کی خاطر بلانے کے لیے ایک صدائقی کھمل اڈان جواب تک چلی آئی ہے۔ اس کی نشاندی تھی۔
رسول اللہ نے بیا ذان سن کر فرمایا ''اللہ نے چاہا تو یہ خواب حق ہے۔ بلال کے ساتھ تم کمرے ہوجا داور یہ
الفاظ آئیس بتاتے جاوا وروہ ان الفاظ کو در یعے اعلان کرتے جا کیس کروہ تم سے ذیارہ بلند آواز ہے۔ "
روایت ہے کہ رسول اللہ نے اذان کے کلمات عبداللہ بن ام کتوم کو بھی سکھانے کہ بھی بلال موجود

ندہوں تو تم اذان دیا کرو..
اور بیام کتوم بھی کیے انو کے اور نابینا درولیں تھے کہ جن کی تعایت میں اللہ تعالی نے اپنے دسول کو بھی سرزنش کردی تھی کہ جب دورسول سے چھر ہنمائی حاصل کرنا چاہ دہ ہتے اور اس کمے حضور تریش کے ایک بڑے سردار سے کو گفتگو تھے تو انہوں نے ابن کمتوم کی وخل اندازی کا برا منایا جب اللہ تعالی نے ایک آیت نازل کر کے انہیں یا قاعدہ ڈائا ۔۔ اس لیے جب بھی ام کمتوم سے آمنا سامنا ہوتا تو حضور مسکرا کرفرا ہے ۔

بہرف ہاتھ پرنہایت عمدہ کا جواور بادام فروخت ہور ہے تتے..طاکف کے خوش نظر پھل دستیاب عقاور ظاہر ہے مجودیں تیس ۔ بنتے کے دانے تتے مصدر دروازے کے باہرا یک تنی نصب تھی جس پر بیصدیث درنے تنی کہ مجد قبابی دونش پڑھنے کا تواب ایک عمرے کے برابر ہے..

یں تو اے جس اس کی تاریخی اہمیت کے والے سے ایک نظر دیکھنے آیا تھا۔ دیکھا تو ایک نظر کی ہے ایک نظر ایک آئے ہوتی آئی ہوتی ہوتی گئی ہوتی دہوکی کہ اس کے سادہ گر پروقار آسانی گذید کو احاطے میں لے کر اس پرفتش آیات اور خوش نما ئیوں کو آئھوں میں سمیٹ سکے۔ اس سمجد کے سارے رمگ سادہ اور صوفیانہ سے ۔ نظر پر بازنہیں ہوتے تھے۔ اس کا طرز تعمیر جس جمال کو یوں چھوتا تھا جیسے جس کے موہموں میں نروا بدن کو ہرا بحرا اور ذندہ کرتی ہے۔ ایس کا طرز تعمیر جس جمال کو یوں جھوتا تھا جیسے جس کے موہموں میں نروا بدن کو ہرا بحرا اور ذندہ کرتی ہے۔ ایس کا طرز تعمیر جس کے دو دود کو تقیر نہیں کرتے۔ آپ اس کی بوائی اور پھوٹ کا تی ہیں۔ اس کی وسعت اور گئیبیں ہوتے ۔ اِس کی عظمت آپ پر طاری نہیں ہوتی بلکہ یہ سمجد آئی ہی ہو جاتھ کہ آپ ہیں۔ آپ بی ۔ آپ ہاں ہوجاتی ہے ترب آ جاتی ہاور بہی احساس ہوتا ہے کہ صرف جس موں اور یہی احساس ہوتا ہے کہ صرف جس ہوں اور یہی احساس ہوتا ہے کہ صرف میں ہوں اور یہی احساس ہوتا ہے کہ صرف

بیاکی مصری مابرتغیر حس نتی کا پاکیزه معجزه ہے . سادهٔ پرطلسم دنیاوی شان وشوکت کے مظاہرے سے عاری شوخ سجاوٹوں سے بنیاز ..

اگراس مجدنے دنیا کی پہلی اینٹگارے اور مجبور کے پتوں والی مختصری مجد کواپی ماں جان کراس کے احترام میں ایک مقدس ذوق جمال کے قدموں میں بیٹے کراپ آپ کو تخلیق کیا ہے تو کوئی گتا خی نہیں کی ۔ کوئی بڑا بول نہیں بولا کہ ماں تم کیا تھیں اور جھے دیکھو کہ میں کیا ہوں ۔۔ بچ چا ہے کتتے ہی ہونے شاندار اور قد آ ور ہوجا کی سال کی حیثیت ہوتی ہے ۔۔ اور قد آ ور ہوجا کی سال کی حیثیت ہوتی ہے ۔۔ اور قد آ ور ہوجا کی سال کی حیثیت ہوتی ہے ۔۔ اور قد آ ور ہوجا کی سال کی حیثیت ہوتی ہے ۔۔ اور قد آ

قبا کی مجدالی ہی ہے جس نے اپنی مال کی حیثیت یادر تھی ہے.. نی گور ہونے کے باوجود آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو قدیم ہوجاتے ہیں.. دنیا کے بت کدے میں اگر خدا کا دہ پہلا کھر تھا تو اس مقام پر پہلی مجتمعی..

مینل کمیل وه ایک کمرے کی اینٹ گارے کی مجد تھی جے موجود ہ سجد نے نہایت الفت سے اپن آغوش میں جمیار کھاتھا..

اُس دوز بھی تبا کی ہتی کے بای لاوے کی سیاہ چٹائوں پر جابیٹے تنے اور دو پیرتک ان کی راہ دیکھتے رہے ہوں ہے۔ برطرف آٹٹ نشال لادے کی چٹائیں اور ڈھرتے جود ہوپ میں لادے کی چٹائیں اور ڈھرتے جود ہوپ میں لاے کی مانڈ کرم ہورہ ہے۔ ابھی وہ ان کی تاب نہ لاکر کھروں کولوٹے ہی سے کہ وہ مسافر آگیا جس

420

مندول كيي شريف

اجتناب ي كرنا جائتے ..

ہمامام الک ایے یقین محکم والے کیے ہو سکتے تھے جومدینے سے باہراس خوف سے نہ جاتے تھے كريس اس كى جداكى ميس ميرى وفات نه جوجائ اوريش اس خاك ميس فرن بونے سے رہ نہ جاؤں ..

ہم لا ہور میں ہی دنن ہونا مناسب جانتے تھے اس لیے مولا پخش کومناسب سرزنش کی ملی اور وہ مرف اس ليے آ ستد ہو كمياك جذه قو نصليث كاكي نائب كوسل كاباب يدسرزنش كرر باتھا. ورندوه بيروا

چونکہ اس کا موڈ اس انتباہ ہے آف ہوگیا تھا اس لیے میں نے اے آن کرنے کی خاطر کہا "مولا بخش اب مم كدهرجات بي؟"

د بیرُعثان کی طرف سائیں ..وہ کنوال جو حضرت عثانؓ نے یہود بول سے خرید کرمسلمانوں کے ليے وقف كرديا تھا. ليكن اس چيوش كى رفارے توشام تك بى شايد پنجيں "ميرى سرزنش سے اس كى موتجس

"مولا بخش" بيس في اس كى مو مچھوں برترس كها كركها" مقم ذراغم ندكرواور بميں حضرت عثمان كے كنوس تك ثام ہے مہلے ليملے پہنچادو...

چنانچداس كى مرجعاتى موئى بدى بدى مونچھوں پر پھرسے بہارة حمى اوراس نے ندمرف شام سے بهلے بہلے بلکد اس اللہ دو چار بل میں میں اس کویں تک پہنچاد یا..

كوي تك كانتاويا... بركزيم وادنيس كرام اس قديم كوي ين جما تكتے موت اس مل سے ڈول کے ڈول پانی کے نکال کرایے چبرے بھگونے <u>لگے</u> اوراس پانی کو غٹاغث پینے مگلے جو چودہ سوبرس پیشتر مىلمانوں كى بياس بجماتا تھا نبيس. به ہمارے روائي تصور والا كنواں نه تھا: ايك سنسان سرك كے كنارے ایک مقفل بچا تک کے اندرایک سرکاری قسم کی تمارت و کھائی دے رہی تھی . اوراس مے محن میں ایک بھدا سا نیوب ویل ایستاد ہ تھا. چند کر دا کو وتیجر تھے اور ٹیوب ویل کے نیچے بتایا کمیا کہ وہ کنوال پوشیدہ ہے .. نديم بها نك كاندرجاكرات ويمين كاجتوكر كة تصاورنه بابرساس كاكوني سراغ نظرة تاتما.. چند برس پیشتر تک بیایی اصلی بیئت میں موجودتھا.

زار ین اس میں سے یانی نکالتے تھے .. پیتے تھے اور تیرک کے طور پرساتھ لے جاتے تھے .. چنانچہ شرك كى زوين أحميا اوراس بركار بوريش كى جانب سے ايك فيوب ويل تصب كرويا حمار.

مار ميسواآس ياس ادركوني ندها.. ابلوگ كم بى ادهركارخ كرتے تنے .. اگر بياس بمى ند بجے اوركوال بمى دكھاكى ندد عالقاتى دور آنے ہے فائدوں كريدو وفخص بجس كاول ركف كاظر الشتعالي في محصر زنش كي تى ..

ام کتوم بعد میں رسول کی غیرحاضری کے دوران مدینے کورز بھی مقرر ہوئے سکتے ہیں کرا ک زماندآنے کو بے جب آج تک ونیا میں جتے بھی بول بولے کتے ہیں جنٹی آوازیں بلند ہوئی ہیں اور میت میت گائے محت ہیں اور ووسب کے سب ہواؤں میں محفوظ ہوتے جاتے ہیں تو ہم سائنس کے اورج کمال کے مدقے میں انہیں من سکیں مے ابیان ماند آیندہ حیات کے .. اگردوجار برس ہیں توان میں تو آنے سے رہااور اگر بدفرض محال آجاتا ہے تو میں کون سے بول سنتا بسند کروں گا؟ سب سے اول تو رسول کے بول .. اور پر حصرت بال کی اذان ادراس کے بعدا گر مخبائش ہوئی تواباتی کی آواز کہ "اوہ تیرا بھلا ہوجائے."

مجدقبا مين نفل برصحة موع .. بيه خيال مسلسل و من مين تيرا كدمجد نبوي كي دوباره تغير من ذوق جمال اورسادگی کی پیلجبیر کیول ملحوظ خاطر ندر کمی گئی میں جانتا ہوں کہ الیمی بلندی پر گنبدنیس اٹھائے جاسكة من كدوه مبز كنبد الصبحى بلند موسكة ليكن وه خوش نظرى جوزك حصة مين اب تك سانس ليتي ے اس کوتو ابنایا جاسکا تھا۔ طاہر ہے ہم نے معجد تبایل اس نقل پڑھ پڑھ کر حشر کردیا کہ ای حماب سے مارے اممال کی کتاب می عمرے درج کے جارہے تھے..

معرف المتن بمي متاثر كرتے والي تكى ..

مولا بخش نے ویکن کمڑی کی اور ہمیں اندر جانے کا اشارہ کرے خودف یاتھ پر بیٹے ایک کداگر ے ہم کلام ہوگیا ہمی اے گدگدیاں کرتا اور ہمی اس کی جمع شدہ پوئی کو چھیننے کی کوشش کرتا گرا کرنے ہمی المحديميلانامنقطح كركمولا بخش م كبشب شروع كردى . جاني كون كازبان مين ..

مجد فبلتين ك اندرون من ملام مجير كرسلوق نے جھے الا ابا ذرااين بيجيد ديمين دہال بلندى پرايك محراب نظراً تى ہے .. جب قبله كارخ تبديل كيا كيا اوراس ميں حضور كى خواہش اور بے جيني شال محی تواں کمے حضوراں جانب بیت المقدس کی جانب چہرہ کیے نماز پڑھ رہے تھے.

ویے اس دم اگر ہم بھی رسول کے پیچے صف میں کھڑے ہوتے اور وہ یکدم رخ بدل لیتے تو ہم ذره مجرتال شکرتے کہ جس جانب بار کا چرواس جانب ہمارا چرو بھی .. ہمارا قبلہ تو وہ تھا.. وہ جدهر مزتاہم مجی مرت ميل جات.

مجد قبا اور مجد مجتمعن میں ماضری کے بعد مولا بخش کھے زیادہ ہی اضطراب میں آ میا۔ اگر توب المطراب اس کی ذات تک بی محدود رہتا تو خرتھی لیکن وہ اسے اپنی ویکن کے انجن میں بحرتا یوں تیز رفتار ہوا کہ يم ركمرابث طارى موكى.

ب فل مادشہو جانے پر مدینے ش مرنے کی سعادت ماصل ہوگی لیکن ہم اس سعادت ے

ملانوں کو پینے کے پانی کی کی تھی تو حصرت عثان نے ایک یہودی سے میکنوال خریدااورلوگوں كے ليے وقف كرويا..

ا كرلوك يبال آتے تھاس كا پانى پيتے تھاور خوشى عاصل كرتے تھ تواس ميں جانے كيا تباحث محى .. يانى ين كے ليے موتاب اس كاكوئى خاص خرب يافرق تو موتائيس ..

كوكي نشان ما عبارت بهي ندتم جواس كوي كى تاريخى ابميت اجا كركر سكے ..

جنت البقيع من پقروں كے ايك و هر كے سوا حضرت عثان كى بيدوا عديا دكار ہے جود وچار برس ميں

میں نے شکر کیا کہ ابھی تک ایک اور کویں کی جانب کی کا دھیان نہیں گیا جس کا نام زمرم ب اوگ اس کا یانی محی ہے ہیں اور کھروں کو لے جاتے ہیں .

تقور کی ایک مدتو بہر حال ہوتی ہے ۔ وہ ایک مقتل کھا تک کے پارٹیس جاسکیا۔ ایک ٹیوب ویل کے نیچ ہیں جما تک سکتا. جا ہے وہ خوب آگاہ ہو کہ اس کو یں میں ابھی تک وہ اینٹیں موجود تھیں جورسول کے زمانوں میں پانی سے شرابور ہوتی تھیں اور یہ ہونہیں سکتا کہ انہوں نے بھی اس کویں میں ڈول ڈال کرپانی نہ نكالا مواورا بن بياس نه بجما كي مو..

ہم اس فراموش شدہ کنویں کی ادای میں سے نکل کرایک مرتبہ پھرشاہراہ کی رونق میں واخل ہوئے تومن في مولا بخش م يوجها كدمائي اب كدهرجائيں كے..

"جدهرسات مجدين بن ادهرجائي مح ."

"الشي سات مجدين."

'' إل سائنيل سات ہوا كرتى تھيں پرائجى تو دونتين ہى روگئ ہيں.. باقى ڈھادى كئى ہيں.'' " تو چرد را جلدی لے چلومولا بخش کہیں ہارے پہنچتہ کانچتے باتی بھی مسمار نہ کر دی جا کیں." مولا بخش رُمسرت مواادر دين كى موات باتس كرف لكا.

وبال يتن مخقرساده ي ايك ايك كمرے كى مساجد باقى تھيں..

ان يس ايك إلى فاطمه كام كم في اورجم اس كاندرند ماسكة من كريم مقللمي أيك ادر معرت على ك نام سے موسوم مى .. وه محى كي سے باہر كى .. البت نيا كور ايك برول بب نظرة تا تماجوشايد غیر ضروری مساجد کود ها کر تعمیر کیا حمیا تھا. مساجد ایک چٹانی بلندی کے دامن میں تھیں اور ان کے برابر میں ایک نهايت عالى شان مجدهمرك جارى كى جس فانسات مساجدك مكدلني مى ..

ال لمح تك ش بركزة كاه ندقاك يهال سات مجدين كول تعير كي كالحيل لين من ن

دیے کے بارے میں اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ اور پھر مولا بخش بولا وصاحب اومراس علاقے میں خندق محودي في مي

" إن صاحب آپ نے جنگ خندق كا نام سنا موكا . توسياد مرائري مني تحى . كافروں نے مسينے كو عمیرے میں لےلیا توسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس مقام پر خندت کھودی تھی بتواس دوران جہاں جہاں كوئى بعي خيميذن بوا. حضرت ابويكر". حضرت عمر". حضرت عثمان". حضرت على سلمان فارئ اور مارے رسول".. توبس ان مقامات پر یادگار کے طور پرایک ایک سجد . ترکوں نے تعمیر کردی .. بول کل سات مسجد سی تعمیں !! توای لیے میں آگاہ ہوا کہ شاہراہوں کی مہم جہی اور رونقوں میں جوسات خاموشیال تھیں وہ کیا كلام كرتي تحس

قراش میں قرار پایا کدمدینے پر حملہ کیا جائے .أحد کی فکست کے بعد مسلمان شکتہ ہو تھے ہیں

"ابوسفیان جار برارششیرزن لے کر نکلاجن کی سواری میں تین سوکیت گھوڑے اور ایک برار بادر فأرسا تدهنيان هين . ان يحسواد يكر قبائل ك فشكر تعيد."

كل تعداودس بزارية تجاوز كرتي تحي..

"مسلمان ڈررے مے مبادا یا لئکر جرار انہیں سفی سے منادے بھی خیال گزرتا کہ عرب کی تاریخ میں اتنی بوی فوج آج تک یج نہیں ہوئی بھی انہیں اُحد یاد آجاتا کہ وہاں اس سے کم فوج نے انہیں كست دے دى قرار بايا كہ كطے ميدان ميں نكل كرمقابله كرنے كى بجائے شہر ميں روكر مدافعت كى جائے.اگر چەمىلمانوں كواس صورت ميں بھى اسے عهده برآ ہونے كالفين ندتھا.سلمان فارى مدينديس موجود تھے اور خندق کھودنے کے طریق سے واقف تھ (جس سے عرب بے خبر تھے).ان کے نتشے کے مطابق كهدانى شروع كردى تى .اس مين رسول الله تبحى دُلياسر پراشائ شريك تص.

عشرے باہرے معے میں صرف شام کارخ کھلا ہوا تھااوراس طرف خندق کھودی گئ. باتی تینوں

ست من بهاوس. مسلمانون كى كل تعداد كص تين بزار تكى ..

قريش جوايدة ندى كى ما ند علية رب تحاب راسة من الكيطويل فندق كى ركاوك باكر خت تلملائ اورمسلمانوں كوطعة ديئے كدكيا بزدلوں كى مانندجيب كربين محتے ہو بهادروں كى مانندميدان عن آؤ. " قریش کے نظر کی پیش روی میں سب سے بڑے سور ماعمر وین عبدود ستے اور ان کے پیچے عکرمہ

ماری سواری کے گلا مے اور کھوڑے بھی قتم کروئے ہیں .. بنوقر بظہ پہلے سے بدعمدی کرکے ہم سے علیحدہ ہو مجلے ہیں .. اس پر پیطوفان .. اب ماراا کی لیم یک کرنا محال ہے ..

و او هر دید بین سور ہو کی تورسول اللہ نے خندق کے پارو برانی دیکھی . دشمن پہا ہو بچے تھے ..
'' خدانے اپنی تقدرت سے کافروں کو دینہ سے ہٹا دیا . وہ لوشح وقت غصے میں مجرے ہوئے تھے
اور مسلمانوں پر سیرکرم فرمایا کہ انہیں جنگ سے بچالیا ..'

اور سایں بات ہوئی ہوئی تو رسول اللہ تمام سلمانوں کوساتھ لے کر خدق سے مدینہ والیس این آئل نے کہا'' اور مج ہوئی تو رسول اللہ تمام سلمانوں کوساتھ لے کر خدق سے مدینہ والیس تشریف لے آئے اور سب نے ہتھیا را تارد یے ...'

ہم بھی اس مقام سےدور ہو محے ..

ہم مامنی میں خیرزن لوگ اپنے خیے اکھاڑ کراس مقام ہےدور ہو گئے جہاں رسول اللہ پیٹ پروو پھر باندہ کر بھوکے بیاسے خندق کھودتے اپنے کول ہاتھ کھر درے کرتے تھے اور سرپرایک وابڑہ اٹھائے رجز پڑھتے تھے..

پرے۔..
مولا بخش ابر کانبیں دور سے ایک مجد کی جانب اشارہ کیا" نیم بحد جمد کہلاتی ہے جہال حضور نے
پہلا جمعہ پڑھا.. "اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک ادر مجد کی نشائدہی کی کہ بیم سجد نفامہ ہے جہال حضور نے بارش کے
لیے ہاتھا تھائے تھے..

ایک صحرایس آپ کوایک دم ایک ریلوے شیشن نظر آجائے تو آپ کیا محسوں کریں گے.. ایک نخلستان میں ..ایک پلیٹ فارم دکھائی وہے جائے .. مجودوں کے جنٹر میں ایک ریلوے لائن نظر آجائے تو کیا آپ یعین کرسکیں مے ..

مِن بھی متحر موالیتین نہ کرسکا..

كده ي كاريلو عيش آميا تا.

جال ایک زماندی مے تک ایک ٹرین آئی تھی برکوں کی تمرکردہ اور مر رکوں کے جرے

ین ابوجہل اور ضرار بن الحطاب وغیرہ تنے ..ان سب نے ل کر خند ت کے بیرونی کنارے سے اپنے کھوڑوں کو مہیز جودیا توجیم زدن بین مسلمانوں کے سر پرآپنچ ..ادھرے علی ابن ابی طالب اور عمر بن الخطاب بوسے اور حمل وروک لیا..

یدد کی کرعبدود نے دعوت مبارزت دی تو حضرت علی مکوار ہاتھ میں لے کرمقابلے پرآ مے... عرونے کیا "اے عزیز من بیس مجھے آن نہیں کرنا جا بتا.."

على في جواب دياد بمريس تواني ووالفقار تبهار يون يركر تاجا بتابول "

حضرت علیٰ آ ہے بڑھے ادرعبد دد کو زیر کر لیا اور حسب وعدہ اپنی ذوالفقار کو اس کے خون ہے تر کرلیا جمرد کے ساتھی ایپنے سب سے بڑے پہلوان کو ہوں خاک میں ایڑیاں رگڑتے دیکھ کر فرار ہو گئے ..

حسان بن ثابت کی حویلی میں عورتوں اور بچوں کو یکجا کر دیا گیا تھا. ان میں حضرت حز ہ کی ہمشےرہ مغیہ ہمی تھیں. انہوں نے ایک شب ایک یہودی کوحو پلی کے گردگھومتا ہواپایا تو حسان سے کہا'' رسول اللہ دوسری طرف متوجہ ہیں کہیں سے یہودی جاسوی کو کے اس حویلی پر تملہ نہ کرادے. اے حسان جائے اور اس کا تصنیقام کردیجے ۔''

حمان نے جواب میں کہا'' اے دخر عبدالمطلب میں وہ مردبیں جے کی پرہاتھ اٹھانے کی جرات ہو۔'' حضرت صفیہ "نے آئیں مردانگی کے کھی طعنے ضرور دیئے اور پھرخودایک انفی اٹھا کرحویلی سے اتر کر اس فخص کا قصہ تمام کردیا۔ واپس آ کرحمان سے کہنے لکیس '' میں توالیک مرد کے بدن سے اسلم اور پوشاک نہیں اتار کی اب تو آپ جائے اور یہ کام سیجے۔''

محرحسان مين اس كى جرأت بحى نيتى كهن مي الله "جمعية ان چيزون كى ضرورت بى نيين" اورد كي

مسلل محين روزعامره جاري ربا..

ایک الی رات آن کہ شدید آندگی اپنے دامن میں موسلا دھار بارش لے کرآئی بجل کے کوندے اور بادلوں کی جولناک کرج قبرلیش کے خیمے زمین سے اکمٹر کر ہوا میں معلق ہو محے ، سامانِ حرب بھر مما خوراک کی دیکیس اوندھی ہوکر چولہوں میں جنس کئیں ..

قبلداسد کے سہ سالارطلیحہ نے بلند آواز میں کہا''اے دوستو .. بیدمصیبت محرکی دجہ سے آئی ہے ۔ کہاں سے ہمال کرو۔''

الدخیان می اس تا کمانی آفت سے براساں موکر بکارنے لگا"اے برادران قریش طوفان نے

نالان عریوں کی مربرای کرتے ہوئے لارس آف عربیبے نے دیل کی پیٹر یوں کوا کھاڑ کر جاہ کر ویا تھا۔ بدر بلوے سیشن اب دوبارہ اپل اصلی حالت کے مطابق محرے تعمر کیا جارہا ہے ..زنگ آلوداور نا كاره بوچكى يشريون بران زمانول كاريل كے چندؤب انجى تك كمرے تے ..

اور مجھے اس متر وک ریلوے اشیشن نے کیے مخر کیا۔اس کے ماتھے پرمنزل کا اعلان کرنے والا ايك حرف اب محلى إرها جاسكا قال الدين ..

اگرة بايك رئين مي سفر كروي مول اورسفر كے دوران ايك شيشن پردور بن ركتى إورةب اسے ڈے یں سے سرنکال کردن کی دھوپ میں یادات کی سیابی میں بیجائے کی کوشش کرتے ہیں کہم کہاں مے ہیں. یہ کون سامٹیٹن ہے تو عارت کے ماتھ پر لکھا" مین نظر آتا ہے تو اس کے بعد کیا کھے اور نظر

ميخ كاريلو عاميشن. جهال ابكولى كازى آتى باورندجاتى ب.

اوروران پلیٹ فارم پرایک تنہامسافر کھڑاہے...

وه جانو كبين اورد بالحاليكن عمارت ير" مدينه "كلصانظرا يا توثرين سار كيا..

لوگ ہوچمے بیں کا ےسافر کیے آئے ہو؟

تووه كبتاب كرثرين س..

اوروہ چرت سے اوراہے دیوانہ جائے ہوئے کہتے ہیں .. یہ پلیث فارم تو ایک مدت سے ویران يراب ندكوكي آيانه كياتم كيية عيد.

تو وہ جواب دیتا ہے. مجھے تو پنہیں معلوم کہ میں کیے آیا ہوں الیکن برمعلوم ہے کہ آئی ہوں تو اب جاناتيس عابتا.

"روش جمال یار سے ہے انجمن تمام."

° تارژ د کیچنوسهی اس کوه نوردی کی منزل کون سی ہے .. غار حراہے '

" تف ہے تم پہ تارو" میں نے اپنے آپ کو لا کھ ملامت کی." او ع شرم کر . حیانہیں آتی تھے" يس نے اين آپ كومطعون كيا. "و كيوسسى منزل كس په پنجائ بان.منزل تومجعی ایسی نتھی.

''ائے تین کتنی کوہ نوردیاں کی ہیں تونے کیسی کسی کھنائیاں سبہ گیا ہے. اور تونے پہنچا کہاں ہوتا تھا۔ ؟ سی دورا فرادہ وادی میں بھی قراقرم اور بھی جالیداور بھی یا بیرے دامن میں سی بلندمقام پر جہاں تهادا خير تمهاري آيد كانتظر موتاتها يمي تصفح جنگل مين كسي مرك مفت كليشير يوكسي برف يوش چوفي يربيمي مزلین تھیں ناں..وہاں پہنچ گئے تھے نال..؟اوراب میددیمھوکد میسی منزل ہے جس تک تم پہنچنا جا ہے ہواور يهاں جي بار گئے ہو . تف ہے تم ير . إس سے كي گنا بلنداور جان ليوابلنديوں تك بينج محكے ہو . اور ميدو تمن ہزار ف کی بلندی اُن کے سامنے کچھ حیثیت رکھتی ہے .. براس کی جوحیثیت ہے وہ سی اور بلندی کے نصیب میں ہو عتى ہے جس منزل تک پہنچنے کے لیے آج کوہ نوردی پر آمادہ ہوتو اس کے سامنے کسی بھی اور منزل کی پچھے وقعت ب. يوآج حوصله بارت بوتولعنت بتم ير .. ذراقياس توكروكرآج منزل كون ى ب..

تمہارے جو گرز تلے جو عگر بڑے آرہے ہیں دہ جانتے ہو کس کے پاؤل تلے آیا کرتے تھے.. لوگ تو نظے پاؤں چل رہے ہیں اور انہیں بی عمر بزے کھم زار میں دیتے اور تمہیں بی چھرے ہیں .. تمباراسانس پھولا ہوا ہے. نڈھال ہو مجئے ہو. ہمت بارتے ہو..اس منزل کو جاتے ہوئے جس كرسائ سب منزليس في بين سب سفر لا حاصل بين فضول اور بيكار بين تو تف عيم ية تارو كه غار حراكو ماتے ہوئے ہمت ہارتے ہو لعنت ہے تہاری چیلی تمام ترکوہ نوردی پراکرا ج بیال حوصلہ بارتے ہو ...

مين حاتى موچكاتما..

where we are a suit to the the first of the property of

ل بعیر بین عرفات کا دن اور مزولفه کی رات گزار چکا تما..

سرهای دون اور سردهان راست و اربی ما خانه کعبه کی دیوارے لیٹ چکاتھا.

جس نے برال ہے تمام المجمن .. بیددنیاروثن تقی ..اس کے کیے جمرے کے سامنے سرجھکا کرا قرار کر حکا تھا کہ کتھے مہر کی کتھے تیری نگاء..

لیکن ایجی تک کم از کم میراج کمل نیس مواتها.. خاند کعبد کی دیوارے لیٹ جانے کے بعد بھی ایک خلش یاتی رو گئی تھی..

ں ہاں روں ں.. ڈاچی والے کے سراب کو جو سرخ اور سنر چاور ڈھک رہی تھی اس پر پکول سے دستک دیے کے باوجودایک کی روگئ تی ..

ج تو كوئى تى بات ديتى .. بميشه به بوتا چلاآ يا تها. خاند كسبه يمى مرتول مه موجود تما اوريكن جو باداى رنگ كى دا چى برسوار برسوش چس چس گرتا چلا جاتا تما تو يدكب بحن بوا. كهال بوا. به تو وه محض محرتنا. ايك اجن تما يتوكب وه ايك عام انسان ب رسول الله كيس بدلا اوركهال بدلا..

غاوراض..

وه کون سامقام تھا جہاں پہلے تو ہرسود هندتنی کے جھائی ندویتا تھا، ہرجانب تاریکی تخی اور پھر یکدم اذن ہوا کہ رد شنی ہوجا۔۔

اورروشني بوگي.

روش جال يارت بالجمن تمام.

اور جمال ياركهان روش موا..

غاد حراش.

شہر ملّہ ہدوئیل کے فاصلے پر ایک جبل بنہایت بلنداوردشوار چر حالی والا .. جبال محمد سے پیشتر مجمعی الل مکم سے اور اہوتا مجمی الل مکم میں جو فکر کرنے والے ہوتے تنے .. جونہیں جانے تنے وہ جاننا جائے تنے اور جونہم سے ماور اہوتا مجااس کی قربت کی جبح کرنے والے ہوتے تنے ایسے لوگ وہاں کوشد نظین ہواکرتے تنے ..

ایک ایسا جبل سے میں نے پہلی بار کھے کی مارتوں سے پرے بلندویکما تو وہ مجھے سوئٹر رلینڈ کے وائٹ فما پہاڑم خرباران سے مشابہ نظر آیا..

ورس مرتب چار کورس سے ساب مرابید اور مرتاض افتاص سال بحرایک مرتبہ چار کئی کے لیے آیادی سے دور کس سے تنہائی میں جا بیٹھتے اور این ڈھب پرعبادت کرتے'' دور کس کنے تنہائی میں جا بیٹھتے اور اپنے ڈھب پرعبادت کرتے'' حضور کے بھی اس عارکو بندفر مایا.

مت وق من المراح المراح المرام المراح الم المراح كمان بين كاما مان الى الله المراح المراح المراجل الرجة عند اوراس غار عمل و الوق الموافور والمرش المراح الم

ابركياچزے.. مواكيا ہے..

ا كرتھ بن اوركوئى تيں موجود ، اگرتو موجود بتو كيا ہے . كہاں ہے .. يا جراكيا ہے .. يميدكيما

موسم وارد ہوتے رہتے..

طلوع كى زردى روش موتى اورغروب كى يرجيمائيال يميلتين.

سمبھی پورے جا ندگی کر نمیں غار کے اندر بیٹے مخص کی پشت کوروٹن کرتیں اور اگراس کا چیرہ غار کے معن کی جانب ہوتا تو سورج کی پہلی کرنیں اے متورکر نے گلتیں ..

ن کی جا ب برواد روی می بال ملایا ۔ اور بھی غاری تنہائی ہے اکما کر غارے آھے جو مختصری جگتی آیک بلندی پر معلق وہ مخص وہاں بیٹھ جاتا ... کمہراتی میں جھانکا اور بھی وران وادی میں اس جبل ہے کم بلند جو پہاڑ تھے ان پر نظر کرتا ..

رمضان كامبينه اختام كويننجا توحضورا بي كمروالي آجات ليكن ووتصورات اورسويس بدستور

ان کے ذہن پر جمائے رہے..

جناب فد يجفر مند موتيل تو كتبة "ميل خوش وخرم مول"

صرف رمضان مين بين بنبيل جب بهي موقع ملياوه اس غار مي جاكر پنبال موجات.

يرس بايرس تك يهى سلسله جارى دبا..

عار حرار جرا پهاؤ كاغار .. بعد ميں مديباؤجل نوركهلا يا اور حرا صرف اس عار كے ليے خصوص موكيا ..

غار حرا اُن كا بسيده خد كيه كي كحرك بعد . دوسرا كمر بن كميا ..

سیده مشکیزے میں پانی مجردیتیں کھانااور ختک ستوتیاد کرتیں جنور انہیں اپنی پشت پراٹھا کراوپر چلے جاتے .. جب خوراک کا ذخیرہ ختم ہوجاتا تو مکہ واپس آ کرخور دونوش کا ایک اور بوجھا ٹھا کر مجراوپر چلے جاتے .. مجی سیدہ حیاب رکھتیں اور کسی خادم کے ذہبے یہ کام لگا دیتیں اوروہ پانی اورخوراک جنور تک پہنچا دیتا .. عارح اکا مطلب تلاش وجنجو کا عارجی بیان کیا جاتا ہے ..

کون کا کہنا تھا کہ اگر ہم نماز فجر کے فررابعد جدہ سے لکل کھڑے ہوں تو ہم جبل نور کے وامن میں تب جا پنجیں سے جب او پر جانے والے کم کم ہوں گے .. اور جب ہم سویر کی ہکی روشنی میں کمہ پڑنج کر پہلی بار خانہ کعبہ کی بجائے جبل نور کو جانے والا راستہ ''اور کتنے لوگ ہیں؟''

"كياعًا رحراك الدردوقل اداكرف كاموقع فل جائكا؟"

" إلى في بس جدره من منك كالنظار كرناموكا. آب جائي بسم الله يجيد "

وهخف اس آسودگی اورمسرت میں جتلا چلا کمیا . اوراس کی ٹارچ امبھی تک روش تھی اگر چرمنے کا اجالا ين هرسوم يمل جڪا تھا..

جبل نور کے دامن میں بھی ہم جیسے گمراہ زائرین کے لیے ایک بورڈ پر بچھ ہدایات درج تھیں جن کا مفہوم کھ یوں تھا کداو پر جانا ایک بیکاری بات ہے . کیا کریں محالی غارکو و کھ کر . اور اگر آپ نے بازمین آ ٹا تو براہ کرم اس جبل کا کوئی پھر تیرک کے طور پر اٹھا کرنہ لے جا کیں اور کسی جماڑی کی شاخ نہ توڑیں اور کسی منكريز بي كوجيب مين ندد ال لين.

اویر جانے کا راستہ نوسیلے اور غیر ہموار چھرول میں سے لکتا تھا اور نہایت دشوار اور سالس تباہ كردين واللكما تها. اور ميراسترايك بهت برا وسف بن تها. كوز كرك كاليك و حراتها. برسول سے يهال صفائی جان بوجھ کرنہیں کی گئی تھی. ہر قدم کمی خالی ڈب. پلاسٹک کے شاپر بھی چیتھڑے ، سمی سیسیکے ہوئے

جبل نور کاید دست بن شاہول کے تیور تھے .. کرتم اگر ہمارا کہائیس مانے .. استے احت اور کند ؤین ہوکہ نع کرنے پر بھی شرک سے باز نہیں آتے تواس ڈسٹ بن پر چلتے اوپر جہاں سوائے چند پھروں کے اور م کھیس ہے. وہاں جاؤیتم صراط سنقیم پڑئیں چلنا جاتے بنے چلو.

میں جدہ سے با قاعدہ اس کوہ نوردی کی مہم کے لیے تیار موکر آیا تھا..

ممرمس کے آیا تھااور جو کر پہن کر آیا تھا۔

وہ جو گرجو جھے پاکتانی شال کے بلندرین وروں اور چوٹیوں تک لے محت تصاور کم بی مجسلے تھے اور یہاں ہر قدم پر پھیلتے تھے..خالی ڈبوں.. بوتلوں اور پلاسٹک پر منمبرتے ہی نہ تھے..

میں نے شاید کچھ مبالغہ کیا ہے .. رائے میں کا ٹھ کہاڑا تنا نہ تھا جتنا میں نے محسوس کیا بمجوب کے محر

كرائة ش اكراكك روز المحى آجائة كرال كزرتاب. و والیک تلی .. جوجبل نور کے دامن سے اٹھتی تھی جس کے آس باس مجمد مکان اور کھو کھے تھے ..وہ

اختنا م كوينى اورجم على فضائين آ كئي . آ كے چراحا كي تى اور يكون تا.

میں نے اس کی میں رک کرایک تعرب پر بیٹ کر بھی اسے اکھڑتے سانسوں کو درست کیا تھالیکن جب ال في سے بابرآ كربلند بوع بين قوبرقدم يرسائس درست كرنے كى ماجت بونے كى .. علاق كرتے تے ..اور محى كى رو تے ہوئے يعنى ياكتانيول سے عاجز آئے ہوئے سعودى سے ..اور محى كى قوو خاند کے جمائیاں لیتے ہوئے میزیں ہو چھتے مالک سے اور بھی کی سٹور کے اندر جا کر دریافت کرتے تھے كمالسيدى جبل اوركوكون ساراسته جاتا ہے ..اور جب ہم بلا خرجبل نور كے دامن تك رسائي حاصل كر ليتے ہيں تو كياد كيمة بن كروبال او پرجانے والے كم كمنيس زياده زياده بيں .. وہال بم سے بڑھ كريار ان تيز كام موجود يں جو مل کو جا لينے کی جمتو میں جُت چکے ہیں..

اور میددامن کوئی ایما ہرا بحراشنڈک بحراالیائن چولوں سے ڈھکا دامن ندتھا۔ خنگ بہاڑوں کے دامن بھی ختک بی ہوتے ہیں لیکن سا کے ایسادامن تھا بے شک ختک تھا وہاں بھدے مکان اور دکا نیس تھیں ، جن میں پلاسٹک کے پھول فروخت ہوتے تھے اور شاپر زاور نبوس کے خالی ڈیوں اور کا ٹھ کہاڑے اٹاوامن تھا اور پر بھی سابسادامن تھاجے تھائے کوئی جا ہتا تھااور عربحرتھاے رہے کوئی جا ہتا تھا.

ایک ملی کمیں پختہ کمیں چر لی کہیں عگریزے .. آس پاس کچھ مکان .. کچھ کھو کھے .. کچھ بند د کا نیں اور سیکی آسان کواٹھ رہی ہے ..

اوردامن میں متعدد کوسٹر اوربسیں رکتی جارہی ہیں اوران میں سے پُرشوق اور دیوائے سے زائر اُلم ہوئے باہرآ رہے ہیں بغول کے فول سا پی عمر کا مجھ لحاظ کرتے ۔کدان میں ستر برس سے تجاوز کرتے ہوئے باب اور بابیال بھی کثرت میں تھے ۔ گورے کالے سیاہ اور زرد رو بیشکل زبین سے نکلتے ہوئے تھکنے ہے بھی اورآسان کی قربت میں ہوتے ہوئے قدآ ورجمی کومٹرول اوربسول سے برآ مدہوتے اوران کی نگامیں آسان يتارا موجاتين اين ماندكجتوين جوعارح السطاوع مواكرتاتها.

بیسب ملے سے پوری طرح تیاراور کمربستہ اور پانی اورخوراک کابندوبست کرے آئے والے تے ادرانی سواری سے ازتے ہی کوہ پیائی پراڑ آتے تھے..

اورجم نے سیمجما تما کر فرکے بعد جمارے سواو ہاں اور کون ہوگا.

ہم میں کی تنہائی میں ان پھروں پر چلتے جواس کے دوسرے مکر کی کہکشاں تھی اس پر چلتے او پر پہنچ جاكي كي اورغار حراكي يقر يردسك دين والي يبلي زائر مول ك.

معجوق نے جبل نور کے اس وامن میں کاریارک کی جم باہر آئے اور اس نے او پر نگاہ کرے پہاڑ يرج عنة أس جوم كود يكما جونهايت مخورهم كي چيونيون كي ما ننداس برريك رباتمااور پرمسكرا كركها. "ابا"..

اور سے ایک نہاہے مطمئن اور با نکاسا مرمسرت مخفس فیج آ رہا تھا۔ اوراس کے ہاتھوں میں ایک

"من توجناب عالى منداند جرب بى ادهرة حميا تما . ثارج كى روشى مين او پر كميا تما . و بال نماز فجر ادا کا..آپودرادر بوگ عارد ماحب." ے اوجھل ہور ہے تھے .شاید یجی منزل تھی .. اگر یجی منزل تھی تو بھی بہت بلنداوروورتھی ..

جھے یہ تو بتایا گیا تھا کہ غار ترا تک پہنچنے کے لیے ذرامشقت کرنی پڑتی ہے . ذراوشوار ہے لیکن جھے آج تک کسی نے بیٹیس بتایا تھا کہ غار ترا تک پہنچنے کے لیے ذرامشقت کرنی پڑتی ہے . ذراوشوار ہمت چھے آج تک کسی نے بیٹیس بتایا تھا کہ غار ترائے پھروں تک جانے کے لیے ایک کوہ پیا کا حوصلہ اور ہمت پائی سانس چاہیے .. جوگرزیامضبوط شوز درکار ہوتے ہیں اور پائی .. جوئ وغیرہ کا زاوراہ ساتھ ہو .. یہ با قاعدہ ایک کوہ شائی مہم ہے . جبل نور کی چوٹی تک آپ چہل قدمی کرتے ہوئے میں پہنچ سکتے ...

اور کسی نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس چوٹی تک وینچنے کے لیے کوہ پیائی کے تمام اصول باطل ہوجاتے بیں نزندگی بھر کا پہاڑوں پر چڑھنے کا تجربہ یہاں کچھ کا منہیں آتا۔ اس پر چڑھنے کے لیے وہ سب پچوٹیس در کارجوکسی اور چوٹی پر چنچنے کے لیے درکار ہوتا ہے ..

يبال تواكوالف تتنول دركار..

ب محبت لگن اورخوابش در کار عشق در کار باقی سب بیکار..

میں نے جو گرز پہن رکھے تھے ۔۔وہ بھی درکارٹیں کہ ایک جینی امال بی کو دیکھا کہ وہ اُس گلی اور بازاراور آخری مکان کی حدے نگل کرغار حراتک چینچنے والی بلندی کے دشوار شکریزی راستے پر پہلا قدم رکھنے ہے پیشتر اپنے بوٹ اتار تی ہیں ۔جرابیں اتار تی ہیں اور اپنے نتھے سنے ناتواں چینی کے پاؤل شکریزوں پررکھ وی بیں ...

اوران کے جھر یوں بھرے چھرے سے عیاں ہوتا ہے کہ اُن تکریزوں کی چھن ان کے بوڑھے بدن میں راحت اور شاد مانی کی الیم البرین تخلیق کرتی ہے کہ دو پھرے جوان ہوجاتی ہیں..

مجھ میں ان جیسی سرشاری کی نشو ونمائییں ہو گی تھی۔ جوگرز کے باوجود مجھے تگریزے چچھ رہے تھے.. ایک اور خالون شاید ملائیٹیا کی تھیں اوروہ نو جوان تھیں ۔ انہوں نے بھی یہی ممل دوہرایا.. بوٹ اور

جرامیں اتار کر بیک میں سنجالے اور نگے پاؤں بوے سزے سے خوش خوش جڑھے لگیں.

يد جذب دل كبيس مت بهي إرجا تا تفا يكولوك اس جرهاني كوبرداشت ندكر إت تعاور حسرت

ے ان کو تکتے جو برداشت کی صلاحیت رکھتے تھے داپس ہوجاتے تھے .

سے ان وسے بو برواست میں میں وسے مراد کی تعین میرے آئے آئے بھروں کو تفاحے ۔ خالی ایک فقیل میرے آئے آئے بھروں کو تفاحے ۔ خالی ایک فقیل میر و خالوں پر پھسلتی ۔ اپنے آپ کو سنجالنے کی بہت سمی کرتی تعین لیکن ان سے چائیں میں جارہا تھا۔ ہار ہار پھسلتی تعین ۔ ایک بار کرنے گؤ کی کی تو بھٹک کر سائس درست کیا اور مرد کر کہنے گئیں ''نہیں ٹیس میں ہار ہار پھسلتی تعین ۔ ایک بار کرنے گؤ کی کی تو بھٹک کر باوں پر میرے یاؤں بھسل جاتے ہیں ۔ میں پھر بھی آؤں گی ۔'' بلکہ واپسی پر وہ او پر اور مرد کر بین تھے گئی ہنگر بزوں پر میرے یاؤں بھسل جاتے ہیں ۔ میں پھر بھی آؤں گی ۔'' بلکہ واپسی پر وہ او پر

مت جواب دینے گل..

ہمت ہواب دی ہا۔ اور میں پر میں نے اپ آپ کولا کو ملامت کی تھی .. کر تف ہے تم پہتا رڑ ..

اوے شرم کر .. د کھوسی سزل س بہ مختاہ ..

تہارے بوگرڈ تلے جونگر بزے آ رہے ہیں وہ جانتے ہوگ کے پاؤل تلے آ یا کرتے تھے... آج بی جننے ان گنت تکر بزے تہارے اس جوگر تلے آئے ہیں تو کیا وہ سب بختع ہوکر آج

تهار يوكرز كے تلج في والے ايك عكريزے كے باسكو إلى ..

نمیر نے اپنے اہائی کے لیے جوس کے ڈیے منرل دائری ایک بول جیس کے پکٹ اٹھار کے تے اور وہ نہایت آسانی سے .. بار بار چیچے مؤکر اطمینان کرتے کہ اہا ابھی قائم ہے .. دائم ہے . کہیں ڈھے تو خیس ممیا اور حک تونیس میا .. یہ اطمینان کرتا آسانی سے پلاہ تکمیں بھرتا جبل نور پر چڑھتا جارہا تھا .

ذرااد پر جا کر جب میں نے پلٹ کرنے نظر کی تو دامن میں جو گل تھی .. ایک مجد تھی وہ فقرنظر

آنے کی ..

وہ بہت راتوں سے ٹھیک طرح سویا نہ تھا بوجوانی کی نیند پوری نہ کرسکا تھا صرف اس لیے کہ سفارتی قدے دار یوں کے علاوہ اس پر والدصاحب کی جمی ذمدداری تھی ..

"وورا كها..

بِهِ وَکُلُ بِاولُ نُوْاسَة . ایک گهرے دی اور ملال میں جتلا۔ آپ ایک بیٹے کی طبح کی ناسازی پرا پی اہم زین منزل کو قربان کر سکتے ہیں ..

بمب قارابيم بين موسكة..

" بين آپ جا كي.."

"تهارب بغيرونبين جائي عي."

"دنہیں اہا. من تو پہلے بھی غار حرا تک جا چکا ہوں ..د ہاں نفل ادا کر چکا ہوں.. بچھ سے چلانہیں" جاتا۔ آپ ہوآ کیں. میں نیچ جا کرآپ کا انتظار کرتا ہوں ...

اور میں نے تشویش ہے دیکھا کہ وہ پھروں کو تھامتا ڈولٹا ہوا..او پر آنے والے زائرین میں سے ماستہنا تا ہے جارہا ہے..

وه في جلا كما توس في اورد كما.

اد مایک باندمقام پر بہت او پرایک چنم زظر آر ما تعااور جولوگ و مال تک پینی رہے تنے و ونظروں

عاتے ویکھا. بڑے کھیرے کے پھولدار سرخ کھا گھروں اور سیا قمیضوں میں حرکت کرتی ہوئی ۔ کندھی ہوئی مینڈ ھیاں اور چہرے پر گودے ہوئے ساونتش ونگار .ان کے قدم پھروں اور شکریزوں پرانسے جم کر بڑتے تھے جیسے وہیں ہوست ہوجائیں مے ..وواتنی لا پروائی اور آسانی سے بلندی کی جانب چرمتی نظیر بس چلتی عاتى تحيس. اور لحول من نظرون سے اوجمل ہولئیں..

ایک باباصاحب شاید منگولین تنے یا قازق ان کی داؤهی کے چندسفید بال سور کی موالی جمرتے ان کی ٹھوڑی سے چیکے جاتے تھے اور وہ ایول حلے جاتے تھے جیسے کسی محوڑے پرسوار اوپر چارہے ہول..

کچھ نہایت کوری رقلت والے .. شاید بوسنیا کے تھے یا ترکشان کے ..ان کے چیرے سرخ بسبموکا ہوتے تھے اور وہ پینے او مجھتے بار باراور دیکھتے تھے کہ لتنی جر حالی باقی ہے. میں یہاں ایک چینی مائی جی کا تذکرہ ضرور کروں گا جن کے ہمراہ ان کا بوڑ ھا خاوندسر جھکائے چتیا تھااورا کیا تو جوان . ان کا بیٹا آہیں بار بار سبارا دینے کی سعی کرتا تھااور و واس سبارے کو جھٹک کرخود چڑھنے کی کوشش کرتی تھیں ..

ا كثر اوقات جب ميں سائس درست كرنے كى خاطركسى بقركا سبارا لے كر كفر ا ہوتا تو وه ماكى جى اہے یو یلے چرے کے ماتھ میرے قریب سے گزرتے ہوئے جھے ایک بوانت مکراہٹ سے اواز تیل. اور بھی وورکی ہوتیں اور میں ان عے قریب سے گزرتا تو جارے درمیان مسکرا ہون کا تبادلہ بوتا.. ميرے آس ياس دائيس بائيس جبل نور كى چوفى ير وينجنے كى كاوش ميس جولوگ تھان كامشاہره كرت موسة ايك انكشاف موارا كرچه ج كه دوران مروسرانيس تو تيسراچيره افريقي موتا تعاليكن يهال وه

خال خال ہی نظراً تے تھے ان کی تعدادا کے میں نمک کے برار تھی ..

بہت سے لوگ خانہ کعبہ مسلسل عاضری کورجے دیے ہیں اوراس سے جدائیں ہوتے .اان کے وهیان میں اور پھنیں آتا لیکن مرمرف مرا تجزیہ الراقد بلندیوں کانیں وسع میدانوں صحراول اور جنگلوں كا خطه ہے اور وہاں كر سنے والے الى باندكوه بيائى كے عادى تيس ميں ميں نے زيادہ سے زيادہ يا ي كار الله الريق اس ير هائي كدوران ديكهي ..

میرے جیسے بے وول بابے کے لیے مجھے کچو کے دیتے اوپر جانے کی ترغیب دیتے .. شرم ولاتے

ایک تو یہ کہ جھے عربیں کہیں بڑھ کر رسیدہ اور ان کے مقابلے میں میں تو ایجی جوان تھا۔ ترک ابرانی اور چینی باہداور مائیاں نہایت بے تکلفی سے جھے آ مے نکلتے جاتے تھے.. اوردوس اويل عضركه . تف يتم يتاران. WELL THE وراتصور س تولاؤياركه مينينا كمان ب.

آتے والی ذرافربیخواتین کو محی مشورے دے رہی تھیں کہ میس سے لوث جاواس میں بھلائی ہے. موم أكر چدخ شكوار قاليكن في حال كي مشقت بدن كويسين عر كرتي تحى ..

مب و منیں البتہ بیشتر پاکتانی زائرین مے صدیھسڈی تنے ادران میں راقم الحروف بمی شامل تھا.. يدلوگ ميرے ہم وطن آ تو محے متھ پران كے حالات اجھے نہ تھ. چڑھالى كے آغاز مي توب آبى مى جىلس كرتے بنتے كھيلتے دكھا كى ديتے تھے اور جہاں میں تھا يہاں تک سينچتے وہ باپ ہانپ كر المعال موجات اور مجيده برجات ميكن مت ندمارت جول تول كرك برص جات سف.

ایک مقام پر جہاں کچے ہموار جگہ تھی وہاں ایک بزرگ خاتون بیش کی عمر زیادہ نہ تھی..وزن البتہ ہماری بیٹتر کمریلوخوا تین کی ماندزیارہ تھا ہا قاعدہ جاروں شانے چت پڑی تھیں .. ہائے ہائے کرتی اپنے سینے ر مقبل رکھ کردویا تی دے رہی تعیں .. دے میرا کھ کرلو .. جھے کچے موجانا ہے .. اوران کے آس پاس ان کی آل اولادیا والمادوغيره بيشي بمي ان كيكوول كى مالش كرت تصاور بهي بهيلى موئى بانهول كوكوديس ركه كروبات تصاور كتي جائے تھے." بے بے جی ہم نے آپ ہے كہا بھى تھا. منت كى تھى كداد پر ندآ كيں آپ كودل كى تكليف ہے !'اور بے بے جی جواب میں جو کچے بھی کہدر ہی تھیں ان میں ایک شکایت لاجواب تھی .. ہائے ہائے ہتر مجميكاية قا كياية قاك براسومنا محماتى اونحاكى بررمتاب...

البة بترك خواتين اوروه مارى خواتين سے بعى زياده وزن وارتقيس اور كچم عررسيده تهيس . اوران ك مراه جوباب اورنوجوان تع وه سب كسب نهايت آسائش سے روز مره كى گفتگوكرتے اور جارب

ان میں سے بیشتر ترک شہری زندگی سے نہیں آئے تھے ..زیادہ تر اناطولیہ کے دہقان تھے.. گرڑ نے اور کسان تھے .اپی روز مرہ کی زندگی میں .مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے . بھیڑیں چرائے ..ایک گاؤں سے دومرے گاؤں جاتے .. ایس پھٹ ٹدیوں پر چلنے اور اونچائیوں پر آسانی سے چڑھنے کے عادی تے یہ چرمائیان کے لیے ایک معمول تی ..

اور پھر سیاہ چاوروں میں ماتم کی تصورین ارانی خواتین اور ان کے ہمراہ بے ترتیب والرميون والعمرود وصلى بتلولون اور چيك شرش مين . انهين جمي كوئي وشواري پيش ندا تي تقي يا دوكسي وشواري

ملائيتيا أوراند ونيشيا كے قدرے تا توال اور مختصر كلتے . مردوزن . ان كا حال بمى كچما جمان تماليكن ان می خونی میمی کہ ہرونت مسراتے جاتے تھے سائس لینے کے لیے بھی رکتے تومسرا مث کورخصت نہ كرة مكرات واتح يص واتح تعد

على في ووافعال خوا تمن كونها عد شان وشوكت عداويرة تدريكها .اح ياس كرركرة مح

436

\_ كينے كى چندال صاجب نبيس كر تقذى اور مجت كوبليك ميل كرنے كابيد و مند ومكلت خداواد كے شمرى اور ہندوستان کے مظلوم سلمان کرتے ہیں..

ان گدا گروں کے ہاتھوں میں ..ند صرف ریال دیکھے بلکہ دنیا بھر کے کرنسی نوٹ جن میں ڈالر بھی شامل تنے رویکھے!

تھوڑی ی چرمائی کے بعد کچھ بے ڈھب اور بے ترتیب کمردری اور چھوٹی بوی سرمیوں کی آ سائش آهمی سی کھاطمینان ہوا، یہال کم از کم شکریزوں پر پیسلنے کا خدشہ نہ تھا..

كين دوجا رميرهيول پرقدم ركه كرآ مي موامول توايك اور جوب مرسام تا..

ایک مسکین شکل کے پاکستانی منی بجرسمنٹ اور بوری مجرریت میلی کر کےاے ایک تیمس سے مسکیتے تھے اور کسی حد تک ایک سٹرھی کی جنگل دے رہے تھے اور ہراویر جانے والے کے سامنے اپنے باز وکولم باکر کے وبواركر ك حائل كرت كهدر ب تف" ياحاتى معدقد .. من غار تراتك جانے كے ليے بير شرهيان آب ك لے بلامعا وضائعیر کر رہا ہوں . دی ہیں ریال عنایت کرے اس کارثواب میں شرکت فرمائمیں''..اور بیہ اناور سمون و وخلق خداکی بھلائی کے لیے اردو پنجا لی سندھی اور پشتو کے علاوہ ترکی فاری آنگریزی وغیرہ میں بھی كرتے..اور كچھ حاجى تواتنے جذباتى ہوتے كمآ بديدہ ہوكراني جيبيں خالى كرديتے..البت تشويش تب پيدا ہوتى تھی جب دو جار تدم کے بعد نہایت بے غرض عشق رسول میں ڈو بے ہوئے ایک اور رمنا کارہے ملا قات ہو جاتی تھی جوای طوراکے عیس سے کیل ریت کو تھیک رہا ہوتا اور زائرین کے لیے بے پایاں تواب کا فری بندوبست كرربا موتاتها..

اليدرجنول رضا كارول سے آپ كى ملاقات موتى ہے..

لین سب سے زیادہ کمائی یا تو پہلا گدا گر کرتا ہے یا پہلا رضا کار اور یقینا یہ پہلے مقام نہایت زورآ وراد کوں کے حضے میں آتے ہوں کے کدان کے بعد زائرین کی جیسیل نیٹا خالی ہوتی جاتی ہیں یاوہ سیم ملین مجھ جاتے ہیں اور مزید تواب کمانے سے دستبردار ہوجاتے ہیں 👫

چوٹی تک وینج وینج کم از کم ایک درجن رضا کارمٹر صیال تعبر کرتے ہوئے ملے اور والیسی پر میں نے دیکھا کہان کی تعمیرای مرحلے میں معلق ہے .. بالشت بحرکا بھی اضافہ بیں ہوا . ریت کوتھیکنا البتہ جاری ہے تو ان میں سے ایک رضا کارنے جب بدر یکھا کہ بدوالا حاجی تو انتہائی مراہ ہے جیب میں ہاتھ بی بیس وال تواس نے قدرے غصے سے کہا'' یا حاجی ۔ اُواب نہیں کماؤ مے؟'' تو میں رک گیا'' دیکھو برادر میری جیب میں جو پھر ب وه ش المحى الث دينا مول مرف يدكم مير عمامن مرف ايك ميرهي بنادو منظور؟"-تووه فورا مجمد عيمة فل موكرو يكروين وارخواتين وحفرات كى جانب متفت موكيا. ماكتان من جو معروف ترین بین الاقوای شهرت یافته آر نمیشیک میں وہ بھی کیا کماتے ہوں مے جوجل نور پر براجمان ریت کو

آج مزل کون ی ہے.. جسمقام علمبارى تمام رمزلول كا ماز بوا. تم جوقهم برزق كمات موروين توتمهار يقلم كي حرمت كا آغاز موار رب كعبد في التاللم كالتم كعالى .. جو يجرتم يزجة بواس يزهان "اقراء" كا آغاز بعي وبال بوا

مُندة ل كعية ثريف

ممیر جو ہے کہیں آ مے نکل کراو پرایک بڑے پھر کے قریب کھڑا میری بدنی حالت کوتشویش ہے تكتا مجصاويراً تاديكه رباتها. نظر من ركه رباتها..

اورواكين باكي الواع واتسام كے باب اور ماكياں تيز رفاركاروں كى ماندشرلائے بحرتے مجھ ے آ مح نگل رہے تھے. بھیے دیوائے موسم کی تختول اور زمانے کی دشواریاں سے بے نیاز ہوتے ہیں..

میں ایک اور میان کمل ہوش وحواس میں دینا جاہتا ہوں .اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر عارِ تراجیخس ثین ہزادفٹ کی بلندی برنہ ہوتا..ایورسٹ کی مانبھ انتیس ہزارا در کے ٹو کی طرح اٹھا کیس ہزار ف کی بلندی پر بھی واقع ہوتا توان مائیوں اور بابوں نے وہاں بھی ببر صورت بیتی جاتا تھا.

م مُمركر قريب جا پنجا..

"ا بَوجُوں ك دو كھونٹ في ليس. اوراس پقر كے سمارے بكھ لمح آ رام كرليں ." اوير.. بلندي پربخوداورمخورچونتيال رينگي چلي جاري تعيس.

دوبارہ چلا اور چندقدم چراحا تب میں نے اُس پہلے ایا جج گداگر کی صدائ اللہ بھلا كرے حاتى مدقددے ما

> سایاج اس بلندی رکیے افتا کیا۔ اور جھے میلے کیے بہنچ کیا.. به منج أنس قل منجايا كما تعا.

منع سویرے.. فجر کی نماز کے فوراً بعد ممکیدار حضرات ان ایا جوں کوجنہیں منی میکنگ مشیز بھی کہا جاسكتا ہے .. فیج مكم وادى سے مزدوروں سے اٹھواتے ہيں اور جبل نور كے نہايت اہم اور حساس نوعيت كے مورون اورمقامات برلا كرتعينات كردية بين. اكران سون كى داليان الكنه واليكس مقام بركوكى انجانا گراگرآ بیٹے تو اے فورا بے وخل کر دیا جاتا ہے. زائرین ثواب کے ترے ہوئے ان پیشہ ورگدا کروں کے برع موع باتھ ریالوں سے ابر بر کردیت ہیں۔ شام موتی ہوتائیں اٹھا کر پھر نیچ لے جایا جا تا ہے اور دن مجرك كما فى كاحماب كماب كركاس كالمحمد حسد البير بخش دياجا تاب.

منه ول كعييشريف

حرْ صنا بی ممکن ہوتا ہے . اس لیے وادی کمک جانب ہے کوئی بھی آئے والاجبل نور کی چوٹی پر پہنچنے کا خواہش مند تقريبان رائے بر طع کا بل کھاتے رائے ہر جس پر چر مے ہوئے ہم بہال تک پنج تے..

اس لیے مجھے یقین ہے کہ مجمی ای رائے کواختیار کرتے ہوں سے .. بار باراور برس ایرس تک اختیار کرتے رہے .اس چڑھائی پرچ سے رہے جے دیے پائل کے شاہر بیک اور و مگر کا تھ کہاڑ ڈھک رے ہیں تو ان کے تلے ان کے تدمول کے نشان تو ہوں مے .. ذرا مفائی کرنے سے شاید دکھائی مجی دے ما تيس. شايدكوكى شائبه موكوكى نشان كوكى مبك باتى موكه مارے محمد أيك بيمش ثريكر تھے. أيك كوه نورو تھے بنہایت مضبوط بدن کے اور طاقت والے تھے کہ ان خوبیوں کے بغیراس پہاڑ پر چڑھنا اور بار بار ج صنائمکن بی نہیں . اور ایک کوہ نوروکی مانندوہ بھی ایک" رک سیک" اٹھائے بیکوہ پیائی کرتے تھے . اور اس دوركسيك ميستو يمجوري ادرياني جب وهاس جبل برج مع مول محتوان كمبك والعبدن س بھی پین پھوٹا ہوگا. جوان کے کھدر کے کرتے کو کیلا کرتا ہوگا. جسے میری ہتھیلیوں میں مجی پینے کی ٹی تھی ایسے حضوری ہسلیوں میں بھی بسیندآتا ہوگا اور جب سی پقر کاسہارا لیتے ہوں مے تواس پقر بران کے سینے کی مُلِلا ہِٹ ایک جھیلی ثبت کردیتی ہوگی..

كيا إس يقر بر .. كداس كقريب سے كررتے والا جمحص .. لا محالداس بر باتھ ركھتا ہے كديدا يے

یا اس چر برجہاں میں نے ہاتھ رکھا ہے تو گویا کس نے میرا ہاتھ تھام لیا ہو بہارے کی حاجت نہیں ہے تو بھی اس پھریر ہاتھ رکھ دوکہ شایدانہوں نے اس پر ہاتھ رکھا ہو..

تظريز ، ريت ملى ادهرادهم موجات بين ..

لکین پھر ، توجوں کے توں پڑے رہے ہیں جاہے چودہ سوبرس گزرجا ئیں.. كى ايك پقركوچوك بغيرندكرروك شايداى ايك پقر پرايك كيل بقيلى بوتهارا باتھ تما منے ك

" وطليس ابو" ممير يجه بصر موا" " آپ بعول اي سمئ بين كه يني بعائي هاراا تظار كرر باب." میں واقعی بھول میا تھا. نیچے جبل کے دامن میں جوآ بادی تھی اس کے قریب چیمکاری نظرآ رائ تھیں اس میں ہے کی ایک میں مجوق حارا منظر تھا.

چېرے بائيں جانب اضى چوزى سرميول پرقدم ركھتے ہم او پر مونے مكے ..ان سرميول ك آس پاس بھی گداگر اور ماہر تغیرات براجمان تھے الیکن وہ نیچے سے اوپر آنے والوں کو خاطر میں ندلاتے تے .. بہ جانے ہوئے کے ان معزات کی جیسی فالی ہو چی ہیں بلک اوپر سے فیج آنے والوں کو دیکھ کر ہاتھ

تمكية عار حراتك جانے والى يزميوں كے بية ركى فيك كاتے ہيں..

ایک نہایت مخدوش صحت والے ہندوستانی نے اپنی کود میں برابر کی مخد وش محت کا حامل ایک بچیہ اخمار کھا تھا اور وہ کشال کشال اوپر جار ہا تھا۔اوگ رکتے اس بچے کو پیار کرتے اور چوہتے۔اس کے باپ کی

ایک صاحب مسلسل اپنی امال جان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ بس تھوڑی کی ہمت کرو المال. ذراچونی کی ظرف دیکمودور شی ب اورالهال میں اتی سکت بھی باتی نہ تھی کہ سراٹھا کراو پر دیکھ سیس آئی يد مال تعين ..اوران صاحب تيمي طور جمع بيجان ليا توامال جان كودلاسه كيادية بين ٢٠١١مال ويكمويبان مل ویژن والے بھی آئے ہوئے ہیں جہاری تصویر ٹیلی ویدن پرآئے گی امال بیل ہست کر..

بالآخروه بمبلا چغيرآ گيا.

وامن سے اوپر چڑھتے ہوئے جب سے چھروکھائی دیا تھا اور لوگ وہاں سے اوجھل ہورہے تھے تو يى خيال تفاكه فارتزااس كقريب بوگى.

رئيس كى..

یوں مجھتے کہ میرکی حد تک بلہ وے تھا. بیا بیامقام تھا کہ جہاں ہے آپ جبل نور کے دوسری جانب جما تک سکتے تھے اور پہال سے راستہ میکدم یا کیں جانب بلند ہوتا ہوا چوٹی تک جات تھا بنبتا آسانی بیٹی کہ منگریزوں اور چٹانوں کی بجائے پھریلی سٹرھیاں اوپر جارہی تھیں.

چچترچھاؤں میں درجنوں کے حساب سے چپٹی ٹاکوں اور ترچھی آئھوں والے زائرین سستار ہے تے اور جوں کے ڈبول میں سے ظاہر ہوتی نلکوں پرلب سکٹرتے اپنے آپ کوتاز ہ دم کررہے تھے.

اور ہال سیر فیک یک طرفہ نبیل تھی بلکہ اور سے واپس آنے والوں کا بھی سلسلہ شروع ہو مياتها ان فيح آف والول كومم اليع نهايت حسرت سے تكتے تھے جيسے كچوكوه بيا ابھي راست ميں مول اور م كوه ياجو چونى كومركرك واليل أرب مول ده أنبيل حسرت سدد يكيت بين..ادر واليل آنے والول ك چر عظر عتماتے بیں کہ بماؤ ہوآئے..

اس شوے چیتر کے قریب میرنے چر مجھے جوس پلا کرتاز و دم کیا اور میں سانس درست کرنے ک خاطروك كيا.يني نظرى جهال عيهم آئے تھے..اورذراجيرت موئى كداچھا بم وہال سے آئے ہيں..اتى

مارے فرمجی ای رائے سے او پرآیا کرتے تھے..

باڑی علاقوں میں بمیشداو پر جانے کے لیے بل کھاتی مگذنڈیاں موتی ہیں. بیٹیس کردامن سے دولی تک تاک سیده ش ایک داسته چلاجاتا مورک بهار ول برای طوربل کهاتے زگ زی طریقے سے

پھیلاتے تھے کہ غاوح اک زیادت ہے لوشنے والے پکھے نہ پکھ تو وے کر جا کیں گے ..

وائی ہاتھ پر ہم چونی کے قریب آ کیے تھے ادائیں جانب سمی پیالد نما مارت کے کھنڈر تع اس بلندى پر بيل نوركى چونى ك قريب يكس نوعيت كى شارت موكى جود عد جكى بساتى بلندى پر ایک عارت تغیر کیے گئی اور اگر کی تی تواس کی حاجت ہوگی اس کے بغیر گزارہ نہ ہوگا لیکن سے کیا .. بہت مول سے دریافت کیالیکن سب بے خرتے ایک گداگر کا خیال تھا کہ بیکوئی ہوئل تھا ، ہوئل تہیں ہوسکا تهد پالد تما محل میں إلى موسك على اتى بلندى بربانى كيے لايا جاسك تها. يوعقده حل ند موااور بم آ م

أيك ايها موز آيا جس ك فوراً بعد موا آئي. اگر چداس ميل مدت تمي ليكن اس في بدن كوخوش كرديا بوا اس لير آئى كر چونى ك قريب عيشه مظر كالتاب .. ركاوث نيس راتى تو بوا كا جلن موجاتا ہے.ایک نبتا ہموار سطح داکیں ہاتھ پرنظر آئی جس کے پارجبل نور کے دوسری جانب جو پہاڑ تنے وہ نظر آئے ملكاورايك وادى كانشيب وكمالى دين لكا.

اويرديكما توايك اوريزا چېترنظر آيا..

یہ چپتری جاری منزل تھی جبل تور کی چوٹی تھی جس پرایستادہ چپپرنظر کو بحروح کرتا تھا. جیسے کے ٹو كى چونى يرايك چيتر موثل تعير كرديا جائر ، اور چونى نظر ندآئ چيتر نظر آئے .. چند يزهياں طے كرنے ك بعدہم نے جبل نور کی بلندرین سطی رقدم رکھا۔ بلکہ بدویت اور بدنما چھٹر کے بیچے آھے۔ فرش پر ایعنی چوٹی پر م المحمد المالي المحمى تقيل .. چند رفي سف اور سامان خور دونوش كى فروخت جارى تقى . ويى جوس . منرل واثر. بوللس اورجيس كے بيكث..

م كو لوك بين توافل كي ادائيكي بين كمن تقير.

ايا چېرجوكى بى ياكتانى شابراه كے كنارے بوسكا تقا. اگر چدد مال بهتر بوتا تقا.

مرف يجي نبيل د ہال دو تين نو نو گرافر حفرات كے ڈيرے بھی تھ..

ایک چٹان پر نہایت بھدے انداز میں'' غارحرا'' چین کیا ہوا تھا اور زائرین اس کے سامنے كمرے موكر نهايت عقيدت سے ہاتھ باندھ كريا دعاكرتے ہوئے تصويريں اتر وارب تھ.. حالانك " فارح ا" وہاں نہ تھی بھٹ مہولت تھی کہ وطن واپسی پر بیاتصویر دکھانے برکسی کو کیا پیتہ کہ پس منظر میں جو ا عارجوا " لکھا ہے اس کے آس یاس میا و کہیں جیس محض محالت ہے .. عارجرا چونی پرنیس تھی دوسری جاب (رائيب من واقع حي ...

آج مورے حر کم علی سے گزرے ہوئے فوٹر افرول کی متحدد ایک دکا نیں نظرة کی جن

كاندر برد عرفان كعبر بينك كيام كياتها اورآب اس كرما من كور عور اوربيعيان تماان تعاوي جود کان کے باہر گا کول کومتوجہ کرنے کی خاطر سجائی گئی تھیں قرآن پاک بڑھتے ہوئے اے سینے سے لكائ الدعاكا بوزينات وق يانهايت برتقتن روني على بناكر تصويرا تروا يحت تع المكثمير فاصلات دی تھی کہ اباز بروست آئیڈیا ہے ، سوونیئر کے طور پر ایک تصویر ند ہو جائے ، وہ زیادہ تجیدہ نہ تھا لیکن میں تھا وونبيل بيا .. رية بهت بى جعلى بات ب .. خاند كعب كواس طور استعال كرنا مجها جهانيس لك ربا." تويبال بمي يجمل جاري تعا..

غارجرا كبال ٢٠٠٠ بم في دريافت كيا..

مندول كعيشريف

"اس چېرى برىيرميال اترتى بين. درانيے ب." بم چھپرے نکل کر پھرے دھوپ میں آگئے..

يهال بشهر مكدكا منظر كمانا ب اورآب ك سامن .. بلكه نشيب من دور دور تك بميانا جلاجاتا ج. اور تھنی آبادیوں کے تھنے پن میں خانہ کعبری مارت ایک نہایت مختر ماؤل کی مانندنظر آنے لگتی ہے.. ہم چونی پر تھاور یبال سے فیچار ناتھا.

ار نے کے لیے نہایت چھوٹی جھوٹی سرمیاں ہیں جوائر تی نہیں کرتی میں اوران برب احتیاطی ع قدم ر كھنے والا تحق بھى ازے كانبيں كرے كا..

چنانچ نهایت احتیاط سے سوچ سوچ کراتر نام . اگرآب کے عقب میں افرتا ہجوم آپ کوسوچے کا

آب كے حق ميں يمى بہتر ہے كرآپ جبل نور كے قدموں تلے دوردورتك بجي كمر كے منظر پر فدا نہ ہوں اے دیکھنے سے گریز کریں اور فی الحال نظر نیجی تھیں اُس ٹیڑمی میٹرمی پر تھیں جہاں آپ نے الگلا قدم ركهنا ب ورندآ ب بقس فيس أس مظركا أيك حصر بن كت بير.

درجن بحركرتى سيرهيول كے بعد أن بين أيك بل آتا جو يبال مرت موت مو يعى احتياط از حدلازم ہے کہ جہاں آپ اپناقدم رکھتے ہیں .. بے شک ایک جوگر میں ملفوف رکھتے ہیں لیکن اس کے مین فيح ايك ايى كما فى ب جونظر كوهما كرد كدوي ب بهكرادي باس لي ذراا حلياط ...

اس کھائی کے آغاز میں جبل نور کی چوئی ہے ذرائیج ایک عجیب ساجائے کون کا سل کا ایک جہا منذ منذ سادر جت معلق ب.

یں نے جب واس میں کھڑے ہو کراو پر لگاہ کی تی تو وہاں سے مجی اس جبل کی بکسانیت کو من مطا كرنے والابدوا حدورخت مجھے نظرآ ياتھا..

يرخود وتقا. اور جمع كمان بكران زمانول ش اكريد فقالة كوئى اورود عديك معلّق تعاجى

ك في ساس ك لل محدك المنتم.

اور جھے گمان نہیں . یعین ہے کہ حضور کے بھی اس کے تنہا حسن کوسراہا ہوگا کہ دہ ذوق جمال رکھنے والے رسول تنے ..

اس موڑ سے اڑے..احتیاط سے اٹرے ہیں تو آ مے سیرحیاں نہیں ہیں.ایک ہجوم ہے..رش ہے..لوگ ہیں.. بھیڑ ہے ..اوراتی بھیڑ کی مخبائش نہیں ہے کدوائی جانب وہی مجری کھائی وادی مکہ میں کرتی ہے.. ہے..لیکن کوئی بھی احتیاط نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کرتے اور ہرکوئی سوال کرتا ہے کہ عارح اکد هر ہے تو ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں..

توایک صاحب..بلکه ایک باباتی جوشکل اورلباس سے بنگالی لگتے میں اور ایک مختفر سے چھپر تلے تشریف دیں اپ سنگھائن پر براجمان چٹانوں کے تشریف دیں اپ سنگھائن پر براجمان چٹانوں کے اندرایک تاریک نمرنگ کی جانب بیٹری کارخ کر کے اشارہ کرتے میں کہ اس کے اندر ہے.. جاؤ..

میں اس شریک کے دہانے پر جھبک جاتا ہوں ۔ اس تنگ شریک کی تاریکی میں بھیٹر بہت ہے ۔ پہلے لوگ چینے ہوئے میں اور مدد کے لیے پکارر ہے ہیں ۔ لیکن ٹریف جاری ہے ۔ لوگ آ جارہے ہیں . .

مِيمُرنَكُ عَارِح اكِ سامنے جو مختفر محن كھاتا ہے اس مِس كھاتى ہے ..

لیکن بیں اس شرنگ میں داخل ہونے سے تھبرار ہاہوں.. جھے میں ہمت نہیں ہے کہ ایک تاریک غار میں داخل ہوجاؤں .. جہاں لوگ ٹھنے پڑے ہیں. کیا پیتہ وہاں ٹریفک جیم ہوجائے..میرادم اس خیال ہے ہی رکنے لگا..

بے شک میں نے کسی بڑے ڈر کے بغیر برف کی سلطنتیں عبور کر لی تھیں..ورگوتھ کی تندر وقار مرگ ساماں وحثی ندیاں عبور کر گیا تھا.. برالڈو کے بلند کناروں پر چلا تھا. بیسپر کلیشیر کے او پر..ایک کلومیٹر کی بلندی پر ایک چٹان سے چھٹ کر پار ہو گیا تھا. بیس بیسب بچھ کر سکتا تھا. لیکن ایک لوگوں سے بھری تاریک سرنگ میں واضل نہیں ہوسکتا تھا.. ہے شک چٹانوں کے اندروہ راستہ غار حرا تک ہی کیوں نہ جاتا ہو..

میرا گر تنها ہوتا تو میجم تال نہ کرتا ... بے خطر چہل قدی کرتا اس مرتک میں چلا جا تالیکن اس نے اسے ایا کا زرداور خوفر دہ چیرہ دیکھا تو جان گیا کہ باباتی اندر گئے توان کا دم نکل جائے گا..

چنانچہ ہم نے سرنگ کے اندر جانے کا ارادہ فی الحال ترک کردیا اور بنگالی بابا کے جمونپڑے سے آگے جو چٹان تھی اس پر مینکتے ہوئے بلند ہو گئے ..

بلند ہوئے تو یعی جبل نور کی دوسری جانب ایک وادی نظر آئے گی جس میں قیاس ہے کہ ہماری ال خدیجہ خیمسڈن ہوا کرتی تحیس اس لیے کہ ان کا لاڈلا خاونداو پرایک غار میں تیم ہے اور اس تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچانا ہے اور اے ڈھارس دینا ہے کہ ڈرونیس میں یہاں ہوں..

یہاں اس بلندی پر .. جہاں سے بائیں ہاتھ پر آبادیوں کی ممناوٹ میں خانہ کھیر ماؤل نظر اور ہوتا تھا.۔ بے شک وصوب تیز تھی کیکن ہوا بھی تھی جواس کی حدت کو کم کرتی تھی ..

اس چٹان کے داکیں جانب ہوئے تو دہاں جابراجمان ہوئے جہاں غارحرا کی جیسے تھی.. اگر چہ خت باد نہتمی لیکن کیا کرتے..

مرتک میں جانبیں کتے تصوّاور کیا کرتے..

اور جابراجمان كبال موت.

يعني أكر غارِحرانقمير كي جاتى اوراس برايك مهت ذالي جاتى. ايك لينشر والا جاتا تو ہم اس برجا

براجان ہوئے..

اس حبیت پر بینه کر.. بلکدلب یام بینه کرینچ و بکیتے ہیں.. تو کیاد بکیتے ہیں..

جہاں ہم براہمان ہیں وہاں سے نیخ نظر کرتے ہیں . تو دس بار وفث نیچے غار حراکا محن ہے .. جہاں ہمار سے رسول آ فقاب کے انجر نے اور ماہتاب کی کرنوں کوطلوع ہوتے و کیمنے تنے اور اس مختصر میں زیادہ سے زیادہ پانچ دس لوگوں کی تنجائش ہوگی .. وہاں کم از کم چالیس بچاس مردوزن سارؤین مجھلیوں کی مانند پک شدہ حالت میں اپنی باری کے منتظر ہیں ..

اورباري بهت ديرے آتى ہے..

جس جیت پرہم بیٹے ہیں اس کے عین نیچ جو غار ہاں میں جو کو لی بھی جاتا ہے تو دیرے اہر آتا ہے ابعض اوقات آتا بی نہیں اور اس کے کندھے تھیک کرزبردی باہر لایا جاتا ہے..

محن میں پیک شدہ اوگ منظر اور بے جین ہیں . کروٹ بھی بدل نہیں کے کہ اتی مخوائش ہی نہیں .. جہاں ہم تھے ..وہاں ہے ہم ذرا آ مے ہوکر نیچ جھا گئتے تھے تو عار حرا کا دہانہ نظر آ جا تا تھا اور اس کے اندرکوئی ایک شخص ہاتھ یا ندھے نفل اوا کر رہا ہوتا تھا تو ہم جمل بھن کر خاک ہوجاتے تھے کہ ہم تو یہاں حصت پر ٹائٹیں بہارے بیٹھے ہیں اور شخص ..

ليكن بم يونى بيكارنبيل بيتصرب بهت كارآ مرموك.

ارادي سركرميون مين مشغول موسكة ..

الین جب دہ آیک مخص جے غار حراکے دہانے میں نفل اداکرتے دیکے کرہم جل بھن کرفاک ہوتے تھ تو جب دہ مخص پیڈرض اداکر کے غارے نکلنے کے لیے مڑتا تھا تو مڑئیں سکتا تھا کہ مامنے منظر ذائرین کی دیواریں تھیں جو اُنڈتی جلی آتی تھیں اوران میں کوئی راستہ نکلنے کا تب ہے اگر وہاں ذرہ مجر تنجائش ہوتو . اور پھر سانس كرآئة يخ تضاوران كي جوتيول كے بعد أنبيل منبخ كما في كراو برلارہ تھي.

ماری وہاں موجودگی ایسی نہ تھی کداس کی اہمیت ہے انکار کیا جاسکتا.. ذرا سویے کہ اگر ہم اُس سأس مقام يرموجودنه بوت تويدلوك كيے أس محن ميں سے نكلتے .. كيے او يرآتے .. و بي مينے رجے اورمحن ين ريفك جيم اليي صورت حال ظهور پذريهو جاتي ..

توغار حراف كى وه جوتيال بى كى جوأس كاندر موكرة كى تعين ..

كبين ندكبين قودج بوكاكريجي الواب كاكام ب..

تو ہم دھڑ ادھر تو اب کمارے تھے..

دونوں ہاتھوں ہے کمارے تھے .ایک ہاتھ میں جوتیاں اور دوسرے میں اُس خص کا ہاتھ .. لكين اس كما ألى كردوران كمحمد مراطف وقوعه جات محى مورب تهي.

مثلاً ایک پھان امال جان جوغار میں سے برآ مد ہوتی میں توان کے ایک ہاتھ میں توجوتے میں اور دوسرے میں ایک موقی کی تفوری ہے شمیر ہاتھ بڑھا تا ہے تو وہ اُسے جوتے عنایت کرویتی ہیں پھرمیں ذراجیک كرأن سے تفورى حاصل كرنے كى كوشش كرتا مول تو وہ اسے مير حوالے كرنے سے اتكارى موجاتى بيں اور سيف الله الله من البيل ميرا كهاعتبار شما البيل يقين تما كر مخف عادحرا كي حيت رمرف اس ليه آن ميغا ہے کہ میری تفر کا لے کر چہت ہوجائے .آئیس بری شکل سے او پر کمسیٹا سینے کے ساتھ کی تفری سیت!

ایک اورخاتون کی جانب ہاتھ بڑھایا اوروہ افغانی تھیں اور بہت بوڑھی تھیں توانہوں نے ماراسہارا لینے ہے انکار کردیا کہ ہم نامحرم تھے اور ہارے ہاتھ غیر مردول کے ہاتھ تھے .. اور جب مسکر امسکرا کرمسکینوں کی طرح ہم ان سے التجا کرد ہے متھے کہ آ جاؤ اساں جی ہم آپ کے بھائی ہیں بیٹے ہیں تو وہ اس مے مس نہ موتی تھیں ..و ہیں کھڑی انکار میں سربلائی جاتی تھیں اور اس دوران و مخض جس کی باری تھی غار میں داخل مونے کی اور بقیہ جموم آئیس برا بھلا کہ رہا تھا آئیس اٹھا کراؤ پر چھینگ دینا جا ہتا ہے تو وہ مجبور ہوکر ہم نامحرموں کے ہاتھ میں اپناہاتھ دے دیتی ہیں۔

یبال وہ سرخ کھا گھرے والی جن کے چبرے برسیاہ تیش ونگارگوندے ہوئے تتے وہ دوافغان خواتین بھی نظر آئیں . ان دونوں کو محن میں ہے او پر آنے کے لیے ہماری چندال ضرورت نہ می . رو عارض ئے تعلیں اور برابر کی چٹانوں پر بہاڑی بمریوں کی مانند چڑھتی چوٹی کی جانب اوجمل ہوگئیں..

یں جب بھی سابی بہود کے کاموں سے فارغ ہوتا تو منڈرے آ کے بوہوكر اگرون میں جتنا مجی خم ڈال سکتا تھا اس ہے سوا ڈال کرغار جرا میں جمائے کی سعی کرتا بھل ادا کرتا مکوئی مردیا خاتون . اس کے قدموں میں معمول سنگ مرمر کا ایک فرش جوظا برہے بعد میں بچھایا گیا تھا اس کے موااور محفظرت تا.. بهغارتوند مي أيك كلوه مي..

أس كودهكيلاً مواديا و اوراشارے كەنكلونكلو. بو دەكىيے نكلے . لاچارا در بے بس موكر دە يونجى او پرنگاه كرتا ادراد پر ہم تے .. میں اور نمیر .. پر کشے تا کارہ فرشتوں کی مانند منڈ لاتے ہوئے .. فائج کے فرشتے دستیاب ندہوں تو بھی مجى ہم جيے بہروسے فرشتے بھى كام آجاتے ہيں .. چنانچدو وقفس ہم سے مدكا خواستكار ہوتے ہوئے بى ے دونوں ہاتھ بلند کردیتا اور ہم اُس منڈیر پر سے ذرالنگ کراُس کا ایک ہاتھ تھام لیتے لیکن اس سے پیشتروہ محض بميں اپنے جوتے تھا تا تھااور پھر ہاتھ تھا متا تھا..

يم كهال تعييات بين ذرااس مقام كاحدودار بعد قدر تفصيل عرض كرتا بول.

جبل نوركى چونى سے بيس تيس نت يعيد اور يهال سے وہ چيتر بھي دكھائى دے رہا تھا اور وہال سے اُترتی چندسر میال بھی جوز اُئرین سے مجری ہوئی تھیں .. ہم غار حراک جھت پر بیٹھے تھے اور ہارے مین نیچے اس کا مختصر محن زائرین سے بیک شدہ تھا محن کے برابریس ایک گہری کھائی تھی جس کے نشیب میں ایک وادی و کھائی دے رہی تھی جس میں کہیں کہیں آبادی کے آثار تھے میحن کے کناروں پر پچھ چٹانیں آبھری ہوئی تھیں اور چٹانوں سے پھسلنے والا کوئی ہمی مخض با قاعدہ سکائی ڈائیونگ کرتا.. ہوا میں گرتا سیدها ہزاروں نٹ کی گہرائی يس كرتا موادادي ك فرش ير لينذ كرسكا تها. لينذكر في كا بعد أسع يكجاكر في من البته وشواري موتى اوراس کے یاد جودایک الی ہی مجرائی کے او پر معلق چٹان پرایک صاحب نہایت اطمینان سے کھڑ نے نفل ادا کررہے تھے..ان کے برابر میں اُسی نوعیت کے ایک اور پھر پروادی کی جانب پشت کیے دونہایت فربدترک مائیاں براجمان تميں اور دو جانے وہاں كيے بين كئ تميں اور منڈ لار ہى تميں .. أن كے عين ينجے دوجا رفث ينجے غارح اكا صحن خواتمن وحفرات سے تصنسا پڑا تھا اور ان کی نئیت یہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس میں کود پڑیں..ب شک اس کود کے نتیج میں دوجارز ائرین ان کے بھاری تن وتوش کے کام آجا کیں..

وہاں تو بل دھرنے کو جگہ ندیکی اگر ہوتی تو بھینا میں وہ بل ہوتا جوخود کو دہاں دھر لیتا .. ادر اس کے باوجودوه مائيال ايك خطرناك چثان پراس اژومام مين كود جانے كے ليے يول منڈلار بن تھيں. جيے جاپاني مومو پہلوان رانوں پر ہتھیلیاں جما کر عدمقابل کے مامنے دھیرے دھیرے دائیں بائیں حرکت کرتے ہیں..

وه مخطرتمين كدجوني خلق خداك الله ذرة مرابر دخنه نمودار ودوه وهم سے كورجا كيل.

اوربیدواقعی مهاری خوش بختی تقی ز بردست الفاق تفا که غارحرار کی مندیر پر جهال صرف دو خض بی بین کے تع ہم دونوں بیٹے ہوئے تے اور طاہر ہا ٹھنے کا نام نہیں لےرہے تھے..

ایک تومقام ایما تھا کہ تی نہ جا ہتا تھا اور اس لیے بھی کہ ہم تواب کمارے تھ ..

چلئے سرنگ کے رائے اس محن میں پہنچا ہارے لیے مکن نہ تعااور یہاں اوپر سے اس محن میں لینڈ كرجانا بحى وشوارتها .. بفرض عال ايساموجي جاتا توشام تك عارحرارك اندرجان كاموقع ندمات .. چنانچدوبان مقل ادا کرنا ماری قسمت میں نہ سی کیکن ہم اُن خوش نعیبوں کی جوتیاں تو وصول کررہے تھے جوعارے اندر ادر صرف ہم گواہ ہیں ..اورکو کی نہیں ..جب اُے بڑھنے کے لیے کہا کمیا ..اوراس نے کہا میں بڑھ فبين سكنا. آس ياس اوركوني ندتها..

يس اب مائي بعلائي ككامول ع محك آف لكا تقا.. بازود كفف لكا تفالوكول كومهاراو حرصحن میں سے او پر تک لاتے .. میں کھوائی بھلائی کے لیے سوچنے لگا.. میں بھی محن میں بیک شدہ خواتین وحضرات

عتل ابھی لب بام محوتما شریعی کہ کو دوں یا نہ کو دوں اوراُ دھرشق بیعنی اُن دوفر میتحن برجیکی خطرتاک چان پرمنڈ لاتی ترک مائیوں میں سے ایک بالآخر بے خطر نیچ جو بچوم تما أس بركود كئي. اور بچوم اس آسانی آ فت کے بیکدم نازل ہونے پر پہلے توسٹا نے میں آ حمیااور پھر بردابردانے لعن طعن کرنے لگا. وہ مائی تا دیر چھوم سے سروں پر پھیکڑا مارے بیٹھی رہی اینے گھا گھرے کوسنعیائتی رہی جوذ را کھیک گیا تھا اوراُس کی لیٹک کے یا ئیوں ایس موٹی ٹاکوں کوعیاں کرتا تھا۔ کداس کے اس جوم میں سا جانے کی پیچھ مخوائش نہ تھی۔ اور پھر جانے ۔ کیسے وہ اُس میں دھیرے دھیرے کھل مل حمی الیعنی میں بھی یہی کرتب دکھا سکتا تھااور کھل مل سکتا تھا۔لب بام تماشائی ہونے کی بحائے آگر میں عشق کو بروئے کار لے آتا..تو میں نے بھی اُس مائی کی طرح منذم پر منڈلاتے ہوئے میرے کہا" پھرتمیر؟"

و د نتهیر یا تو'

" کوشش کرد مکھنے میں کیا حرج ہے

"خبرداراتو"

''آپ بازآ جائیں ابو..آپ بیال ہے کودیں گے توان پر کریں گے..دوجار کردنوں کے منکے توڑ دیں مے اور اگر آپ ان میں فٹ ہو بھی محقو آپ کا دم گھٹ جائے گا. بیبوش ہوجا تیں محتویبال میں کیا كروں كا..اوراكر نه ہوئے تو بھى شام تك بارى نبيں آئے كى اور آپ پھر بھول مكتے ہيں كہ بجوق بھائى فيجے ہمارا نظار کررہے ہیں آرام سے بیٹھے رہیں ...

دو جار کھے ای مرزش کے زیرا را گر رجاتے اور میں پھر بے چین ہوجاتا .. کول محکم میر .." اوردو جواب دینے کی بجائے مجھے کھورتا .اُسے اپنے باپ کی جذباتی خصلت کاعلم تھا. اورأس لح اورأس مقام يرجم ايك بادوخوار عالب كالجايادة يا.

آ ژي رچي چانول كايك د ميريس. ايك كوه..

پھروہی تھے..وہیں اُس مقام پر قائم تھے..ان کے تنگرے چونچیں زاویے اُن کا جھکا وَاوران کی هل اورد محت بمي وي تم جوت تمي جيت جس پرېم بينے تے أس كي او نجا كي بمي جوں كي تو ائتى جب..

من كيول خاندكعبداورروضة رسول ك بعد جم كيا مول عمر كيا مول قائم موكيا مول غارحرابر..ي من بیان کرچکا ہوں ۔ آج وہ سب نشانیاں مٹ چکی ہیں یا منادی گئی ہیں جومیرے حضور کی ذات سے متعلق متيں ..ان چوده سو پرسول ميں ہروه شے دسے كئى ہے جس نے حضور كالمس محسوس كيا تقا..دوباره نيس درجنوں بارايسے مقام نوتقير ہوئے ہيں.. بلك مقام تك بدل محتے ہيں..وہ تجرے ذھے بچکے..وہ كنواں اوجمل ہو چكا جس كے شيريں پانى حضور كے بنديدو تے اوراب مجدنوي كے فرق برايك وائر وأس كى نشاندى كرتا ہے.. كعب كيجس وروازے سے وہ جمراسوونسب كرنے كے ليے داخل ہوئے سے .. مدينديس جہال تصوى بيشي تني اللي دو تا تنس سكيژ كركرون أن ير ۋال كر.. شأن كامؤلد رېااور نه امال خدىجه كا كمرجس بين حضور نه كها كه جيم كمبل اوڑھا دو.. ندوہ مجور کا تنار ہاجس کاسہارا لے كرحضور خطاب فرماتے تھے..ادر ندكوئي مجبور كے سوختہ ہے.. جنبیں عشاء کی نماز کے لیے جلا کرروشی کی جاتی تھی اور نہ وہ پہلا چراغ جومجد نبوی کے طاق وان میں رکھا ميا غرض كدكوئى بهى ايسامقام تبين ربالالي أيك المنت نبين في جس كى قربت مين حضور في عطر بارسانس ليے مول .. اور پورے كا بوراغار حرا.. ايك ايك بقر اورايك ايك چٹان ئير باقى ہے.. يدى ميا ہے.. غار ورك علاوه بس يبي ايك مقام ب جوندووبار وتقير موا .. نه كوئى تبديلى موئى .. ابني اصل شكل مين .. جوشكل حضور ديكھتے تے اس من من قائم ہے . يمي جواز ہم مرح تفر جانے كا . اس مقام كے ليے قائم موجانے كا .. بس اسمقام برأن علاقات موعى تقى اس لي من مخبر كما تعا..

غار حمار جس كے اندرجانا مير بي نعيب ميں شرقعال و بال بے شك و يجھلے چودہ سو برسول ميں اربول لوگول نے حاضری دی ہوگی سائس لیے ہول مے نیکن میرے تفتور میں وہاں الیعنی اس جھت کے ینچاب مجمی حضور کے سالس موجود ہیں . جن پھروں کوانہوں نے چھوا تو اُن کالمس ان پھروں نے جذب کرلیا ہوگا' موجود ہے ..وهاس کے اندرداخل ہوتے ہوئے ذراج مک کرجس پھر کامہارا لیتے سے وہ بھی موجود ہے ..

وه پخرسارے کے سارے کواہ ہیں.

كهم في أست و يكما تما..

يم أس كادوم الحرية.

נוגעעות אטון ובו.

ہم نے اُس کے بدن کی میک سولمعی تھی اس لیے ہم کا نتات کے کل چقروں سے متاز ہو گئے ..ہم

خیال ہی نکل گیا. بیرخیال ندر ہا کہ ماضری تو تھی پھر پر کھڑے ہو کر لکوائی جا تھتی ہے جس کا سلسلہ عار جرا سے پھروں تک جارہا ہے. ہم جہاں زُ کے تھے وہی مقام تھاجہاں سے ایک کھائی گرتی جلی جاتی تھی اور سے مقام احتیاط تھا۔ اس کے باوجود کھائی کے کناروں پرجو پھرمعلق تھے اُن پر قبضہ ہو چکا تھااورلوگ نفل ادا کرنے مِن تُحويته بيتي .. ستوان موثي مرف تقنون والى اوراو كچي ناكون والے اور واليال نقل اواكررہے تھے.. ادران سب كامنه وَل كَعِيرُ مِنْ فِعَا..

جبل نور کی تیز ہوا کوجھلتے .. بے تر تیب آباد ہوں اور بے حماب کمرول کلیوں سے بہت پرے عمارتوں کے بجوم میں بخورے و کیھنے پر ہی کعبے نظر آتا ہے جرم کے دومینارجیسے دو پیلی پنیسلیس ۔ سیاہ غلاف کا بلكاسا شائيد. إيك جهوناسا كعيه كا الحل عمارتون من كمراجوا..

ایک پقرخالی مواتو میں نے فورا اُس پر کھڑے موکر منہ وَل کھیے شریف کرلیا . فیت کرتا موں توب پھر قدرے متزلزل ہوتا ہے ڈور آ ہے تو میں توازن قائم رکھنے کی خاطر دم روک کر پڑ متنا ہوں اورخوا ومخوا ونظر کھائی میں گرتی ہے کہاں آ کھڑے ہوئے ہو، ہوا بھی تیز ہے..

اور جب سلام چهبرتا مون . تو بائي جانب كيا ديكما مون .. ديكما مون كه ميرالم دهينك بحيالك ا پے پھر پر ہاتھ باند سے ست کھڑا ہے جومین کھائی کے کناروں پر معلق ہے اور ذرای بے احتیاطی کا متیجہ کچھ مهى بوسكنا تفا. مِس خوف ميس آگيا.. في جا باكه مِس بلند آواز مين نبيس بلك قريب بوكرايك سركوشي ميس كهون.

جب تك أس في سلام بين جيراميري جان لون تك آتى راى ..

وہ بھی پھر سے مسکرا تا ہوا اُٹرا'' ابوجب نیت کی ہے اورایٹے سامنے جودوپنس نما مینارمشکل سے وکھائی دیتے ہیں آئیں و کی کرنید کی ہوتو تب مجھے خطرے کا احساس ندہوا. البتہ جب دوسری رکعت کے ليے اٹھا ہوں تو اٹھتے ہوئے احساس ہوا كدكبال كفرا ہوگيا ہول كيونكد أٹھتے ہوئے جيسا كد ہوتا ہے ميں ذرا الز كفر ايا تو أدهر نظر كها أن كي طرف چلى في .اب نيت كيسے تو رُتا ...

و بیں ایک اور پھر پر وہی جینی مائی جس کے ساتھ چڑھائی کے دوران مسکراہٹوں کا جادلہ ہوتار ہاتھا باتھ باند ھے اتی خوبصورت عاجزی سے کھڑی کی کے اسے بوں دیکھنے والے کا چرو بھی حسین ہوجا تا تھا. أس كابياً الكريزي سے مجھ والفيت ركھتا تھا..

" جماوگ چین کے ایک بہت دُور کے شہرے آئے ہیں جس کا نام جی آن ہے .." "إلى مين شي آن كو جانا مول . ايك شامش آن كى محصاب تك ياد ب- واقعي مير عالموركى نسبت آپ کاشپر بہت دور ہے۔ اليے ای لوگ خاند كھيكا طواف كرتے ہوئے لكارتے ہيں كد ہمارى طرف ويكموہم بہت دور كے

بي تمنا كادوسراقدم كهال يارب..

كيها دشت امكان تفا. كرتمنا كادوم اقدم مير عين في تقا..اوريس وه دوم اقدم ركدوسينات قاصر تها. آوازدے کردیکنا تو چاہے کہ شایدوہ ل ای جائے .. ورند تمر بحر کابیسفررائیگال تو ہے تو میں نے پھر کہا

"ابو بینے رہیں" اُس نے بدتمیزی سے مجھے ڈائٹ دیا" کیا پیکانی نہیں کہ ہم غارح اکی تھست

اگر تمير مرب مراه نه موتا تو مين أس ترك المال كى بيروى مين كب كاس جوم مين كود چكا موتا .. ب شك ميراانجام برابوتا. شايد كها يكم جاتا پر يكي بيدديواكي ضرورا فقياركرتا.

كىن اولاد موتى بى اس ليے بكرائ الى كواكى جذباتى ديوائكيوں سے بازر كھ.. چنانچه بالآخراباتی بازآ گئے..

بم نے دہاں سے اٹھنا تھا.. بالآ خرائھ جاتا تھا. نیچ بلوق منتظر تھا اور جانے اُس کی طبیعت اب کیسی متی اورلوگ بھی ہمیں کچھ پسندیدہ نظروں سے نہ تکتے تھے کہ مید دونوں اس مقام کواتنی دیر سے اپنا قیام ہنائے ہوئے ہیں. اٹھنے سے پیشتر میں نے ذرا آ مے ہو کر غار کے اندر جھا تکنے کی ایک مرتبہ پھرکوشش کی ..

ا گرکوئی پڑھ رہا ہے تو میں بھی اُس کی پیروی میں پڑھنے لکوں.۔۔ بے شک اسنے انجوم میں..اتن بھکدڑ میں..اس دوپہر میں پچر بھی قیاس کرناممکن نہ تھا.نصور کو بھی تھوڑ اسااطمینان اور امن درکار ،وتا ہے ذہن پر وہ تقوم بتانے کے لیے جس کی وہ خواہش کرتا ہے .. اور یہاں اطمینان اور امن کہاں .لیکن مجھے ایک سہولت مامل تحى .. بهت بارنبيں چند بارجب من نے اپنی توجه مرکوز کی ہے تو جو چاہتا تھا وہ موجو در ہااور جونبیں چاہتا تھا وه ناموجودين چلاكيا برفات من بحي ايك دو لمحالية أئے تھے كه لاكھول لوگ معدوم ہو گئے تھے اور صرف من تنها كمزاها . تويهال بمي أيك لحداليا أتراها كه جبل نوراور غارح الم يحن مين أيك نفس بهي موجود خدر باتما. بن أى المح من في آ مع موكر سفني كوشش كائتى كدكيا اندركسي كوير من كاعكم مل رباب. الركوني برحد باب لويش بحى أس كى ويروى يش يرص الكول..

مم وہاں سے أعظم .. وادى برآخرى نظر دالى .. دوبرے بقروں برج هكر وہاں أترے جہاں ابعى تك بنكالى بابادن كى روتى من الرج جلائ بينا تعااور عارتك جانے والى سرنگ المحى تك لوگوں سے أركى ... پھر سِرْ میال طے کر کے چوٹی تک آئے تو چھٹرے ذرا پہلے نمیر نے کیا '' ابولفل اوائیس کرنے۔'' ورامل طے یک کرے آئے تھے کہ فارحرار کے اندرافل پرمیس کے بیمکن نہ موا او دل سے ب

ا بھی نو بھی نہیں ہے تھے لیکن دھوپ کی تیزی ہے آ رام کرتی تھی اور وہ بھی فروری کے دنوں میں .. اویر جانے والوں کا تانیا بندھا ہوا تھا۔ میں یہاں سے غارحرا تک جاتی سرنگ کے نیچ جو تنہا درخت معلق تھا أسهو يكتا تفااوران سفيد سفيد چيونٽيول كود يكتا تها جوو بإل ريڪتي تفيس اور جيرت ميں مبتلا ہوتا تھا كه كيا مجهد دير پہلے میں بھی اتن بلندی پرایک چیونی تھا..

نے اُترتے ہوئے مجھے پھروہی خیال آیا جواُ صدیس آیا تھا کہ آئے ہیں اس کلی میں تو پھر ہی لے چلیں .. کیا پند اُس پھر پراُن کے پاؤں آئے ہول .. پھر سوچا کہ ہرزائر کے دل میں یہی خیال آجائے تو جبل نور دنول میں عائب ہوجائے.. چنانچ میں نے ایک عکریز وتک ندا تھایا کمی ایک منطح کو ہاتھ ندلگایا.. خالی ماتھ نیچآ گیااور نیچ بجوق سویا ہوا تھا..

أك كارك تعف برد متك دے كرا فايا..

أس نے آئکمیں ملتے ہوئے کہا" غار کے اندر محے ابو "

" نبیں جا سکے جمکن ہی شقا کیاتم کل سویرے مجھے میہاں نہیں لا سکتے ؟ "

" كل بي يجي حالات مول م ... فح كايام من روزاندا تنابي رش موتاب."

"تو پر مرجع بن"

منه وَل كَعِيرُ ريف

"ابوآب كاواليى كالكك كنفرم بوچكا إلى لية بنة ق ق العواف وداع كرنا بي " "صرف يس نے؟"

"جی ا تو بمیرتوا بھی کھدروز میرے پاس مغبرےگا۔"

''یونهی النا کیڑوں میں''

" نہیں احرام باندھ کر .. ہم آج مج جدہ سے چلتے ہوئے بھی احرام باندھ سکتے تھے لیکن آپ کے كيجل نور يرجر هناد شوار موجاتا."

"احرام میری کارمیں ہمدونت موجودرہتے ہیں..اب ہم مکدے باہر جہاں میقات کی حدب وہاں مجد تعدیم میں جائیں سے عسل کریں گے اور احرام باندھ کروایس آئیں سے۔"

چنانچہ مکہ سے منہ موڑ کرا دھر کا اُن خی کرلیا۔ دہاں میقات کی سرحد پر ترکوں کے زمانے کے دو برج شاہراہ کے دونوں کناروں پرایستادہ اس مقام کی نشاندہی کرتے تھے جہاں مکہ میں داخل ہونے سے ویشتر احرام باند من كاهم بي باكي جانب تعليم كي وسيع اورشاندارمجد تلى ..

محتل خانے بحساب تھے.. اوراُن مِن مسل كرنے والے بھي.

شرول سے آئے ہیں۔ ، ميرے والد محى ساتھ ہيں. ليكن لمآل يبال أكر ب قابد ہوگئ ہيں اور ہم دوتوں بس أنبي كا

وميان ركمة بيل-

عركے باد جود۔"

و جمیں میں جرے ہوئی ۔ وہ چھپٹر سال کی ہیں ۔ شی آن میں تو اُن میں اتنی ہمت نہتی کے گلی کے یارة سانی عامی دراصل آپ لوگ قریب رہتے ہیں اور یہاں آ جاسکتے ہیں جب کہ ہم لوگوں نے زندگی ش مرف ایک باراد حرآ نامونا ب تر مت آی جانی ہے.

م نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ چیٹی تاک والے زائر جب رودیتے ہیں تو از حد کیوٹ لکتے ہیں.. آ نسوان کی پیملی ہوئی ناک کے کروخاصا فاصلہ طے کر کے دخساروں تک آتے ہیں۔اُن کی ترجیعی آ تکھیں ٹی ے پیل جاتی ہیں بری موجاتی ہیں توسیثی آنی اسال بھی نقل اداکرتے موے روتی جلی جاتی تھیں.

بددور کے شروں سے آئی ہوئی خاتون اپن زبان سے بالکل مخالف سست میں واقع بکھت کیجاور حن كے حوالے سے . سراسر مختلف زبان عربی میں بيكيے تماز پڑھتى ہوں گی ..ادائيگی كيے كرتى ہوں گی ..

اوريه كيم في آن بين ايخ كمر كم من بينه. كيه حضور كوياد كرتى مون كي . كن لفظول من .. أن كانام كي لتى مول كى كس لجع من مركبتي مول كى ..

جبل نورے أترنے كے ليے بہلا قدم الخانے سے پيشتر ميں نے حرم كى جانب منہ كركے ايك اور بنیت کی .. کدیس دو باره آؤل گا اگر تونے چاہا . ایسے ایام میں جب یہاں جوم ندہوں گے اور غار ترا کے اندر جادُل كا .. أن يقرول كو باتحالًا وُل كاجنبين انبول في باتحالًا يُرتف بيمك كرداخل مول كا تواس يقركوندام كرجيدوه تمام كراندر جاتے تنے ..ميرے حفے كى جومبك موكى أسے اپنے بدن ميں أتاروں كا.. آؤل كا.. ادرا پناايک قلم بحي جيب مِن دُال کرلا دُن گا.

> كُونَى البياقلم جس مِين روشنا كَي كالكِ قطره بهي نه بور جوايك حرف بهي نه لكي سكتا بهور. آپاڻي هو.

ب فک مدیول پہلے پڑھاللہ کے نام پر . کہا کمیا تھا . لیکن اس صدا کی کونے میں من لول گااوراس كى يركت مع مرافالى فدير عالكما اور بخراكم روشنائى سے بحرجائے گا..

سلوق جل نور ك دامن على .. بارك شده فيكيدن بسول ادركوسرول كي بعيتر مين أفي كاريس .. Work

452

ان میں سے کی ایک میں میں نے بی مجر کے شل کیا۔ جبل فور فوردی کی محمر اُ تاری اور احرام رحکم ایرا حمل ا

بابرة يا قودون يج احرام النيخ شاندار بدنول بر ليين ايس لگ رب تع جي شيكيدر كريش ميزرش هي لين وال نوخيز اداكار بول..

ہم تیوں نے مجد تعلیم کے بلندگذیدوں تلے عمرے کی نیت کرتے ہوئے قل ادا کے .. باہر آئے تو مثام را کے .. باہر آئے تو مثابراہ کے کنارے وجب بھائیوں نے یاعر بی اولئے ہوئے پاکستانی بھائیوں نے ہمس گیر لیا حرم مرم . جدید سیارہ .. یعنی تی کارپ آجاد یا کہ ہمارے پاس اپنالیک جدید سیارہ ہے جو شاہراہ کے پار کھڑ اے اور ہم خود جاسکتے ہیں۔

اورجم اسينة الى سيار بين سوار بوكر حرم كى جانب ماكل سفر بوم كنير

## "غلاف كعبه بربراجمان ايك صدرتك بهنورا"

طواف وداع كي ايك عجيب أداى تمى ..

ايك ذكه تفا.

بے شک وہ اُس کا گھر تھا۔ ہم بل دوبل کے مہمان تھے۔ آئے تھے توجانا بھی تھا۔ اُس کے گھر کواپنا گھر مجھ لیا تھا اور جانے کو جی نہ چا بتا تھا۔

ممين اس كآس پاس ريخى عادت موكى تى.

بن من وجهر ان مويا محال نين ..

جم ابھی باب عبدالعزیز کے باہرسنگ مرمر کے حق میں بچھی سبز قالین کی پیُوں پراحتیاط ہے چک رہے رہے کہ کہیں بیا احزام کھل نہ جا کیں کہ جج سے فارغ ہوکرات دو ابعدائیں پھرزیب تن کیا تھا تو وہ پھر سے الک اجنبی بیرائی ہوگئے تھے ،سنجالئے سے سنجلتے نہ تھے ..جو پہلی بارد یکھا تھا۔ جرم میں واخل ہوکر ترک محرابوں کے بارخانہ کعبد نہ ویکھا تھا تو اُسے آخری بارد کیمھنے کی خواہم کے بارخانہ کعبد نہ ویکھا تھا تو اُسے آخری بارد کیمھنے کی خواہم لیے ..ابھی ترم کی جانب باب عبدالعزیز کا اُرخ کے چلے تھے ..وواع ہوئے کے لیے .. جُداہونے کی خاطر ...
اگر چہ میرے اندر پہلی ملا قات اور پہلے دکھا وے کا پیجان نہ تھا۔ آخری ملا قات کی اُدائی تھی ..

ہمارے ہاں بیٹیوں کی رخصتی پرائیس وواع کیا جا تا ہے . آج آئ تو تھی تھی ۔لیکن کم کی؟

ہمارہ کیا نہ بیٹیوں کی رخصتی پرائیس وواع کیا جا تا ہے ۔ آج آئ تو تھی تھی۔ لیکن وہ تو خابت قدم تھی ..

ہمارہ وال ہرموں سے ای مقام پر تھی .. اُس نے اگر دخصت ہونا تھا تو محض ہماری نظروں سے .. ہماری حیات ہمارہ والے تھے .. چر یوں کا وہ چہ ہم تھے جنہوں ہے ۔ بیانہ نہائی کے ایک ہوئے جانہ کی اس کے کہ اُسے دوائے تھے .. چر یوں کا وہ چہ ہم تھے جنہوں کے اب اُز جانا تھا.. بائل کے اور خے سیاہ پورٹ جانا تھا.

اورہم چڑیوں نے ہی بابل کی گلیوں میں ایسے السے الف اٹھائے سے کہ تی جانتا ہے. جننے روز نعیب نے بابل کے ویبڑے میں تفہرایا ہم نے کیسے کسے مزے کیے سے. ہم کتنی خوش تھیں ہمارے تا تواں بدنوں میں کسی کری اور زندگی کی حدث تھی اور ہم کسے چھجاتی تھیں.اب جوہم اپنے ویس جاری تھیں تو اُس

ع شكايت أو كرسكي تيس ك .... كاب كوبيا عى بديس..

تی چاہتا تھا کہ میں ہے .. جرم میں داخل ہونے سے پیشتر یہی سے لوٹ جا کیں تا کہ دواع کی رہم پوری ند ہو .. ڈول خال چلی جائے .. کہاروں کو بھی علم ند ہو کہ وہ خال ڈولی اٹھائے چلے جارہے ہیں ..

ہم اس لیے دوارا کے دیبڑے کوشد کھتے تھے. سرجھ کائے اپ قدموں کور کھتے تھے. سنگ مرم کسفیدی کود کھتے تھے.

اور دہاں ایک ہزار رنگ تلی تی سنگ مرمری سفیدی میں بڑی ہوئی. جیسے سنولیک کی برنوں میں محوط شدہ ایک تلی دکھائی دیتی ہے ...

وه ایک تلی تلی می .. یا بحوراتها جو خار موچکاتها اور به حس و حرکت سنگ مرمرکی سفیدی پر نمایان

بم تيول نے ايك نظراً سے ديكھا..

اور ہم تینوں اُس مردہ تصویر کو اٹھالینا چاہتے تے جس کے رنگ کی مصور کے برش سے پینے منیں ہوئے تھے .. کہ یہ کی مصور کے برش سے پینے منیں ہوئے تھے .. کہ یہ کی مصور کے بس سے ہاہر تھے .. اُس کے تصور اور پیلٹ سے باہر تھے وہ رنگ ایسے انو کھے اور اُن ویکھے اور اُن ویکھے ہی تھے .. جسے خلانور وزیمن پروالیسی پروشیااور کا مُزات بیس سے چھوٹے اور طلوع ہوئے والے رنگول کو بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اس سے پیشتر اُس نے اُن کا کوئی خانی ویکھا میں ہوتا ہوئے دیگر گئی کرنے یہ قادر ہے۔ منہیں ہوتا ..وہ پروانہ متلی یا بھنورا ظاہر ہے اُس مصور نے بنایا تھا جو نے رنگ تخلیق کرنے پر قادر ہے۔

اگراس کی کوئی مثال قریب آتی تھی تو وہ صدر نگ بھنو راتھا جود ہے سائی کی طرف جاتے میرے باز و برآن جیٹما تھا اوراس سے پیشتر کے میں اُس کے سارے رنگ اپنی نظر میں اُتار تا اُڑ کیا تھا۔

إس بمنور ، كأرُ جانع كامكان نه تما..

آگرچہ ہم تینوں جھک کراُسے اُٹھالینا جائے تھا یک یادگار کے طور پرلیکن جھجک گئے۔ آھے بڑھ گئے۔ خانہ کعبہ کے گردطواف کے بہاؤ میں ہتے ہوئے وہی لوگ کی جو پہلے دن نظر آئے تھے..

وهسب كرسب جائي ببيان لكت تقي

ان كاطواف المحى تك ممل نبيل مواقعا.

درامل کوئی می محض جب آیک باراس سفید گرداب کا حصد بن جا تا ہے تو عربراس میں سے لکل میں کتا ، مجمومتا چلا جاتا ہے .. اُس کا طواف می کمل نہیں ہویا تا..

وہ بے فک اپنے اُس دُور کے شہر کوادٹ جائے جہاں ہے وہ آیا تھا۔ اپنے کھریں چلا جائے۔ دنیا کی کشش کے آھے مجر سے جھیار ڈال دے۔ اپنی ڈاٹ تھیلے اور خاندان ہے 'جڑ جائے تب بھی اُس کا بدن ای گرداب میں حرکت کرتار ہتاہے ...

ىيەزندگى بجركا طواف ہے.. اس كاكوئى انت نېيس..

سات مجيرے مجمی کمل نہیں ہوتے..

ا بی مرضی سے آتو ماتے ہو پھر جانہیں سکتے ..

آج بھی جراسود کی نزد کی میرے بس میں ندھی .. چنا نچدا سے دورے سلام کیا۔اللہ تعالیٰ سے باتھ ملایا اور دداع کی رسم شروع کردی ..

مجھے پھرانے الم بی اورائی جی یادآئے .. اُن سے مجر لما قات ہوگی ..

وه مير عياس انهي پقرول برجلتے تھے..

ا پے سفید بالول کوسفید دو پے ہے ڈھا نمتی ہائیں ہاتھ میں ایک سفید ہے گھرلتی بمیری اتی ، اور ایا بی سرخ وسپید چیرے نیلی آئکھول والے دراز قامت ابا بی . اُن سے مجرطا قات ہور بی تھی ..

مجمعی ان کی تبروں بر کھڑے ہوکر اُن کی موجودگی آئی شدت ہے محسوں نہیں کی تھی .. جیسے آج ابتدا

کیا وہ بھی اپنے بیٹے اور دونوں پوتوں کوانہی پھروں پر چلتے و بکھتے تھے..وہ بھھ سے وداع ہو چکے قران طواف داراء تھا۔

حطیم کے کردگوم کر جب ذرا آ مے ہوا تو جھے ۔ بتحرک زائرین کے درمیان جب یمی کوئی خلاء
خودار ہوتا تو اس میں سے خانہ کو بے حتیٰ میں اُترتی سیر حمیاں نظر آ نے لگتیں ۔ ان میں سے کی ایک سیڑھی پر
میں ایک شام بیٹھا ہوا تھا ۔ بالکل خالی الذبین ہوکر ۔ نہ کوئی حرف دعا تھا اور نہ کوئی حرف معذرت ۔ گم ہم ۔ اپنے
چار چھیر ہے سے العلق شاید آپ آ پ سے بھی العلق ۔ خانہ کعب کے سیاہ سحر میں گرفتار ۔ اُسے کہ کما جلا جاتا تھا
جب ایک پاکستانی میاں ہوی ۔ ، مُدل کلاس بھی نہیں اُس سے نیچے آگر کوئی کلاس ہوتی ہے تحروث کلاس کہ لیجے
اُس کے نمائند ہے ۔ کہ میاں کالباس بوسیدہ اور سر پر جوسفید ٹو پی اُس کے دھا گے بھی اُدھڑ ہے ہوئے ۔ ، یوئی
ایک سیاہ بر قع میں ۔ جس کی سیابی پڑمردگی کی بے دیگی میں تھی ۔ جانے کیے یہاں آ مجے تھے میرے پاس
ایک سیاہ بر قع میں ۔ جس کی سیابی پڑمردگی کی بے دیگی میں تھی ۔ جانے کیے یہاں آ مجے تھے میرے پاس
ایک سیاہ بر قع میں ۔ جس کی سیابی پڑمردگی کی بے دیگی میں تھی ۔ جانے کیے یہاں آ مجے تھے میرے پاس

اور بیوی نے ایک بنتے کو کود میں اُٹھار کھا تھا۔ وہ بچے نہ تھا۔ بنتے سے بڑا ہو کراڑ کا ہونے کو تھا۔ شاید اکلوتا تھا بہت لا ڈلا تھا کہ اُسے بمشکل اٹھار کھا تھا۔

روبار المراق ال

پھیرتے ہی ٹمیر نے جھے ہجوم میں سے اٹکا لئے کی خاطر پھر میرا ہاتھ پکڑنا چا ہاتو میں نے کہا دہ مغمبر ویار۔'' کیونکہ و بوار کعب سامنے تھی .. دوچا رہاتھ کے فاصلے پڑتی .. سیاہ غلاف جس حضے پرسے اُٹھا ہوا تھا.. اُسے ڈھکٹا نہ تھا اُس کی اینیش جمض دوچا رادگوں کی درمیا تھی کے سوا . میرے سامنے تھیں .. میں اُٹھیں چھوٹے بغیر کہاں جانے والا تھا.. دونوں ہاتھ بلند کر کے جیسے ایک ہتھیا رڈال دینے والا سپاہی ہوتا ہے کہ صاحب میں ہارگیا سیدھا اُن اینیوں کی جانب گیا اورا پی ہتھیلیاں ان پر قبت کیس اور ہونٹ جوڑ دیتے . ایک خاص ایسنٹ پر جس بریش نظر رکھے ہوئے تھا.

" مجھے واپس بلانا." بير پہلى عرضى تقى ..

شاید میں اُس لیج کعب کے اُس تیسر ہے ستون کی قربت میں تھاجس کے تلے بی بی ہاجرہ اللہ تعاثی کے گھر میں رہنے والی بغیر کسی کرائے کے .. واحد ہمسائی مدنون تھیں ..

حطيم بهي توباجره كابيرابن .أن كاسكركبلاتا تها.

میں نے جو پچھ جے کے دوران ایک تسلسل سے بار بار ما نگا تھا اُسے پھرسے ما نگا. اُس ایک اینٹ پر مونٹ رکھے یا دوبانی کرادی کہ پہلے تو دُ وردُ در سے ما نگنا تھا اب تیرے در پر مانگنا ہوں..

اور جب بجے بھی خواہش کرنے کی. مانگنے کو ندر ہاتو ایک چپ لگ گئی. پہلے تو آسمیس بندتھیں..

پونے کتبے کی گھر دری اینوں کو چھوتے تھے لینی بچوٹے بھی ہونٹ تھے..اور جب مانگنے کو بھی باتی ندر ہا.. جیتے
سوال کرنے تھے کردیے تو میں نے آسمیس کھولیں..اور پہلی بارا س زاویے سے اوپر دیکھا.. چنداینوں کے
بعد غلاف کو بسمٹا ہوانظر آیا اوراُس سے اوپر بیسیا والبادہ آسان تک جاتا دکھائی ویا..

اس خاص زاوب كوذرادهمان سے تجمعنا موكا.

جس زاویے ہے میں اوپرد کھر ہاتھا۔

جب آپ باب عبدالعزیزے وافل ہوکر وم کے ڈھکے ہوئے سے میں وافل ہوتے ہیں اور ترک محرابوں میں ہے میں وافل ہوتے ہیں اور ترک محرابوں میں ہے مین کے درمیان خانہ کعبہ نظر آتا ہے تو کو یا یہ آیک و درکا منظر ہوتا ہے ۔ پھر طواف میں شامل ہوتے ہیں اوراس کے کرد چلنے لئے ہیں اگر چہ کہا ہی جاتے ہیں تو فلاف ہے آپ است فاصلے پر چاہے اور پھر بھی براہ داست نہ بھی کن اکھیوں ہے و یکھتے چلے جاتے ہیں تو فلاف ہے آپ است فاصلے پر ہوتے ہیں کہ آس پر کا ڈھے ہوئے حروف واضح طور پر پڑھے جاستے ہیں .. بی قریب کا منظر ہے . لیکن جب ہوتے حروف واضح طور پر پڑھے جاستے ہیں .. بی قریب کا منظر ہے . لیکن جب آپ کو بھی ایس افسا فلک کی جانب ما تا نظار وہوگا ..

نلاف ک دبیر بیای بید آسانوں تک جاتی تمیداوراس برکارمی بولی آیات اس باه سندر بین روش بولی آیات اس باه سندر بین روش بولی تمین یک ایک حرف کی شاخت مکن شکی رمرف اُن کا سنبراین جملساتا تمار اورو میمی دامن

'' منیں جی ''میں اُس کی اس درخواست کو مجھے نہ سکا. ''مهم یانی کریں جناب ''میاں کی آ تکھوں میں نمی تیرنے کئی \_ ''میں مذا کے سریہ میں اوالے کا کھی ہے میں سے سریہ میں میں اوالے کا کھی ہے۔

"من ..آپ سیما من الله کا گرب ..آپ دعا کیجے ..میری کیا حیثیت ب ..مین اللاتا

اس پر دوخاتون جن کی پشت اُس لمح خاند کعب کی جانب تھی میرے آ میجھتی گئیں" بھائی بی ہم تو التجائیں کرتے بی رہے ہیں' لیکن اگر آپ میرے نئے کے لیے دُعاکریں گے تو جھے یقین ہے کہ یہ بولنے کے گا۔"

جھ پرکیا گرری یہی کیے بیان کروں میری آئھوں سے دریا بہد نظابس کے یہ کس اور کیے فض سے دعا کی التجا کر دہی ہیں اور کیے یعین سے کر دہی ہیں ۔ تو میرا حالی ذہن حرف دعا ہے جرگیا۔ اُس سے جو میرے سامنے ایک سیاہ پوش گھر میں رہتا تھا اُس سے پہلی بار ۔ گر گڑا کر دعا مائٹی کے اے اللہ ۔ اس نیچ کو قوت گویائی عطا کردے ۔ میرا بھم مرکھ لے ۔ انہوں نے تو ساری ذسدادی بھے پر ڈال دی ہے ۔ تو میری لاح رکھ لے ۔ اور پکھ تبول کرندکر ۔ بیدعا قبول کرلے ۔

دہ میاں یوی چلے محتے تھے ہجوم میں مم ہو محتے تھے۔ لیکن جس ایقین سے اس مورت نے کہا تھا کہ ا اگرا پ میر سے بیٹنچ کے لیے دعا کریں محتی تو جھے بھین ہے کہ یہ بولنے لگے گا' چھے بھی وہی لیقین ہے کہ آج وہ ووثوں میاں یوی جہال کہیں بھی جی اُن کا بچہ بول رہا ہوگا۔ اس کا مجھے یقین ہے۔

سیقوالودا کی پھیرے تھے.. آخری پھیرے تھے..اور پھریس نے دور کے شہرول کولوٹ جانا تھا.. پھر
کون جانے زندگی کی مختی سانسوں کی عبارتوں ہے بھرجائے..ایک آخری سانس کا حرف اُترے اور ایس. فرض

ہیجے آگر پھی سانسوں کی تحریر بی باقی ہوں تو بھی ادھر آ ناہونہ ہو.. چنا نچہیں نے ٹیمیر نے فریاد کی کہ یار انتی بار

آئے ہیں لیکن خطیم کے احاطے میں جدہ کرنے کا موقع نہیں ملا..خانہ کعبہ کے اندر نہ تی یہ بھی تو خانہ کعب کا ایک حضہ رہا ہے تو یہاں آج تو یکی بندوبست کروے.. آخری بار ہے.. تو پانچو یں پھیرے کے بعد اُس بیسے بیخ

مضہ رہا تھے تو یہاں آج تو یکی بندوبست کروے.. آخری بار ہے.. تو پانچو یں پھیرے کے بعد اُس بیسے بیخ

مضہ رہا تھے تو یہاں آج تو یکی بندوبست کروے.. آخری بار ہے. تو پانچو یں پھیرے کے بعد اُس بیسے بیخ

میرا ہاتھ تحق سے پکڑ ااور لوگوں کے سیال ہو چیز تا.. بچھے گھیٹا ہوا حطیم کے اندر نے گیا۔ اور اس احاطے میں

بھی خارج اے حق دالا ہی حشر پر پاتھا. لوگ ٹھنے پڑے تھے.. نہ کھڑے یہ ونے اور نہ بھنے کی پھی گئی گئی گئی گئی اور اس میں چنداں دشواری پیش نہ آئی گئی گئی۔ اس کے باوجود میں نے قوراً کا نوں کی لویں چھوکر منہ قل کھیٹریف کیا اور اس میں چنداں دشواری پیش نہ آئی۔ گلکھیا تا قریب تھا کہ بھی اُتھا بڑ ماکر چھوسکا تھا..

یمال اواقل کی ادایکی بس بول جائے کہ اوٹل پورا کرنے دالی بات تھی .. آپ جائے کہاں بھنے موسے جیل اوردہ بھی کرے کرے .. بھی کی ک موسے جیل محدے جیل محدے

عے قریب اُس سے اوپر اور پھی ندتھا سوائے ایک وییز سیاہ تسلسل کے جس کے آخری کناروں کو آسمان اُ ترکر

اوراه پرافلاک تک أصْحة سياه غلاف کي بموارويراني حيين درميان مين ..ايک تنگي براجمان تمي.. غلاف كى سيائى كى شريعت كى خلاف ورزى كرتى بوكى ايك تلى بينى بولى تى .. سابي ش فريم شده ايك تلي ..

است بوے سیاہ کیوں پر آخری کناروں ہے دوجارف نیجے ایک چھوٹی ی تلی کا نظر آجانا مشکل ب اليكن ساس كرنگ مع جواب متازكرت تعد الكديداس كرنگ مع جوغلاف كى سابى كوساه كرتے تھے بيسے شكر دوپير من أيك ستأنے بحرے ديرانے بن زينا كاايك سرخ بعول بھى دور سے نماياں موجاتا ب. اوروياني كواورويران بناويتاب.

میں اعتبار نہ کرسکار

نزدل كعيش ينب

وم ماد مع نظرين الخائے أے ديكار مانس روك أے تكار مانس ب كنيس ب سية ب مرآ كبال ك تى ب.

مُمِير نے مجھے خردار کیا تھا کہ ابا کم از کم حج کے سفرناہے میں تنلیاں ندوال دینا. میں کیا والآ اللہ ميال نه ايخ محرك غلاف كاو پر بهي ايك تلى بنها دي تقي تويس كيا كرتا..ا نكار كرجا تا كدوه و بال نبيس تقي .. بیاک پروانے کی نسل کی تھی جے ہم مردہ حالت میں باب عبدالعزیز کے باہر سفیدسنگ مرمر پرچھوڑ

> ويسے بى الوى رنگ اوران دىلىمى شوخيال .. كبيل دى تونى تى.

من نے برابر میں اپنی بلند قامتی میں کھڑے میر کومتوجہ کیا.. ذرااد پر دیکھو. تم کہتے تھے کہ ابا اس سفرنا مے میں تتلیاں نہ ڈال دینا تو وہاں اوپر .. کنارے سے ذرایتے غلان کعبہ پر بیٹمی ہوئی ایک تلی

تو أس نے دیوار کعبے درا پیچیے ہوکر دیکھا' کچھ دیراوپر دیکھا نظروں سے تلاش کرتا رہا تو اُس مع من دُركيا كمين بياس دوران أرْنه جائد. أرْكَى اورنميركوسياه غلاف خالى نظرة يا تووه بي شك فرما نبردار بجد بيكن بمى يفين شكر على كدوبال ايك تلى حى .. اورات اباك قوت مخيلًا كاليك كرشم بجد كرابور مع موت ذ بن كاليك واجمه جان كرياتوجي بوجائ كااور يامكراكر كم كالدابا بى اورأى لمح الله في ميرى لاج ركه لادرده كبخ لكا" إلى يكل يس كولى بعنوراب."

شاعروں کے لیے اگر رسول نہ می ہوتے تو طلوع سحر بی ایمان لانے کے لیے کا فی حقی .. اورمیرے لیے..بہ تلی بی کافی تھی..

اے د کھر بے ایمان رہامشکل تھا.

ہاتھ بلند کیے ہتھیلیاں کعب کی اینوں پر جمائے نظریں اٹھائے میری آسمھیں اس تلی ایمنورے كود كيه رئيج كرمير نه ہوتى تھيں..رجعتى نتھيں..جيسے مرشد د كيوندرجعال ہول..ييںايك فاتر العقل مخض كي مانند جوكه مين تعاات ديكي كربوكيا تعادهيما دهيما مسكراتا تعااورأسه ديكما جاتا تعا..

میرے آ سے پاس چھزائرین مجھ پر ناراض نظریں ڈالنے تھے کہ میخص دیوار کعبے ساتھ برکار کھڑا ہے ۔ند ہٹا ہے ندفریاد کرتا ہے نہ کچھ ما لگتا ہے یونبی مندا ٹھائے بیار کھڑا ہے ۔لوگ اس جگہ پر پہنچنے کے ليترية وهك كهات دور ہوتے جاتے ہيں كديد يبال بيكار كمراب بتوجث جائے . جكہ خالى كروے ميں

جوبيسود فكول سے رنگا. كوڑ سے . كاڑ سے مجيب ان ديكھے ركول سے بين كيا مواجنورا غلاف كى سابى من چيكا مواقعاأس كنظر كوخالى كرتا تعا؟ ..

و الجنورا جو صرف ميرب ليه وبال براجمان تها. جي مُمير كرسوا اوركوئي ندو يكما تها. أي و يكمنا اورد محصتے رہنا موقوف کرسکتا تھا؟

ی ہے دالیں پس نے اسے جانے والوں کواس منظر میں شریک کیا تو کو یا ایک فک میں شریک کیا. اُنہوں نے بھی خانہ کعبہ کے غلاف پر کسی جاندار شے کو براجمان نہیں دیکھا تھا. البتہ ایک دوست نے پچھ شك ندكيا ايمان لے آئے اور كہنے كئے تم باربار بيان كرتے ہوكر في كے دوران ميرے ساتھ تو كوئى مجرہ نہیں ہوا ۔ کوئی انہونی بات نہیں ہوئی ۔ تو یہ کیا ہے؟ معنوے ای نوعیت کے ہوتے ہیں .. اس بر بھی فور کرو کہ وبال سياه غلاف يرده فلى صرف تهارے ليے بشادى كئى سيكف القاق ندتها ..

میں نے ابھی ای تنل یا بھنورے کی نسل کی ایک تنلی یا بعنورے کوخانہ خدا کی جانب بڑھتے سکے مرمر برائي قدمول ميں بڑے ديكھا تھااوراس كردگ شاہت اور شوخى كوبيان كرنے كى سى كائمى ..

إب چروبى سعى كا حاصل كرتا بول..

میرے للم میں اگر فارحرا کے اقر اُ کی روشنائی مجری موتی تو میں نہایت آسانی سے .. بلکہ میں میں میراقلم اس بعنورے کے رنگول کو بیان کردیتا ..ابیانہیں تھا تو میں اُسی ردشتائی پرانحصار کرتا ہوں جس سے میں ن آج تک برارون سفيد كاغذ بدوجساو كي إين.

يتنلى .. يد معنورا جطيم كى جارد يوارى كائدر .. بى بى باجره كے بيرائن كائدر .. خاند كعبك تيسر \_ ستون كى قربت ميس جس كے يعي بى بى جى دفن ہيں..الله تعالى كى بمسائى ہيں..وہاں كعبركى جود بوار ہ وہاں جو پھی مانگنا تنا مانگ کردعاؤں سے فارغ موکرد بوارکعبہ سے دفعست ہونے سے پیشتر سرسری طور پر اويرد يكما بول جب بحصفلاف يربرا جمان ووتل نظرة جاتى ب.

اور يرى آئيس أس يرثبت موجاتى بين..

شايداى المح كم لي جيني شاعر لى يون ايك فلن جوانك جوك بار يدس كهاتما..

"جب چوا تك جرنے خواب ين ديكها كه ووتلى بن كيا بوتلى جوا تك جو

اگراسلی مخلوق اس طرح تبدیل مدو جار موسکتی ہے تو یقینا ساری دنیا ہی بہاؤ مل بوگیا۔"

> تويقينا سارى دنياى خاندكىبكردبهاؤين تقى .. اورا كيلي مخلوق ايك تبديلي سے دو مار بوتى تقى ..

تویس بھی ای مخصے میں براتھا کہ یہ می خود موں جو خاند کعبہ کے غلاف پرایک تنلی کی صورت چیکا موا مول اورینے دیکما مول تو ایک ادھیر عرسرخ آتھوں والے شک سے بھرے انسان کودیکھا ہول. یا وہ انسان جو مجھے دیکھاہے تو محویا خودکودیکھاہے..

اُس تعلی کے رنگ اور ذی شان پرول کی ہناوٹ میرے اظہار کی گرفت میں آنہیں عمق ایک چھوٹے ہے معجز ے کو بھی ایک بڑے سے بڑاادیب بیان تو نہیں کرسکتا..

ايمام جره جس كي كواي بين نے اپنے سے كي كى ..

المنة واليسي كے سفريس كھاليے رنگ وكھائى ديئے جوائ تنلى سے ملتے جلتے تھے ..

مين اكيلا والس حار بانقا..

تمیر کھروز بھائی کے ساتھ گزارنے ..اس کے ساتھ چھٹر چھاڑ کرنے اوردل کی باتی کرنے کے

کے جدو مخبر کماتھا.

میں سعودید کی ایک ایس پرواز میں اکیلا والی جار ہاتھا جس میں اسکلے حصے میں سوار چند مسافروں ے سوابورا جہاز کدا کروں ٔ فقیروں اورا یا جول سے بحرا ہوا تھا..ان کے برسوں سے ان دھوتے بدنوں اوروریدہ وامنوں سے اُتھی ہو کی "مہک" نے پورے جہاز کو" معطر" کردکھا تھا.. اوران در بدہ دامنوں میں ہزاروں

ریال پوشدہ تے جوانہوں نے تج کا میزن کماتے ہوئے ہاتھ پھیلا پھیلا کرایے ایا جج اعضاء کی نمائش کر کے لواب كمانے دالوں سے كمائے تھے.. يوليل كربيا بوارے اتنے ہوشيار ادر منعوب بند تھے كرخود ہى ياسورث بنواكر . ويز ع اصل كرك . بكث خرج كرادهم آفك تص . بلكديدة مددارى محمد با قاعد ومميكيدارول اورا يجنول كي تمي. ياكتاني بمي اورسعودي بمي جوانيس ايك ييج تحت بحرتي كر سرسعودي عرب بهنيات تھے..انہیں ایک متعینر قم اداکرتے تھاور بقیصدقہ وخیرات کی مقدس دولت سے خودکوسر فراز فریاتے تھے.. چنانچہ جہاز کا ماحول ان پیشہ در گدا گروں کی مبک ےخوب معطرا تھا..

روشنیال کل تھیں سبمی خوابیدہ تنے سوائے میرے کدوہ "مہک" مجھے سونے نددی تھی.. بحيره عرب كى فضاؤل بين خاموثى سے ريكتے اب بم بلوچتان كى ويرانيوں اور وسعتوں كے اوپر أران كرتے جارے تے ..

مِن كَمْرِكُ كَ يَعْتُ سِي مَاك جِهَاك ..ون ناك جودوروز بيشتر خاند كعبدكي ايدن سے چپكي مولَ تقى .. جہاز كے فيج .. بہت نيج ايك اتماه تاريك خلاء پر نابينائى كى نظريں ۋالتا .. بونے اور نہ ہونے كى بخواب كيفيت بيل معلق حيب تما. محي..

رات گهری کمنی اوراندهی تنمی ..

تب كميس في المعنى تاريكي مين الك اللك ي روش مولى..

كبين أس ساء سائے من ايك اضطرابي چك البرائي جيے سونے سے بنا ہوا ايك سانب ديے كى روشی میں آ کراہرا تاہے.

مجروه سب کھ بچھ کیا.

مندول كعيے شريف

ميرى بخواني مزيدب خواب موكى ادريس فيح محورتار با

بہت دیرتک نیچتار کی کاراج کمل اور نابینار ہا اور میں اُس ساہ مقام کو گھورتار ہا جہاں ہے انجی البهى ايك عجيب روثن كاليكدم جهما كاظهور مين آياتها.

م محم لحول بعد .. وه چرسے میکدم نمودار بوا ..

مراسورات می این می می می می می می می می می ایک بادل کی مانندسیاه می اور بنی بلوچتان کی وسعت كى ديرانى من جهاد س بهت دورايك مختر عكوستانى سلطى بهاريون كاوير يجم باول ألد عموة تع .. بقيه تمام وسعت إدراس كا أسمان خالى تعا . جيسا يك بورى ديوار برآ ويزال بدى بينتك كايك كون ين دوچار بهاڙيوں پر چھ بادل مول .. اور بقيه پينٽنگ ويران مو .. تو ان چندا له عدم بوع باولول ميل وه

سونے کا اڑ دھار د پوٹی تھا جو ہر چندلحوں کے بعدا پی کینجلی ہے باہر آ کر ..تار کی ہے باہر آ کر اُس مختر پہاڑی سلسلے کو افتک کر چکا چوند کر دیتا تھا..انہیں لیے بحر کے لیے عیاں اور روٹن کرتا تھا اور پھر ہے اپنی کینچلی میں رو پوٹ

اِن بادلوں کے اندر جو گرج متی .. جو بخل متی وہ مسلسل نہیں بلکہ ڈک ڈک کر تھبر تھبر کر سوچ سمجھ کر وقنوں سے بعز کی اور اہر ان متی اور اُسی لمے بلوچتان کی وسیع کا ئنات کا ایک کونہ جیسے فلیش لائٹ کی زدیمیں آ جاتا فمايال اورروش موجا تا تعان

اس بل دو بل كى جوك اور لفك عجم لينے والے يجمى سنبرى مجمى بور كت كالى اور يمى أستحمول كوچندهم إدين والے سغيد .. اور بھي گهرے نيل مهرے سندروں سے بھی مهرے نيلے اور بھی آتشيں

توبس ایسے بی اُس بعنورے کے رنگ تھے جونلاف کعبہ کی سیابی میں فریم شدہ نمایاں تھا. رگوں کے اس زرق مورک چیکتے۔ نگاہوں کو خمرہ کرتے۔ اس عجب شعیدے کے بعد مجھ مختفر زمانے کے بعد سور ہونے گی ..زمین ابھی مکسرتار کی میں ذوبی ہوئی تھی ..وہاں ابھی تک کوئی نشان کوئی مقام كونَى محرًا كوئى بستى دكھائى ښەدىي تى تى . سب ئىچە تارىكى كى رەپوشى بىن اوجىل تىما. تۆپچرىيە سويركهان تىمى؟ جہازى كمركى اورزين كے درميان جوآسان تھا وہ سوير كے سحركى فيم سفيدى بيس نماياں ہور ہاتھا.. بيس في سحرك الياة المرمى ندد يكف تحد بياليامنظرها كاس كى جرت جحم يقركا كرسكي تقى ..

سورے ابھی کہیں نہیں تھا کہ اس سور میں ابھی تک سی ایک کرن کا تیراس کی کمان سے نگل کرزرو روتتی کے سندیے لے کرز مین پرنیس تیرا تھا۔ ایک نیم سفیدی کی دھندلاہث جہاز اورز بین کے درمیان پھیلتی

مرف نم سفیدسویر نقی اس کے رنگ بھی تے .. آپ جن رنگول سے آشنا ہیں بیان سے پرے کی اور كا تكات عا أترني والدرنك تح يكوني جادونوني والدرنك تحي

> \_ ايبرۇناس يزديده كهوكان سورج النجلاوال كي ..

میکی ٹونے کی پھونک تھی جوایسے اچھوتے رنگ دکھلاتی تھی ..اور بالآخراس نے سورج کی آگ کو جلانا تها يجورتك على في يبلع ويجعيف تعان كويس كيانام ديسكنا تفاكي بيان كرسكنا تفا. أس بعنورے كے يرول كرمك.

خاندكعبرك سياه غلاف مين فريم شده.. أي تحلي كے رنگ ...

منه وَل كعي شريف

ا كركسى مدتك بيان من آسكت بين ومرف بلوچتان كى چند بيازيون كوكمر يدس ليه بوئ باداول بن عدوقفول مے مودار ہوتی بھل کی سنہری لفک اورز مین اورآ سان کے درمیان جوسور محملے تھی ..ب ريك. الان معجز ومنظرول عنى كشيد كي جاسكة بين در فيمين.

ا بھی تو مجھے لی لہ اجرہ کے سکتے تکووں کی بیروی میں سی کرنی تھی ..

طواف وداع كوكمل كركاك كتش قدم برجانا قعااور من الجي يبيل تعا..

یا نجویں بھیرے کے بعد دیوار کعبہ پرایک فریادی کی مانند دونوں ہاتھ بلند کیے اُس بعنورے بر آ تحصی رکھے ہوئے تھا جس کی ہناوٹ اور رنگ جھے گنگ کرتے تھے اور میں ابھی تک ای مخصے میں جالا تھا کہ كهين و بعنورا من اى تونبين . سياه غلاف سے چيكا مواائ عين فيح ايك سرخ آستممول والے تعن كود يكما جو مجھے سے ایسامحور ہوا ہے کہ اُس کو بھی بھول حمیا ہے جس کے تعریکے سیاہ میرا بن پر بیس بیٹیا ہول اور اپنے تنیں جھے اور میرے رگوں کو بیان کرنے کی سعی کا حاصل میں کھویا ہوا ہے..جیے منطق الطیر کے برندے اپنے سامنے ہو بہوا پی شکل کے پرندے پاتے ہیں.. نہیں جان کتے کہ دود ہاں ہیں یادہ یہاں ہیں..

اب ہم ایے کم ہوئے پر مج تر کے شہر.

ريم ترك حشرين مم موجان والي يكي جان جاسي كدوه كهال بين.

وبال سياه حيا درير..

یایمال داوار کعبے ناک نگائے اور د مکھتے۔

را بحمامين وچ مين را مُجْهِ وچ مغير خيال نه كوئي..

مين أس بعنورے ميل تحااوروه مجھ ميل تحا..

وه غلاف كعب ير براجمان . كور سع ير بهار كول يد تجويها متورا. ياتلي . إيروان مرى كيفيت ے عافل نہ تھا. یے تفص جو مجھے مجرانی سے دیکھے جلا جارہا ہے اگر محرکزیدہ ہے جبلا ہے بواس نے ہوتا ہے..

وه بعنوراميرا آخري نقش تعا..

سياه غلاف فلك كوچهوتا. أس كر كاييرا من ادرأس يرجيها و معنورا. آخرى تقش تعامير ي عج كا..

اور ج كياب؟

تمام كلوق من سايك عورت..

كوك مورت؟

جن کے بارے میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں''سدرہ کے کالے کلوٹے مھنگھریالے بال والے ذمیوں (حبشیوں) کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ کیونکہ اُن سے میرانسب کارشتہ بھی ہے اور سمر هیا نہ بھی ۔''

غفرہ کے مولی عمر نے کہا بنب سے مراداس طرح ہے کہ اساعیل کی والدہ اِنہیں (حبشیوں) کے خاندان سے تھیں . اورسد حیانہ یول کہ حفرت ابراہیم فرزندرسول کی والدہ ماریہ قبطیہ کا تعلق بھی ای خاندان سے تھا..

توج كياب؟

تمام مخلوق میں ہے ایک عورت..

اورتمام عورتوں میں سے ایک کنیز..

اورتمام كنيرول مين سايك سياه فام كنير..

جس كانام بإجره تھا..

جے اُسی ایک سیاہ فام کنیز کے حضور ایک خراج تحسین ایک اقرار ہے اور اُسی ہاجرہ کی قبر کے اوپر جس کی وہ ہمسائی تھی اُس کے گھر کے سیاہ غلاف پرا یک بھنورا ہوش رہا رنگوں کا اطمینان سے ابھی تک براجمان تھا..

